

محقق العصر و رفي السطانالالي العماريل التعاريل التعاريل





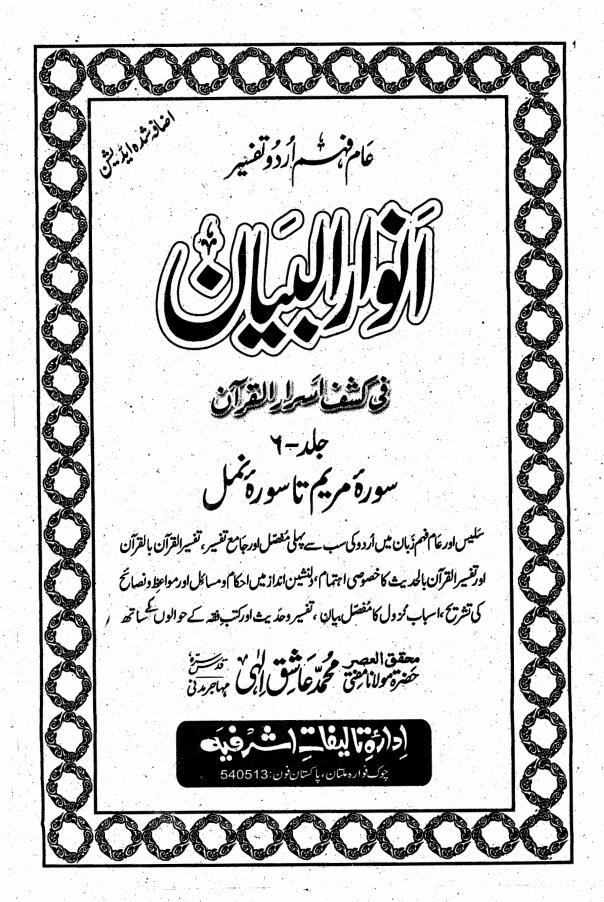

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں میں
غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر
ہونے والی غلطیوں کی تشجے واصلاح کیلئے
بھی ہمارے اوارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
اس کی اغلاط کی تشجے پر سب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے چربھی کی خلطی کے دہ جانے کا امکان موجودہے۔

لہذا قارئین کرام ہے گذارش ہے کہ
اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما
دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلات
کردی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ
کا تعادن صدقہ جاریہ ہوگا۔
کا تعادن صدقہ جاریہ ہوگا۔
(ادارہ)

نام كتاب انوارالبيان جلدا الموارالبيان جلدا الموارد ا



#### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان
اداره اسلامیات انارکلی ، لا بور
اکه مکتبه رحمانیه اردو بازار لا بود
اکم مکتبه رشیدیه، سرکی روؤ، کوئه
اکمتب خاندرشیدیه راجه بازابه راولپندی
اکم وینورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
ادالاشاعت اردو بازار کراچی

#### عرض ناشر

تفیرانوارالبیان جلدششم جدید کمپیور کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اس سے ان شاء اللہ استفادہ میں مزید آسانی ہوگی۔مزید جلدیں بھی اس طرح ان شاءاللہ آتی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے بہ جلدنی ترتیب ونزئین کے ساتھ ایسے وفت منظرعام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ اللہ ایس دنیا سے رحلت فرما بچکے ہیں۔انا للله و انا الیه د اجعون۔

حضرت مولانامفتی عاشق البی بلندشهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علائے ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی صحح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہا تنے بوے عالم ہونے کے باو جووآپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی ندتھا۔اورای کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تغییرا تو ارالیمیان (کامل نوجلد) جو آپ کی زندگی ہی ہیں ادارہ تالیفات اشر فیرمانان سے
جھپ کر مقبول عام ہوچکی ہے جس کو آپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں ہیں رہ کرکھا آپ کے صاجز ادہ مولانا عبدالرحلٰ کورُ بتلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہور ہا تھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام مکمل ہوتا جارہا ہے ویسے ویسے مسجد نبوی کی تغییر مکمل ہورہی ہے۔ آپ کی عربی، اردو تصانیف کی تعداد تقریباً سوہا کید پرانے بزرگ سے سنا ہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولانا کی بے سروسامانی کا بیرحال تھا کہ ائر مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک روثیوں کے مکڑے اکشے کرلاتے اور پھران کو بھگو کر انہیں پرگز ارہ کرتے ان حالات میں بھی استغناء برقر اردکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں۔ بھیلا یا اور حضور عیالیہ کے ارشاد الفقر فدخو می کانمون بن کردکھلایا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیس برس مدیند منورہ میں گزارے آپ کو جنت القیع میں دفن ہونے کا بہت ہی شوق تھا

ای لئے آپ جازے باہز ہیں جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیا طفر ماتے تھے۔

آپ کا انقال پُر ملال ۱۳ ارمضان المبارک ۱۳۲۱ ها کو بواروزه کے ساتھ، قرآن کریم کی طاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر بمیشہ بمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوی کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازه اوا کی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالی نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثان ذی النورین رہے ہے ساتھ ہی مذن ملارحمۃ اللہ علیہ رحمۂ واسعۂ۔

ياالله!اس ناكاره كوبهي ايمان كرساته جنت أبقيع كامذن نصيب فرماء آمن \_

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محد عثان سلمۂ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی دوسرے روز اس کو خواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہال راضی ہوگئے ہیں اور اب مجھے آ رام کرنے کا بھم ہوا ہے،علاءنے اس کی تعییر یہ بتلائی کہ بیراحت سے کنابیہے۔

الله ياك حضرت مولاناكى بال بال مغفرت فرمائ ، اعلى مقامات نصيب فرمائ ، آمين ثم آمين -

احقرمحمه الحق عفي عنه

## م حضرت مؤلف رحمة الله عليه كي طرف ي "اداره تاليفات اشرفيه ملتان كيك و مصرت مؤلف و ماء وتشكراورخصوصي اجازت كي كلمات مباركه

مسملا و محمدًا و مصليلًو مسلمًا

مسماد و معحدا و معصد المسلم و المسلم و

مخاج رحت لا تنابى محم عاشق البي بلندشري عنا الله عنه و عافاه و جعل آخرته خير امن اولاه

بحميل تفير ررحفرت مؤلف رحمالله كا

#### مكتوب كرامي

محترى جناب عافظ محمراتك صاحب سلمالله تعالى بالعافية

السلام عليم ورحمة اللدو بركانة!

انوارالبیان کی آخری جلد پنجی جوآپ نے بوی ہمت اور محنت ہے اس کی طباعت اور اشاعت پوری ڈمدداری کے ساتھ انجام تک پیچائی بھن خط بھن طباعت بھن تجلید سب کود کھی کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے، اُمید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوں۔

الله تعالی شاید آپ کی بحث کو قبول فرمائے اورانوارالبیان کوامت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ بعد کی اشاعتوں میں تھیجے کااور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں، اللہ تعالی آپ کو دنیا وآخرت میں خیر سے نواز سے اور علوم نا فعدوا عمال صالحہ کی تو فیق عطافر مائے آئندہ بمیشدانوارالبیان کوشائع فرماتے رہیں اورامت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں، آمین! ولالملائم

محماش البى عفاالله عند المدينة المنوره كيم حم الحرام المساح

اطباعت کے بعد معزت مؤلف دحمۃ الشعلیہ بے تھم کے مطابق افریقہ کے بعض احباب کی رقم کے عوض تفییر کے نسخ مختلف مستحق افراد واداروں میں تقسیم کردیۓ گئے اس طرح تغییر انوارالبیان کی طباعت واشاعت کے تمام اِخراجات وا تنظامات کی سعادت'' اوارہ تالیفات اشرفیہ'' ملمان کو حاصل ہوگئ ۔

### ﴿ اجمالی فهرست ﴾

| 12         | سورة مريم       |
|------------|-----------------|
| ۵۷.        | سورة لحر        |
| 117        | سورة الانبياء   |
| 141        | سورة الحج       |
| rma.       | سورة المؤمنون - |
| 121        | سورة النّور     |
| <b>707</b> | سورة الفرقان    |
| mam.       | سورة الشعراء    |
| ٠ ٢ ٣٩     | سورة النمل      |

| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |           | والمناسق المناسق                                                                         | الموالزة<br>٥ | Jing Rich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | نون       | ياء و سورة الحج و سورة المؤم<br>ه سهرة الشعراء و سورة النمل                              | الان<br>قان   | سورة مريم و سورة طه و سورة<br>و سورة النور و سورة الفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | صفحہ      | مضامین                                                                                   | صفحہ          | و تشوره المبور و تشوره المر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          |           | ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو                                                   |               | بیٹے کے لئے حضرت ذکر یا علیہ السلام کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          |           | قوم کے پاس گود میں کیکر آنا و قوم کامعترض<br>مونا اور حضرت عیسی علیه السلام کا جواب دینا | IA.           | دعاءاور حضرت کی علیه السلام کی ولادت<br>بینے کی بشارت ملنے پر تعجب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          | 12        | اورا بي نبوت كااعلان فرمانا                                                              |               | بیے ن جارت کے پہلب رہ<br>حضرت کی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | PA.       | بَوَّا بِوَالِدَيْ فرما كريه تناويا كرميراكونى<br>باينيس                                 | 10            | اوراخلاق عالیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          |           | منسی کواچی اولاد بنانا الله تعالی کے شایان<br>مند                                        | **            | حضرت مریم علیماالسلام کا تذکرہ اوران کے میں حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی ولادت کاواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | 79        | شان ہیں<br>حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان کہ میرا اور                                   |               | حفرت مريم عليها البلام كالرده كالابتمام اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **************************************                   | <b>19</b> | تهارارب الله ٢-                                                                          | ۲۳            | اچا کف فرشتہ کے سامنے آجانے سے فکر مند ہونا<br>فرشتے کا بیٹے کی خوشخبری دینا اور حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | ۳.        | یم الحسرة کی پریشانی<br>حضرت عیسلی علیه السلام کی وفات کا عقیدہ                          | ۲۳            | مريم كامتجب بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          | m         | ر کھنےوالوں کی تردید                                                                     | +-            | ا فرشتہ کا جواب دینا کہ اللہ کے لئے سب پچھ<br>آسان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |           | توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا این والدے مكالحہ                           |               | من من اور وضع حمل كا واقعهٔ در دزه كى وجر سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          | <b>P</b>  | بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم<br>علیہ السلام اوران کی اولا دکا اچھائی اورسچائی       | <b>*</b>      | ورخت کے نیچے پنچنا' فرشتے کا آواز دینا کا کا مار درخت کا تنابلاؤ' تر کھوریں کھاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          |           |                                                                                          | ra            | ا الله المداور و الموادو و الموري عاد المور |
|                                                          | mb.       | حضرت موی اور حضرت بارون اور حضرت<br>اساعیل اور حضرت اورلیل علیم السلام کا تذکره          |               | معرت مریم علیها السلام سے فرشتہ کا یوں کہنا<br>کے کہ دینا کہ میرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | ra        | * * * * * *                                                                              | <b>7</b> 4    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 100                                    |             |                                                                             |                  |                                                                               |                                                                     |  |  |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                        | صفحہ        | مضامين                                                                      | صفحه             | مضامين                                                                        |                                                                     |  |  |
| 40}<br>€0                              |             | كرلينااور سجده ميل كربية نا                                                 |                  | علیہ السلام کوآگ نظر آنا اور نبوت سے                                          |                                                                     |  |  |
|                                        | <b>4</b> 9  | جادوگروں کوفرعون کا دھمکی دینا کہ تمہارے                                    |                  | مرفراز کیا جانا اور دعوت حق کیکر فرعون کے                                     | **************************************                              |  |  |
| ***                                    |             | باته بإول كائ والول كااور تحجور كي شهنيون                                   |                  | پاس جانے کا حکم ہونا                                                          | *8*                                                                 |  |  |
|                                        |             | برائكا دول گا مادوگرول كاجواب دينا كه تو                                    | 4.               | حضرت موی الطیعان نے نورر بانی کونار سمجھا                                     |                                                                     |  |  |
| -40%<br>-40%                           |             | جوچاہ کر لے ہم توا کمان کے آئے                                              | 41               | نماز ذکر اللہ کے لئے ہے                                                       | \$@x                                                                |  |  |
|                                        | ٨١          | الله تعالی کا موی علیه السلام کوهم فرمانا که                                |                  | بكريان چرانے میں حكمت اور مصلحت                                               | **************************************                              |  |  |
|                                        | , , ,       | راتوں رات بی اسرائیل کومصرے کے                                              | 40               | حفرت موى الطيخ كاشرح صدر اور طلاقت                                            |                                                                     |  |  |
|                                        |             | جاؤ سمندر پرچی کران کے لئے خشک راستہ                                        |                  | کسان کے لئے دعا کرنا اور اپنے بھائی ہارون                                     | <b>8</b> 000000000000000000000000000000000000                       |  |  |
| ************************************** |             | بنادینا' کیڑے جانے کا خوف نہ کرنا' فرعون                                    |                  | کوشریک کار بنانے کی درخواست کرنا اور دعا<br>ت                                 | \$@x                                                                |  |  |
| ***                                    |             | کا ان کے پیچے سے سمندر میں داخل ہونا                                        |                  | كاقبول بونا                                                                   |                                                                     |  |  |
| ************************************** |             | اور شکرول سمیت ڈوب جانا                                                     | 77               | حفزت موسیٰ علیه السلام کا بچین میں تا بوت                                     |                                                                     |  |  |
|                                        | ۸۳          | بی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم                                     |                  | میں ڈال کر بہا دیا جانا پھر فرعون کے گھر<br>رمی                               |                                                                     |  |  |
|                                        |             | نے مہیں دشمن سے نجات دی اور تبہارے                                          |                  | والوں کا اٹھالینا اور فرعون کے محل میں ان                                     | <b>8</b>                                                            |  |  |
|                                        |             | کئے من وسلوی نازل فرمایا                                                    |                  | کی تربیت ہونا علم ا                                                           |                                                                     |  |  |
|                                        | ۸۵          | حضرت موی علیه السلام کی غیرموجودگی میں                                      | 44               | حضرت موی اور حضرت بارون علیهمما السلام                                        |                                                                     |  |  |
|                                        |             | زیوروں سے سامری کا پچھڑا بنانا' اور بنی                                     |                  | کو اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے پاس<br>سے مست                              | \$000<br>\$000<br>\$000<br>\$000<br>\$000<br>\$000<br>\$000<br>\$00 |  |  |
|                                        |             | اسرائیل کااس کومعبود بنالینا اور واپس ہوکر                                  |                  | جاؤمير _ ذكرين ستى ندكرنا اوراس سے                                            | \$0×                                                                |  |  |
| ************************************** |             | حضرت موی علیه السلام کا این جمانی                                           |                  | نرمی کے ساتھ بات کرنا<br>مصر سال مال کرنا                                     | **************************************                              |  |  |
| ************************************** |             | حضرت بارون عليه السلام برنا راض مونا                                        | 27               | حضرت موی علیه السلام کا فرعون سے مکالمہ                                       | *03-<br>*03-                                                        |  |  |
| ************************************** | ۸۷          | حضرت موی الطبی کا سامری سے خطاب اس کے بنائے اس کے بنائے                     | 20               | حضرت موی علیہ السلام کے معجزات کو                                             | 8                                                                   |  |  |
|                                        |             | اس کے سے بددعا ترہا اوران نے بنانے<br>ہوئے معبود کوجلا کرسمندر میں بھیردینا |                  | فرعون کا جاوو بتا نا اور جادوگروں سے مقابلہ                                   | **************************************                              |  |  |
| ************************************** | 91          | ہوے مبود وجلا سرمندری میردیا<br>جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا          | 44               | کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا محصرت مولی علیہ السلام کے مقابلہ میں             | **************************************                              |  |  |
|                                        | "           | ہو الساح و ارتبے امران مرتبے ا<br>قامت کے دن گناہوں کا بوچھ لا وکرآئے       |                  | مطرت موی علیہ اسلام کے مقابلہ مل<br>جادوگروں کا آنا کھر ہار مان کر ایمان قبول | ****<br>****<br>****                                                |  |  |
|                                        | <u>ሕ</u> 奎ል | 本文字の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の一次の                                 | œ <b>&amp;</b> 3 |                                                                               |                                                                     |  |  |

|      | <i>ፇ</i><br><u>፟፟፟፟ቝፙ፞ቝፙ፞ቝፙቝፙቝፙቝፙቝፙቝ</u>                                  |      |                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحه | مضايين                                                                    | صفحه | مضامين                                    |
| 1-2  | صبح شام اور رات كوالله تعالى كى تنبيح بيان                                |      | گان محرمین کااس حالت میس حشر موگا کهان    |
|      | ميجة ال دنيا كاطرف آپ كى نظرين نه                                         |      | ی آ تکھیں نیلی ہوں گی آپس میں گفتگو       |
|      | المحين ايخ كحروالون كونماز كالحكم ديجي                                    |      | كرتے ہول كے كدونيا مل كتنے دن رہے؟        |
| 1-9  | الله تعالى اتمام جت كے بعد بلاك فرما تا                                   | 91   | قیامت کے دن اللہ تعالی پہاڑوں کو اڑا      |
|      | بلوگول كويد كين كاموقع نبيل كدرسول آتا                                    |      | دے گا زمین ہموار میدان ہو جائے گئ         |
|      | تو پیروی کر کیتے                                                          | 1 2  | آ وازیں بیت ہوں گی شفاعت ای کے            |
| 111  | تذليل                                                                     |      | لئے نافع ہو گی جس کے لئے رحمٰن اجازت      |
| 111  | اختثام تفيرسورة لحد                                                       | . () | دےسارے چرے ی وقیوم کے لئے جھکے            |
|      | سورة الانبياء                                                             |      | ہوئے ہول گے<br>میں                        |
|      |                                                                           | 44   | رسول الله علي عنظاب كم بم في آپ           |
|      | منكرين كےعنادكا تذكره اوران كى معاندانه                                   |      | کی طرف عربی میں قرآن نازل کیا' اس         |
|      | بالق كاجواب                                                               |      | میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کیں            |
| 114  | ہلاک ہونے والی بستیوں کی بدحالی                                           |      | آپ دی حتم ہونے سے پہلے یاد کرنے میں       |
| 114  | اثبات توحيدُ ابطال شركُ حَقٌّ كَى فَعَمَا بِي                             |      | جلدی ند کریں اور علم کی زیادتی کے لئے دعا |
| 171  | توحید کے دلائل اور فرشتوں کی شان                                          |      | كرتيرين                                   |
|      | عبدیت کا تذکرہ                                                            | 99   | حضرت آ دم علیه السلام ادر ان کی بیوی کو   |
| 122  | مزید دلاکل توحید کا بیان مخلیق ارض وساءٔ                                  |      | جنت میں مخصوص درخت کھانے سے منع           |
|      | پہاڑوں کا جما دینا اور منس وقمر کا ایک ہی                                 |      | فرمایا پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے      |
|      | والرّه ميل كردش كرنا                                                      |      | مجول کر اس میں سے کھا لینااور دنیا میں    |
| 110  | منکرین ومعاندین کا آپ کی موت کا آرزو                                      |      | نازل کیاجانا<br>د مرفرار                  |
|      | مند ہونا اور آپ کے ساتھ تمسخ کرنا اور تمسخ                                | 101  | ضروری قوائد                               |
|      | کی دجہے عذاب کا مستحق ہونا<br>جس سے مذاب کا مستحق ہونا                    |      | الله کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزائی  |
| IFA  | رحمٰن کے عذاب سے کوئی بچانے والانجیں<br>مرکز برین داری عشر عشر سے کردہ سے |      | عذاب کی وعید ہلاک شدہ اقوام کے کھنڈروں ا  |
|      | ہے مکرین دنیاوی عیش وعشرت کی وجہ سے                                       |      | سعرت حاصل ندكرني رسميه                    |

| صفحہ | مضامين                                                                    | صفحه             | مضامين                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 167  | حفرت سليمان عليه السلام كے لئے ہواك تيخير                                 |                  | بان بيس لات اورببر عديار نبيس سنت                                                |
| 100  | رسول الشرعيف كأشيطان كو يكر لينا                                          | 1111             | مت کے دن میزان عدل قائم ہوگی کسی                                                 |
| 100  | سانيول كوحفرت نوح اورحفرت سليمان                                          |                  | ذراسا بعى ظلم نه دوگا                                                            |
|      | عليهاالسلام كاعبد بإدولانا                                                | Imr              | ريت شريف اورقرآن مجيد كى صفات                                                    |
| ral  | حضرت الوب عليه السلام كي مصيبت اوراس                                      | IPP              | اعي توجيد حضرت ابراجيم عليه السلام كااني                                         |
|      | ن نجات کا تذکره                                                           |                  | وم کوتو حید کی دعوت دینا بت پرسی چھوڑنے                                          |
| IOY  | حضرت اساعيل وحضرت ادريس وحضرت                                             |                  | ئى تىقىن فرمانا ان كے بتوں كوتو ژوينا اوراس                                      |
|      | ذوالكفل عليهم السلام كاتذكره                                              |                  | ی وجہ سے آگ میں ڈالا جانا پھرسلاتی کے                                            |
| 102  | حضرت ذو لكفل كون تنص؟                                                     |                  | ماتھ آگے باہرتشریف کے تا                                                         |
| 101  | ذوالنون يعنى حضرت يونس الطيئة كاواقعه مجيحلي                              | 1176             | گر گٹ کی خباشت اور اس سی قبل کرنے                                                |
|      | کے پید میں اللہ تعالیٰ کی تبیج کرنا پھراس                                 | ,                | 210                                                                              |
|      | مچھلی کا آپ کوسمندر کے باہر ڈال دینا                                      | IL.              | مضرت ابرہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن                                           |
| 169  | بوهای میں حضرت زکر یاعلیہ السلام کااللہ                                   | 4 (* .<br>7), (* | ب سے پہلے کیڑے پہنائے جائیں گے                                                   |
|      | تعالی ہے بیٹا مانگنااوران کی دعاء قبول ہونا<br>میں علیہ اس عظیمہ در       | וחו              | فلاث كذبات اور ان كى تشريح حضرت                                                  |
| ואר  | حضرات انبياء كرام يلبهم السلام كي عظيم صفات                               |                  | ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے دن شفاعت<br>سر                                   |
| 147  | حضرت مريم اور حضرت عيسى عليمالسلام كالذكره                                |                  | کبریٰ سے عذر فرمادینا<br>معلمہ استار                                             |
| 141  | تمام انبیاعلیم السلام کادین داحد ہے<br>مرسی مثال الک داقت عربیں           | והו              | حضرت ابراجيم اورحضرت لوطليهمما السلام                                            |
| arı  | مومن کے اعمال صالحہ کی ناقدری ہیں ہے                                      | ,,,,             | کامبارک سرزمین کی طرف جمرت کرنا<br>مدمد با در ایران ایران میزند و میزایستان      |
| `    | ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں سے طے<br>شدہ بات ہے کہ وہ رجوع نہ کریں گے     | *                | حضرت لوط عليه السلام پر انعام بد کاربهتی                                         |
| arı  | ا عدوہ بات ہے لیدہ اردوں نہ ریا ہے<br>اقامت سے پہلے یاجوج ماجوج کا لکانا' |                  | ے نجات بانا اور الله تعالی کی رحمت میں<br>خلامہ عا                               |
|      | ا میاست سے چہتے یا بوق کا بوق کا مسا                                      | IMA              | داخل ہونا<br>حضرت داودعلیہ السلام کا اقتدار کیہاڑ دں اور                         |
|      | ا بیا سے معبودوں کے ساتھ دوز خ میں جانا                                   |                  | معرت داود مليه احتام ما اعدار بهارون اور<br>برندون كاان كساته سيح مين مشغول مونا |
| 144  | جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہو                                  | 101              | پریدون کا ان سے ساتھ کا میں سوں ہوں<br>زرہ بنانے کی صنعت                         |

۱۸۸ مللک شده بستیول کی حالت اورمقام عبرت

دوزخ میں کافروں کی سزاآ گ کے کیڑے

تدریجی ارتقاء حیات دنیاوی کے بعد موت

ہوہ مشرکوں کی شرکیہ باتوں سے باک ہے

| تمضامين<br>هُوهُ | ·/·                                                                       | r<br>p<br>p | ٳڹۅٳڔٳڶؠٳڶۻڎڞ<br>ۿؙڰۣٷۿۣۿڰۿڰٷڿۿڰۿڰۿڰۿڰۿڰڰڰڰڰڰڰڰڰ                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ             |                                                                           |             |                                                                                        |
| ro               | الل ایمان رسول الله علیه کی مجلس سے                                       | mrq         | کافروں کے اعمال ریت کی طرح سے ہیں                                                      |
|                  | اجازت ليكرجات بي                                                          |             | جودورے یانی معلوم ہوتا ہے                                                              |
| ror              | آسان زمن مي جو كه إسب الله بي كا                                          | mm          | آسان اورزمين والے اور مفس بنائے ہوئے                                                   |
|                  | ہاسےسب کھمعلوم ہے                                                         |             | برندے الله تعالی کی شبیع میں مشغول رہتے                                                |
| roo              | اختيام سورة النور                                                         |             | ہیں ہرایک واپن اپن نماز کاطریقه معلوم ہے                                               |
|                  | مسورة الفرقان                                                             | 220         | منافقوں کی دنیاطلی اوران کا اللہ تعالی اور                                             |
|                  |                                                                           |             | اس کے رسول اللہ علقہ کی اطاعت سے                                                       |
|                  | اثبات توحید ورسالت مشرکین کی حماقت                                        |             | انخراف اور قبول حق سے اعراض کرنا                                                       |
| <b>r</b> 02      | اورعناد کا تذکره                                                          | FIA         | ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس                                              |
|                  | قیامت کے دن کافروں پر دوزخ کا غیظ<br>وغضب دوزخ کی تک جگہوں میں ڈالا جانا' |             | کے رسول کے فیصلہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو<br>سیسے عُنا وَاَطَعُنَا کہ کررضامندی ظاہر کر |
|                  | وتطب دورن ن عند بول من دام بونا اور بميشه                                 |             | مسوعت والحصة مهد روح معدل وارد<br>دية بين اوريدلوگ كامياب بين                          |
|                  | میشدجی جابی زندگی ش رمنا                                                  | ٠٩٣         | ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں سے                                                    |
| <b>74</b> •      | مشر کین جن کی عبادت کرتے تھے ان سے                                        |             | التخلاف اورمكين في الارض كاوعده                                                        |
|                  | سوال وجواب بیرلوگ مال ومتاع کی وجہ                                        |             | مسلمانون كاشرطى خلاف ورزى كرنا اور                                                     |
|                  | ہے ذکر کو بھول گئے روز قیامت عذاب میں                                     |             | اقتدار سے محروم ہونا                                                                   |
|                  | داخل ہوں گے وہاں کوئی مددگار شہوگا                                        | male        | روافض قرآن کے منکر ہیں صحابہ کرام کے                                                   |
| mym              | انبیاء کرام کھانا کھاتے تصادر بازاروں میں                                 | ~           | دشمن بیل<br>مسامند مص                                                                  |
| <b>~</b>         | چلتے تھے تم میں بعض کے گئے آ زمانش ہیں<br>اور میں اس سے اپر میں میں       | rra         | م الله الله الله الله الله الله الله الل                                               |
| ' "              | معاندین اور مکذبین کے لئے وعیدا اصحاب<br>جنت کے لئے خوشخری                |             | طور پرتین اوقات میں اجازت کینے کا اہتمام                                               |
| 244              |                                                                           | rrz         | کیاجائے<br>بوڑھی عورتیں بردہ کا زیادہ اہتمام نہ کریں تو                                |
|                  | سیات کے دی کا جوات سر ہا تا<br>حسرت کہ کاش فلال فخص کودوست نہ بنا تا      |             | بول رویل پرونا رویارات اید ریاد<br>مخائش ہے                                            |
| MAY              | قرآن كريم كودفعة نازل نفرماني ميس كيا                                     | 200         | اینے رشتہ داروں اور دوستوں کے گروں                                                     |
| '                | ا<br>محمت ب                                                               |             | میں کھانے پینے کی اجازت                                                                |
| <b>626</b>       | <b>*********</b>                                                          | <b>***</b>  |                                                                                        |



يم مكم عظمه بين نازل موكى وشروع الله كنام سے جو برامبر مان نهايت رحم والا ب اس ميس اٹھانو سے آيات اور چھر كوع بر صُّ ذِكُرُرَ مُتِ رَبِكَ عَبْدَهُ زَكِرِيًا ﴿ إِذْ نَادَى رُبُّ الْإِنْ آءً خَفِيًّا ﴿ وَالْ ت كاذكر ہے جواس نے اپنے بندہ ذكر ما پور مائی جبكه انہوں نے اپنے رب کو پوشیدہ طریقه پر پاکا اعرض كما كما ك رَبِ إِنْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَاسُ شَيْبًا وَلَمْ آكُنْ رِدُ عَآلِكَ رَبِ شَقِيًّا ٥ میرے رب میری ہڈیاں کزور ہو گئیں اور میرے سرمیں بڑھا ہے کی وجہ سے سفیدی پھیل گی اور میں آپ سے دعاما تکنے میں کھی تا کا مزمیس ر إِنْ خِفْتُ الْمُوَالِي مِنْ وَرَآءِ ي وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا فَهُبُ لِيُ مِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّالُ بجھاپے بعداپے رشتہ داروں سے اندیشہ ہاور میری ہوئی با نجھ ہے ہوآپ جھے اپنے پاس سے ایک و کی عطافر مادیجیئے جومیر اوارث بنے يُنِي وَيُرِثُ مِنْ أَلِي يَعْقُوْبُ وَاجْعَلُهُ رَبِ رَضِيًا ۗ يِزَكُرِيّا إِمَّا نُهُ مِنْ الْكِيغُ اور یعقوب کی اولا دکا بھی اوراے رب آپ اے پیندیدہ مناویجئے اے زکریا بے شک ہمتہیں ایک لڑکے کی خوشخری دیتے ہیں اس کا والمُهُ يَحْبِي لَمْ يَجْعُلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سِمِيًا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلَمْ وَكَانَتِ نام یخی ہے۔ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا عرض کیا اے میر سادب میر ساڑ کا کہاں ہے ہوگا اور حال بیے کے میری بیوی بانجھ ہے امْرَاتِيْ عَاقِرًا وَقُنْ بَلْنَتُ مِنَ الْكِبْرِعِيْتَا ۞ قَالَ كَنْ الْكَ قَالَ رَبُّكَ هُوعَلَى هَيِّنُ اور میں بڑھا پے کے انتہائی ورجہ کو بھنی چکا ہوں فرمایا یوں ہی ہوگا، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے وَقُدُ حُلَقُتُكُ مِنْ فَبُلُ وَلَمْ تِكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رُبِّ اجْعَلْ لِنَّ إِيَّةٌ قَالَ ايْتُكَ أَلَا تُكْلِّمُ ہمیں اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہتم کچھ بھی ند تھے عرض کیا اے میرے دب میرے لئے کوئی نشانی مقروفر ،او پیجے فرمایا تہماری نشانی ہیہ ہے کہ التَّاسَ ثَلْكَ لِيَالِ سَوِيًّا ﴿ فَنَرَبُ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْحِمْرَابِ فَأَوْحَى الْيُهِمُ أَنْ سَبِّعُوْ ے سے تین رات بات نہ کرسکو گے۔ حالانکہ تم تندرست رہو گے سودہ محراب سے اپنی قوم پر نکطے اور ان کو اشارہ سے فرمایا کہ شبح شام اللہ کی تبیح وْ وَعَشْيًا ﴿ يَكُنِّي خُنِ الْكِتْبِ بِقُوِّةٍ وَاتَئِنَاهُ الْعُكْثِرِ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا لے لواور ہم نے ان کو بچین میں محم دے دیا اور ان کوایے پاس سے دقت قلمی کی صفت اور پا کیزگی عطافر مائی وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا فَوَبَرًّا إِبَالِدَيْهِ وَلَوْيَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَا عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ اورده پر بیزگار تصاورای والدین کے ماتھ حس سلوک کرنے والے تصاوروه مرکنی کرنے والے نافر مانی کرنے والے نہ تصاوران پر الله کا سلام ہوجس دن پدا ہوئے

#### رردر رود و رردر ودر و رادر ويومريموت ويوم يبعث حيا

اورجس دن وفات پائیس گے اور جس دن زندہ ہو کراٹھائے جائیں گے

#### بیٹے کے لئے زکر یا العکیدی کی دعا اور یکی العکیدی کی ولادت

قه مسيد: حضرت ذكر ماعليه السلام انبياء بن اسرائيل مين سے تھے جب ان كى عرخوب زيادہ ہوگئ بال اچھى طرح سفيد ہو گئے توریخیال ہوا کہ میرے دنیاسے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت شریف کواور دین علوم واعمال کوکون سنجالے گااوران کی تبلیغ و ترویج میں کون کیے گا خاندان میں جولوگ تھان سے اندیشہ تھا کہ دین کوضائع کردیں چونکہ اب تک ان کے ماں کوئی ایبالڑ کا نہ تھا جوآ پ کے علوم اور حکمت اوراعمال دیدید کاوارث ہوتا لہذا انہوں نے اللہ جل شانے کی بارگاہ میں خفیہ طور سے دعا کی (جیبا کردعا کاادب ہے) کہاہے میرے رب میری بڈیاں کمزور ہو گئیں سرمیں خوب سفیدی آگئی (اندازہ ہے کہ اب میر ا چل چلاؤ ہے )اگر میں ای حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ کوئی میرادینی وارث نہیں ہے اور ساتھ ہی مجھے اپنے موالی (یعنی بچا کے بیٹوں) سے خوف ہے کہ وہ دین کومحفوظ نہ رکھیں گے تو دینی علوم واعمال کا بقائس طَرح رہے گا؟ لہذا آپ جھے ایک بیٹا عنایت فرمایتے جومیر اولی ہووہ میرابھی وارث ہواور لیعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہواور آپ اس سے راضی ہول میرے بوها بيكا توبيحال بيجواو پربيان كيااورميري بيوى بانجه ج اتاجم مجهة بيناعطافر مابى دين اورساته بي يول بهي عرض كيا کہ میں بھی دعا کر مے محروم نہیں رہا آپ نے ہمیشہ میری دعا قبول فرمائی ہے بید عابھی قبول فرما میے اپنی میراث سے میراث نبوت اورمیرات علم مراد ہے اورآل بعقوب کی میراث ہے دینی سیادت مراد ہے حضرت زکر یاعلیہ السلام بنی اسرائیل کے بی تو تھى اينے زماند كے احبار كے سردار بھى تھے مطلب بيھا كەلىلى اوملى سردارى جو ہمارے خاندان ميں جارى ہے بياتى رہے۔ قبال البغوي في معالم التنزيل والمعنى انه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير إحكامه على ماكان شاهده من بني السرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء فسأل ربه ولدا صالحا يأمنه على امته ويرث نبوته وعمله لئلا يضيع الدين (علامه بغوی معالم التزیل میں فرماتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ حضرت زکر یاعلیہ السلام کواپنے بچاڑاد بنی اسرائیل کے ہاتھوں دین کوضائع کرنے اور اس کے احکام کو تبدیل کرنے کا خوف تھا۔ جیسا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو دین تبدیل کرتے دیکھا اور انبیاعلیہم السلام کو تل کرتے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالی سے ایک نیک صالح بیٹا ما نگا جوامت پرامین ہواوران کی نبوت ومل کا وارث بے تا کددین ضائع ندہو) اللہ تعالی شاخہ نے ان کی دعا قبول فرمالی اور بشارت دیدی کہ ہم تہمیں ایسالؤ کادیں گے جس کانام کیلی ہوگا اور اس سے پہلے ہم نے اس کا كوئى جم نام پيرائيس كيار لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا كاترجم بعض مفرين في شبيها ومثيلا كيا بكاس سے پہلے ہم نے اس جیبالڑ کا پیدانہیں کیا' اور بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے سیداور حضور ہونا مراد ہے جس کا سورہ آل

بیٹے کی بشارت ملنے پرتعجب کرنا: جب الله تعالی شائد نے حضرت ذکر یاعلیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیدی اور بیٹے کا نام بھی بتادیا تو عرض کیا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا میری ہوگ تو بانجھ ہے اور میر ابڑھا پا انتہا درجہ کو پہنے چکا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکر یا علیہ السلام نے یہ جانتے ہوئے کہ میں بہت بوڑھا ہوں اور میری ہوی با نجھ ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا ما نگی تھی پھر جب دعا قبول ہوگئ تو اب تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرات مفسر بن کرام نے کئی با تیں کھی ہیں اول یہ کہ ان کا سوال حصول ولد کی کیفیت سے تھا کہ جھے اس عورت سے اولا دعطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا 'دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے موات سے اولا دعطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا 'دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے ان کی زبان سے ظاہر ہوگیا قدرت اللی کو کامل جانتے ہوئے بھی اس قسم کے مواقع پر انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں سوم بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ غایت اشتیاق کی وجہ سے انہوں نے سوال کرلیا تا کہ خدائے پاک کی طرف سے دوبارہ بشارت کا اعادہ ہوا دوقلی لذت میں اضافہ ہوجائے۔

جب حفرت ذکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے دب میرے یہاں بیٹا کیے ہوگا حالا تکہ صورت حال اس طرح سے ہو اللہ جل شاخہ نے فر بایا کے فراک یہ بات ای طرح ہے بعنی واقعی تہارے یہاں بیٹا ہوگا اور یہو کی تجب کی بات نہیں ہے یہ میرے لئے آسان ہے کہ بوڑھے مرداور با نہھ تورت سے اولا دپیدا کردوں تم یہ بھی تو خیال کر لو کہ میں نے تہ بہیں پیدا کیا جبکہ تم کھے جو بھی نہیں ہے جس طرح تہ بہیں عدم سے وجود بخش دیا تو اب تم سے اولا دپیدا کر وینا یہ کوئ ی تخب کی بات ہے حضرت ذکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے لئے کوئی ایسی نشانی مقرر فرماد یہ بھی چھ چھ جو بیل جائے کہ میری ہوی کو استقر ارحمل ہو چکا ہے اللہ تعالی شائہ نے ان کے لئے یہ نشانی مقرر فرمادی کہ تم اجھے خاصے محلک تندرست ہوتے ہوئے ( نہمریض ہو گئے ہو گئے ) تین دن تین رات تک کی سے بات نہیں کر سکو گے تمین رات تک کی سے بات نہیں کر سکو گے تمین رات تک کی سے بات نہیں کر سکو گے تمین رات تک کی سے بات نہیں کر سکو گے تمین رات تک کی سے بات نہیں کر سکو گئے تمین رات تک کی سے بات نہیں کر سکو گئے تمین رات تک کی سے بات نہیں اشارہ سے بات کر سکو گے ہو گئے اور گئے گئے در گرفت کوئے گئے آلا قسم تی کہ اور گئی تھی ہوگے اور کی تحب کہ اور کی تو کہ اور کے اور ایک قول یہ بھی ہی ہے کہ واڈ نم کر زبات کے کوئے آلا قات کے ساتھ یا قبل تا اور تی تربی طلب یہ ہے کہ لوگوں سے بات نہ کر سکو گا اللہ کوئی تھی ہوگا والدی تھی ہوگر تا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وار تھیں مشغول رہن با بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ عن شام سے اوقات نماز کی پابندی مراد ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کر کر میں مشغول رہن با بدی ہو اوقات سے بعنی ہروت اللہ کی تنج عیں مشغول رہو۔

سورہ انبیاء میں فرمایا ہے فَاسْتَجَنَا لَهُ وَوَهَنِیا لَهُ يَحْنَى وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ كَهُم نَ زَكَریا كادعا تبول كی اوران كو يحيى راضا بياد يالله تعالى خالق الاسباب اورخالق اوران كو يحيى ربيا عطافر ماديا اوراس كى يوى كودرست كرديا يعنى ولا دت كائل بناديا الله تعالى خالق الاسباب اورخالق المسببات ہوہ اسباب بھى بيدا فرما تا ہاوراسباب كے بغير بھى اسے رچيزى كائلتى پرقدرت ہے۔

محراب کا دروازہ کھولاتو لوگ موجود تھے وہ حسب سابق اندرداخل ہو گئے لیکن آج صورت حال مختلف تھی کہ حضرت رکریا علیہ السلام گلام نہیں کر سکتے تھے۔ ہولنے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اشارہ سے فرمادیا کہ منج شام حسب سابق نماز پڑھتے رہو (معالم النزیل صفحہ ۱۹ج ۳)

افظ بقوة میں خوب اچھی طرح یا در کھنا بھی آگیا اور کس کرنے کو بھی پیلفظ شامل ہوگیا اللہ تعالی نے حضرت کجی علیہ السلام کو حضرت ذکر یا علیہ السلام کے واسط سے خطاب فرمایا چرفرمایا وَ انتیاناهُ الْحُدُّمَ صَبِیًا (اور ہم نے بجی کو بچین ہی کی حالت میں تھم عطافر ما دیا) تھم سے بعض حضرات نے نبوت مراد لی ہا ور مطلب یہ ہے کہ ان کو بچین ہی میں نبوت سے مرفر از فرما دیا اور بیان کی خصوصیت ہے کیونکہ عموماً حضرات انبیاء کرا مجلیم السلام کو چالیس سال کی عمر ہوجانے پر نبوت دی مرفر از فرما دیا اور بیان کی خصوصیت ہے کیونکہ عموماً حضرات انبیاء کرا مجلیم السلام کو چالیس سال کی عمر ہوجانے پر نبوت دی جاتی تھی اگر اس قول کو لیا جائے کہ انبیں بچین ہی میں نبوت دے دی گئی تھی تو پھر رہے کہنے کی ضرورت نبیس رہتی کہ یک ایکٹ یک خیلی خوالی کے ذرائعہ ہوا۔

خیل الکو تاب بِقُونَ قول کو لیا جائے کہ انبیں بھی بی میں نبوت دے دی گئی تھی تو پھر رہے کہنے کی ضرورت نبیس رہتی کہ یک ایکٹ کے خیل الکو تاب بِقُونَ قون کا خطاب حضرت زکریا علیہ السلام کے ذرائعہ ہوا۔

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ تھم سے فہم کتاب مراد ہے اور بعض حفرات نے تھم بمعنی حکمت اور بعض حفرات نے بمعنی فرات صادقہ لیا ہے (کماذکرہ صاحب الوح صفحہ ۲۷ کا)

و حَنَانًا مِن لَدُنًا: (اور بِحِيٰ کوہم نہائے پاس) سے رفت قلبی عطافر مادی) پیرفت قلبی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنے اور انہیں صراط متنقیم پرلگانے اور اعمال صالحہ پر ڈالنے میں مفید ہوتی ہے اس بارے میں جومخلوق سے تکلیف پنچے اس پر صرکرنا آسان ہوجاتا ہے۔

وَذَكُومٌ (اوراس بحيكوم في يكر كاعطاك) يلفظ زكوة كاتر بمد الفظ زكوة كاصل معنى باكيزه مون كام حضرت ابن عباس رضى الله عنها في السموقع براسكي تفسير مين فرمايا السط اعة والاحسلاص كمالله تعالى في السبح كوا بي فرما شرداری اورا خلاص فی الاعمال کی نعمت عطافر مائی اور حضرت قیادہ رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ اس سے مل صالح مراد ہے اور مفسر کلبی نے اسکی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے صدقہ تبصدق الله بھا علی ابویہ (لیمنی بیمی علیہ السلام کی شخصیت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو کہ مال باپ کوعطافر مایا)

وَ تَحَانَ تَسَقِيَّا ۔ اور يَحِيٰ عليه السلام تقى تنظ اس لفظ ميں تمام اعمال خير کواخلاص كے ساتھ اور پورى فرما نبردارى كے ساتھ اور كرون فرمانبردارى كے ساتھ اور كرونا ور چھوٹے برے گنا ہوں سے محفوظ رہنا وافل ہوجا تا ہے مفسرين لکھتے ہيں كہ حضرت يجيٰ عليه السلام نے بھی کوئی گنا ہوں كہا ورگنا ہ كا كوئى فرراساارادہ بھی نہيں كيا۔

وَبَوَّا اللهِ وَالِدَيْهِ (اورجم نے یکی کووالدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بنایا ، وَلَمْ مَیکُونِ جَارًا ، عَصِیًّا (اوراللہ نے ان کو جباریعن متکرنیں بنایا اور عصی یعنی نافر مان نہیں بنایا )

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يُبُعَثُ حَيًّا (اور يَحِيٰ پرالله كاسلام ہے جس دن وه پيدا مو اور جس دن وفات يا ئيں گے اور جس دن وه زنده موكرا تھائے جائيں گے )

لفظ بَدُونُ صِيغه مضارع ال وقت كاعتبار سے جب وہ پيدا ہوئے تھ متنقبل كا ترجمد و كيوكر بينت جھ لياجائے كدوه اب بھى زندہ ہيں۔

حضرت سفیان بن عیندرحمة الله علیه نے فرمایا که پرتین مواقع ( یعنی ولادت کادن اور موت کاوقت اور قبروں سے نکلنے کا وقت ) انسان کے لئے توحش کے موقع ہوتے ہیں ان تیوں مواقع کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت یجی علیہ السلام کے لئے بطور خوشخبری ئے فرمادیا کہ ان میں باسلامت رہنے والے ہیں۔ (ذکرہ فی معالم التزیل)

# و اذرك بين الكِتب مريم افران على المناف من الهراها مكانا الله والمحامكانا الله والمحامكانا الله والمحامكانا الله والمعامل المنافر الم

## حضرت مریم علیها السلام کا تذکرہ اوران کے بیٹے حضرت علیمی العَلیٰ لاکی ولادت کا واقعہ

قسفسدی : سورة آل عمران میں گذر چکا ہے کہ جناب عمران کی بیوی نے نذر مائی تھی کر میر سے اولا دہوگی قواسے بیت المقدس کی خدمت بی لگا دول گی اور خواہش بیتی کہ لڑکا پیدا ہواوراس لئے منت مائی تھی جب ولا دت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑک کا نام مریم رکھا چونکہ پہلڑکی ایک نیک عورت کی نیک موج یہ پر پیدا ہوئی تھی اس لئے اس کا نام مریم رکھا جس کا معنی ہے عابدہ اور ان کا مطلب بیتھا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے مجد کی خدمت کے لئے نہیں تو عبادت ہی کے لئے ہیں اپنی اس نذر کی وجہ سے مجد کی خدمت کے لئے نہیں تو عبادت ہی کے لئے سی اپنی اس نذر کی وجہ سے وہ نچکی کو بیت المقدس کے قیمین کے پاس لے گئیں وہاں کے رہنے والوں : فے اس نچکی کی قیاب میں منافست اختیار کی اور جرا کہ چاہتا تھا کہ میں اسکی پرورش کروں جھگڑ سے کو نبڑا نے کے لئے آپس میں قرعہ ڈالا تو حضرت ذکر یا علیہ السلام کی گفالت میں لے لیا وہ حضرت ذکر یا علیہ السلام کی گفالت میں لے لیا وہ حضرت ذکر یا علیہ السلام کی گفالت میں دیاتھا وہ بلندی پرتھا اور اس میں ذید سے چڑھتے کو خالے سے میں دیاتھا کہ میں اس کے لئے آپ کمرہ مخصوص کر دیا تھا جو بلندی پرتھا اور اس میں ذید سے چڑھتے کا جائے ہیں میں دیاتھا جو بلندی پرتھا اور اس میں ذید سے چڑھتے کے اللے میں دیاتھا کہ میں کر دیا تھا جو بلندی پرتھا اور اس میں ذید سے چڑھتے کی اس کو سے کہ دیاتھا جو بلندی پرتھا اور اس میں ذید سے چڑھتے کا میں کھا کہ میں دیاتھا جو بلندی پرتھا اور اس میں ذید سے چڑھتے کہ میں اس کے لئے آپ کمرہ موسوں کر دیا تھا جو بلندی پرتھا اور اس میں ذید سے چڑھتے کے اس کو میں کو سے میں دیاتھا جو بلندی پرتھا اور اس میں ذین سے چڑھتے کے اس کو میں کو میں کھورٹ کر دیاتھا جو بلندی پرتھا اور اس میں دیاتھا جو سے میں دیاتھا جو بلندی پرتھا اور اس میں دیاتھا جو سے میں دیاتھا جو سے میں دیاتھا جو بلندی پرتھا اور اس میں دیاتھا جو سے میں دیاتھا جو بلندی پرتھا اور اس میں دورش کر دیاتھا جو بلندی ہو کہ میں کے دیاتھا ہو بلند کی کو سے میں کو سے میں دیاتھا ہو بلند کی کو سے میں کو سے میں کو سے میں کو سے کہ کو سے کہ کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کہ کو سے کہ کو سے کو سے کر سے کو سے کر س

اوراترتے تے الله تعالى نے مريم كاخوب الي عظريقے سے نشو ونما فر ماياجودوس يول سے مختلف تھا۔

جب حضرت مریم بری ہوگئیں تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعہ ان کو بشارت دی کہ مہیں ایک بیٹا دیا جائے گا جس کانام سے ہوگا وہ دنیاو آخرت میں وجیہ ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ گہوارہ میں اور بری عمر میں لوگوں سے بات کرے گا۔

#### حضرت مریم علیهاالسلام کاپرده کاابهتمام اوراجا نک فرشتہ کے سامنے آجانے سے فکر مند ہونا

اس تفصیل کوسا منے رکھ کراب یہاں سورہ مریم کی تقریحات کو ذہن نشین سجے وہ ایک دن اپنے گر والوں سے ملیحدہ ہو کر گھر کے مشرقی جانب ایک جگہ چلی گئیں صاحب معالم النزیل لکھتے ہیں کہ بیدن خت سردی کا تفاوہاں دھوپ میں بیٹے گئیں اور ایک قول بیہ کہ وہ خسل کرنے کیلئے پیٹی تھی فَاتَدُخَذَتْ مِنْ دُہُ نِہِم حجابًا سے کئیں اور سری جو ئیں اور ایک قول بیہ کہ وہ خسل کرنے کیلئے پیٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرائیل علیہ السلام کو اس دوسرے قول کی تاکید ہوئی ہے اس علیحدہ جگہ میں پردہ ڈال کر بیٹی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرائیل علیہ السلام کو بھتے دیا گیا (فَاذَ سَلُنا اَلَیْهَا دُو حَنا) حضرت جرائیل علیہ السلام ایک تھے سالم انسان کی صورت میں اان کے سام کہ کھڑے دیا گیا رف کہ کہ کہ کہ کہ کھڑے ہیں تھرا گئیں اور کہنے گئیں کہ تو کون ہے جو تنہائی میں یہاں پہنچا؟ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مائگی ہوں تیری صورت شکل تو یہ بتار ہی ہے کہ تو متی آئی ہوں میری صورت شکل تو یہ بتار ہی ہے کہ تو متی آئی ہوں متی کہ سے متی کا کیا کام کہ وہ تنہائی میں کی ایس آئے جس کے پاس آئے جس کے پاس آئے میں کہ اللہ تو کی اپنی تقویٰ کی لاح رکھ اور یہاں سے چلا جا۔

#### فرشته كالبيطي كي خوشخرى دينااور حضرت مريم كالمتعجب مونا

اس پر حضرت جرئیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ تجھے اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔اس پر حضرت مریم علیماالسلام نے کہاتم کیا کہدہہ مومیر بلاکا کسے ہوگا؟ نہ تو مجھے کسی ایسے خص نے چھواہہ جس کا چھونا حلال ہو ( یعنی شو ہر ) اور نہ میں فاجرہ عورت ہوں بچہ تو شو ہر کی حلال مباشرت سے یاکسی زانی کے زناسے پیدا ہوتا ہے اور یہاں تو دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں لہذا میر نے اولا دہونے کا سوال ہی پیدانمیں ہوتا۔

#### فرشته کاجواب دینا کهاللد کے لئے سب کچھآ سان ہے

سورہ آل عمران کے سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے انہیں لڑکا ہونے کی بشارت دی تھی اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میر سے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں وہاں ان کی بات کا جواب يون فل كيا ب- كذلك اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ (الله الله الله الله على الله عَلَيْهُ مَا يَشَآءُ (الله الله الله عَلَيْهُ مَا يَشَآءُ (الله الله عَلَيْهُ مَا يَشَآءُ الله عَلَيْهُ مَا يَقُولُ لَلهُ كُنُ فَيَكُونُ (جبوه كمن امر كافيعله فرمائة توبول فرماديتا به كه وجالبذاوه موجاتا ب)

اور یہاں فرشتہ کا جواب یوں ذکر فرایا ہے قَالَ کُذلِکَ (فرشتے نے کہا یوں بی موگا) قَالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ وَمَالَ یَہا یوں بی موگا) قَالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیْ مَیْلِ اللہ مِواور بغیر مال کے حضرت میں اس کے دخرت حواکو پیدا فرما دیا اس کے لئے سب پھی آسان ہے۔ کما قال معالیٰ فی سورة آل عمران إِنَّ مَثَلَ عِیْسی عِنْدُ اللهِ کَمَثَلِ آدَمَ الایة۔

وَلِنَجُعَلَةَ اليَةً لِلِنَّاسِ وَرَحُمَةً مِنَّا وَكَانَ اَمُوًا مَّقْضِيًّا يَبِهِى فَرْشَة كَ كَام كَا تَمْه بِ فَرْشَة نَ مَر يدكها كر اليَّهُ اليَّةَ عَلَى اللَّهِ يَكُولُولُول كَ لِيَّ نَشَانَى اور باعث رحمت بنادي ك) الله يجكا بغير باپ كے پيدا ہونا لوگول كے لئے الله تعالى كى قدرت كى ايك نشانى ہوگى كہ وہ بغير اسباب عاديہ كے بھى پيدا فرمانے پرقادر ہے۔ اور يہ بچهلوگول كے لئے رحمت كا ذريعہ بنے گااس كا اتباع كرنے والے الله كے مقبول بندے ہول كے اوران پرالله كى رحمتيں ہول كى۔

وَ كَانَ أَهُوًا مَّقُضِيًّا (اوريهايك طے شده بات ہے الله كافيصله و چكاہے) پيدا ہونے والا يہ بچہ بغير باپ ہى كے پيدا ہوگا اللہ كے فيصلہ كوكوئى ٹالنے والانہيں۔

#### مل اوروضع حمل کا واقعہ در دزہ کی وجہ سے مجور کے درخت کے نیج پہنچنا فرشتہ کا آ واز دینا کہ م نہ کرو درخت کا تنه ہلا وُتر مجوریں کھاؤ

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (سواس لڑے سے وہ حاملہ ہوگی ۔ لبنداوہ اس ممل کو لئے ہوئے علیحہ ہوکردور چلی گی اسورہ تحریم بیں فرمایا وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِی اَحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُونَا فِیْهِ مِنُ رُوْحِونا وَصَدُقَتُ بِکُلِمَاتِ رَبِّهَا وَکُتُبُه وَکَانَتُ مِنَ الْقَانِیْنَ (اور الله عران کی بیٹی مریم کا حال بیان فرما تا ہے جس نے اپنی عصمت کو محفوط رکھا سوہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھوٹک دی اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی اور اسکی کتابوں کی تقدیق کی اور وہ اطاعت والوں میں سے تھیں) حضرت جرائیل علیہ السلام کے پھو گئے کو الله تعالی نے اپنی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے تھاس پھو نکنے سے حمل قرار پا گیا۔ حمل قرار پا سے اس کے بعد وہ اس حمل کو اللہ تعالی کی طرف میں کے تھے گئے تھاس پھو نکنے سے حمل قرار پا گیا۔ حمل قرار پا سے اس کے بعد وہ اس حمل کو اور تا کی وہ بھو کے بیاں آگئیں اور اس کے تھے کے تھاس پھو جب دروزہ یعنی پیدائش کا دروشروع ہوا تو اسکی وجہ سے محبور کے درخت کے پاس آگئیں اور اس کے تھے کے تھاس سے میک رکھ کے بیان اور اس کے تنہ کے قریب یا اس سے میک رکھ کی اور اس حالے میں کہ کھیں اور اس می میا کہ میں کہا گئیں کی موجاتی نہ کوئی جانیانہ پیچا تا اس وقت پریشائی کا عام تھا جنگل ہے کاش میں پہلے سے مرگئی ہوتی اور بالکل ہی بھولی بسری ہوجاتی نہ کوئی جانیانہ پیچا تا اس وقت پریشائی کا عام تھا جنگل

تھا تنہائی تھی درد سے بے چین تھیں کوئی چھپر تک نہیں تھا جس میں کیٹیں اور یہ بھی خیال نگا ہوا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کیا گہیں کے ایسی پریشانی میں منہ سے بیہ بات نکل گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مردہ ہو چی ہوتی ، حضر سے ابن عباس سے مروی ہے کہ استقر ارحمل کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ولا دت ہوگئ (ذکرہ فی معالم النز میل عنہ) آیت کر بمہ کے سیات سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی میں آتا ہے کہ دیگر حاملہ عورت کی طرح ان پر حمل کی مت نہیں گذری کیونکہ اتن لمجی مدت تک تنہا اکیلی عورت کا گھر سے باہراوردور رہنا بعید ہے پھرا گر لمجی مدت ہوتی تو حمل کا ظاہر ہونا اور اندر پیٹ میں پرورش پانا اس سے لوگوں کو ولا دت سے پہلے ہی حاملہ ہوجا نے کا پہتے چل جاتا اور لوگوں کا طعن اور اعتراض شروع ہوجا تا لیکن قرآن کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بچہکو لے کرآئی میں اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا والٹد تعالی اعلم بالصواب۔

فَنَا ذَاهَا مِنُ تَحْتِهَا (سوجرائيل نے حضرت مريم كوآ واز دى جواس جگهت ينچ كھڑے ہوئے تھے جہاں وہ اوپر كى ٹيلے پڑتيں اور يوں كہا أَنُ لَا تَحْزَنِيُ (كرتورنجيدہ نه ہو) (كما في الروح صفح ۸۲ج۱۱)

قَدُ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَوِیًا (تیرے نِی تیرے دب نے ایک نہر بنادی ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پاؤں مار دیا جس کی وجہ سے قبطے پانی کا چشہ جاری ہوگیا اور ایک قول یہ ہے کہ وہاں پہلے سے خنگ نہر تھی اللہ تعالی نے اس میں پانی جاری فرمادیا اور وہیں ایک خنگ مجود کا درخت تھا اس میں سے اور پھل آگئے اور اسی وقت پک گئے (معالم النز بل صفح ۱۹۳۳ حس) وَ هُزِی اِلَیْکِ بِجِدْ عِ النَّحُلَةِ تُسَاقِطُ مَیں ہے اور پھل آگئے اور اسی وقت پک گئے (معالم النز بل صفح ۱۹۳۳ حسی ہوئی ہوئی مجود میں گریں گی۔ (یہ بھی بطور کے درخت کو تو ایک میں مضوط مرد بھی نہیں ہلاسکتا پھر ہلا نا بھی ایسا کہ جس سے پھل گریٹیں کے ونکہ مجود کے درخت کو تو ایک قوی مضبوط مرد بھی نہیں ہلاسکتا پھر ہلا نا بھی ایسا کہ جس سے پھل گریٹیں )۔

فَکُلِیُ وَاشْرَبِیُ وَقَرِّیُ عَیْنًا (سوتوان تازہ کھجورول میں سے کھااورائ نہر میں سے پی اوراپی آنکھوں کو ٹھنڈی کر) یہ تیرا بچہ تیرے تیر لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فسی معالم التنزیل یعنی طیبی نفسا وقیل قری عینک بولدک عیسی ۔ (معالم التزیل میں ہے مطلب میہ ہے کہا پے دل کوخوش رکھ اور بعض نے کہا" اپنے بیٹے عیسی سے اپنی آ تکھیں ٹھنڈی ک')

#### طبی اصول سے زچہ کے لئے تھجوروں کامفیر ہونا

یہاں پینج کر جی جاہتا ہے کہ صاحب بیان القران رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت نقل کر دی جائے موصوف فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے بیت سے فرحت طبعی ہوگی و نیز تمہارے رب نے تمہارے پائیں ایک نہر پیدا کر دی ہے۔ جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرحت طبعی ہوگی و نیز حسب روایت روح المعانی ان کواس وقت پیاس بھی گئی تھی اور حسب مسئلہ طبیہ گرم چیزوں کا استعال قبل وضع یا بعد وضع سہل ولا دت ودافع فضلات ومقوی طبیعت بھی ہے اور پانی میں اگر سے خونت (گری) بھی ہوجیسا بعض چشموں میں مشاہدہ

ہے قواورزیادہ مزاج کے موافق ہوگاو نیز کھورکٹیر الغذ اء مولدخون سمن ومقوی گردہ کمرومفاصل ہونے کی وجہ سے زچہ کے لئے سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے (فی معالم المتزیل صفحہ ۱۹۳ ہے اللہ السربیع بین حثیم ما للنفساء عندی خیر من الوطب و لا لملہ مویض خیر من العسل (تفیر معالم المتزیل میں ہے کہ حضرت ربیع بن خیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میر نے زویک کے والی خوا تین کے لئے تازہ کھوروں سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرے مریضوں کے لئے شہدسے بڑھ کرکوئی چیز نہیں ہے اور دوسرے مریضوں کے لئے شہدسے بڑھ کرکوئی چیز نہیں ہے اور حرارت کی وجہ سے جوائمی مصنرت کا احتمال ہے مواول آور طب میں حرارت کم ہے دوسرے پانی سے آئی اصلاح ہوگئی ہے تیسرے مصنرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ عضو میں ضعف ہوورن کوئی چیز بھی کچھ نہ بچھ مضر سے حالیٰ نہیں ہوتی و نیز خرق عادت (کرامت) کا ظہور اللہ کے زو کی مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت دوحانی بھی ہے انتھی۔

#### حضرت مریم علیها السلام سے فرشتہ کا بول کہنا کہ کوئی دریافت کرلے تو کہد ینا کہ میرابولنے کاروزہ ہے

فَامِّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِي إِنِّى لَذَرُثُ لِلرَّحُمْنِ صَوْمًا فَلَنُ اُكَلِّمَ الْيُوَّمَ اِنْسِيًّا (سوا گرتو کسی انسان کود یکھے تو کہددینا کہیں نے رحمٰن کے لئے روز در کھنے کی منت مان لی ہے لہٰذا آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی )

ہمرویا کہ اسرائیل کی شریعت میں نہ ہو لئے کاروزہ بھی مشروع تھا ہماری شریعت میں منسوخ فرمادیا گیا ہوں کوئی آ دمی کسی ضرورت ہے کم ہولے یا نہ ہولے اوراشارہ ہے بات کرنے وید دوسری بات ہے کین اس کا نام روزہ نہ ہوگا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھا جا تک ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہی ہوائے آپ نے فرمایا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بیا ہوا سرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہے گا اور بات نہیں کرے گا اور روزہ سے رہے گا آپ نے فرمایا اس سے کہوبات کرے اور بیٹے گانہیں اور سایہ میں نہ جائے گا اور بات نہیں کرے گا اور روزہ سے رہے گا آپ نے فرمایا اس سے کہوبات کرے اور سایہ میں جائے اورا پناروزہ ہورا کرے (رواہ البخاری صفحہ 19 ج 7)

حضرت على رضى الله عند نے بیان فر مایا كمیں نے رسول الله علیہ كابدار شادیا در كھا ہے لا يتسم بعد احتلام ولا مصمات يوم الى الليل (يعنی احتلام بونے كے بعد كوئى يتيى نہيں اور كى دن رات تك خاموش رہنائيں) (رواه الو دؤ دفى كتاب الوصايا صفى اس ٢٦) يعنى كى دن رات تك روز كى نيت سے خاموش رہنا شريعت اسلاميه ميں نہيں۔

فَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَجُلُ فَالْوَا يَهُرُيهُ لَقَالُ وَالْمُرِيمُ لَقَالُ حِنْتِ شَيْئًا فَرِيًا ۞ يَأْخُت هُرُون مَا كَانَ مُوهِ اللهِ يَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

## فِي الْمُهُنِ صِيتًا ﴿ قَالَ إِنِّى عَبْلُ اللَّهُ الْسَفِي الْكُتُ وَجَعَلَمَىٰ نِيتًا ﴿ وَجَعَلَمَىٰ نِيتًا ﴿ وَجَعَلَمَىٰ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْسَفِي الْكُتُ وَجَعَلَمَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللْلَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّه

#### ولا دت کے بعد حضرت عیسی التلیفی کوقوم کے پاس گود میں لیکر آنا قوم کامغترض ہونا اور حضرت عیسی التلیفی کا جواب دینا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمانا

قف مدید: چونکه الله تعالی کا فیصله تھا کہ مریم کے بچہ تو لد ہونا ہے اور وہ بھی بغیر باپ کے للبذاوہ بچہ بیدا ہوگیا جب اسکی ولا وت ہوگی تو است آبادی میں لے آئیں وہاں قوم کے لوگ موجود تھے انہوں نے بچہ کو گود میں وکی کا مناوی میں اٹھا کہ آبادی میں اٹھا کہ آبادی میں اٹھا کہ آبادی میں ہوئی انہوں نے بچہ کو گود میں وکی کھا کہ اسے مریم ہیں بچہ کہ اس سے آبا ، ہمارے علم میں تو بھی بات ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی جب بچہ حال کا نہیں ہے تو بھی بھی ہیں آتا ہے کہ بید بچہ بدکاری سے بیدا ہوا ہے بیتو تو نے بوے بی غضب کا کام کیا ، تیری جب بچہ حال کا مرز د ہونا بڑے تجب کی بات ہے اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ برے آدی تھے نہ جیسی خاتون سے بدکاری کا مرز د ہونا بڑے تجب کی بات ہے اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ برے آدی تھے نہ تمہاری مال بدکار تھی تمہیں بھی انہوں کے ایک رہنا لازم تھا۔ تمہارے بھائی ہارون (جوخاندان کے ایک شخص ہیں ) وہ بھی نیک شخص ہیں جو سارا ہی خاندان نیک ہے تہ تمہیں بھی ہرا عتبارے نیک اور صالے ہونا چا ہے تھا۔

حضرت مریم علیما السلام نے لوگوں کی طعن و تشنیج والی با تیں سنیں اور خود سے جواب نہیں دیا بلکہ نومولود بچہ کی طرف اشارہ کر دیا جوان کی گود میں تھا۔ لوگ بچھ یوں سمجھے کہ یہ ہم سے تسخر کر رہی ہے۔ کہنے گئے ہم ایسے مخص سے کیسے بات کریں جوابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی جوابھی گود میں بچہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی حصل اور اس نے مجھے نی بنایا لیعنی مجھے نبوت عطا فرمائے گا اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اسنے مجھے کرکت والا بنایا میرے ذریعہ خیر کھیلے گی اور اس نے مجھے نماز اوا کرنے اور زکو قد دینے کا تھم فرمایا جب تک کہ میں زندہ برکت والا بنایا اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ (لہذا میں اپنے خالق کے رہوں۔ اور مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ (لہذا میں اپنے خالق کے رہوں۔ اور مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ (لہذا میں اپنے خالق کے رہوں۔ اور مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ (لہذا میں اپنے خالق کے دور کو اور کیل

حقوق ادا کرونگااوراینی والدہ کے بھی )

اور جھ پراللد کی طرف سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میری وفات ہوگی اور جس روز میں زندہ کر کے ا شایا جاؤں گا۔ چونکہ اللہ تعالی شامۂ کومعلوم تھا کہ یہودی اس بچہ ہے دشمنی کریں گے اور ان کی نبوت کے افکاری ہوں گے اورنصرانی ان کے بارے میں بہت زیادہ غلوکریں گے بچھلوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ انہیں کی ذات ہے اور کچھاوگ کہیں گے کہ بیاللہ کا بیٹا ہے اس لئے ابھی سے ان کی زبان مبارک سے بیکہلوا دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بنده بول اور الله كي مخلوق بول اور الله كا مامور بول اس في مجھي تماز پر سے اور زكوة اداكر نے كاسكم فرمايا (جوخودعبادت گزار ہووہ کسی کامعبو ذہیں ہوسکتا اور عابد ومعبود ایک نہیں ہوسکتے ) اور ساتھ ہی سیجی بتادیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوك اور خدمت گذارى كے طریقه برپیش آؤل گا-

#### بَرَّا أَبِوَ الْدَتِي فرما كريه بناديا كه ميراكوني باينهين

يادر ب كم حضرت يحي عليه السلام ك تذكره من بوابوالديه فرمايا اور حضرت عيسى عليه السلام ك تذكره من ان كى زبان ے بَرًّا إِسوالِدَتِي كَهلواياس افظ ميں بميشك لئے اسبات كيفي بوكى كران كاكوئى باب بول نصارى كى حماقت اور ضلالت دیچھو کہ جس ذات کواللہ یا ابن اللہ یا الله (معبود) کہدہ ہے ہیں اس کا اپنابیان تو بیہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور صرف ماں کا بینان در کیکن بیلوگ بھی انہیں یوسف نجار کابیٹا تاتے ہیں اور بھی اللہ کابیٹا تاتے ہیں (العیاذ بالله من ذلک کله )ور حقیقت یہود ونصاری حضرت عیسی اور ان کی والدہ کے بارے میں جن گراہیوان میں پڑے ہوئے تھے نہایت صفائی کے ساتھاللّٰد تعالیٰ نے اسکوبیان فرماد پاسورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں واضح طور پریہ بتادیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن قرآن کی تصریحات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے زندیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باب جُويز كرت بيل قاتلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤُفَّكُونَ -

ذَاكِ عِنْ مَا أَنْ مَرْيِكُمْ قَوْلَ الْحُقِّ الَّذِي فِيْءِ يَمْتَرُونَ ٥ مَا كَانَ لِلْهِ أَنْ يَتَغِذَ مِنْ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم' ہم نے کچی بات کہی ہے جس میں وہ لوگ شک کردہے ہیں میداللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کواپٹی وَلِيِّ سُبُعْنَهُ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ۗ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّ وَرَتَبُكُمُ اولاد بنائے وہ اس سے پاک ہے جب وہ کی کام کافیصلفرما تا ہے قصرف یول فرمادیتا ہے کہ موجا سودہ موجاتا ہے اور بلاشمالله ميرارب ہے فَاعْبُكُ وَلا هٰذَا حِرَاظُ مُسْتَقِيدُمُ فَاخْتَلَفَ الْكَخْرَابُ مِنْ بَيْنِرَمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا تمهادا رب بيدهاراست بهرجاعول ني يس اختلاف كرايا سوبردن كي حاضري كموقعه بران لوكول كي مِنْ مِنْ مِنْ الْكُورِ عَظِيْرٍ الْمُعَمِّدِهِ مَر وَ اَبْصِرُ لِيُومُ مِنْ الْكُونَ الْكُومُ فِي الْمُعَمِّدِهِ مَر وَ اَبْصِرُ لِيهُ مُر مِنْ الْمُرْدُومُ مِنْ الْمُرْدُومُ مِنْ الْمُرْدُومُ مِنْ الْمُرْدُومُ مِنْ اللّهُ وَالْمُرْدُومُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### کسی کواپنی اولا د بنانااللہ تعالی کے شایان شان ہیں ہے

#### حضرت عيسى عليه السلام كاعلان كهمير ااورتهها رارب اللدي

حضرت على عليه السلام في واضح طور پر اعلان فر مادياتها وَرانَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هِلْذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ (اور بلاشبه مير ارب اورتمها را رب الله بسوتم اى كى عبادت كروبيسيدها راسته ب) بيه ضمون سوره آل عمران سورة مريم اور سورة زخرف ميں بيان فرمايا ہے۔ ان تمام تصریحات کے باوجودلوگوں نے مختلف جماعتیں بنالیں جس کے معتقد ہوئے (لیعن حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اسکی بات کوتو پس پشت ڈالا اورخود سے اپنادین تجویز کرلیا پھر کسی نے کہددیا کر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات خوداللہ کی ذات ہے اور کسی نے آئیس تیسرامعبود بنا دیا۔ اس طرح سے خود سے گراہی میں چلے گئے جب کوئی شخص حق کو پس پشت ڈالے گا تو گراہی کے سوااسے کیا ملے گا۔

فَوَيُلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (سوكافرول كے لئے بری خرابی ہے جوايک برطے دن كی حاضرى كے موقعدان كے سامنے آئے گی) اس سے قیامت كادن مراد ہے جوانی تخی اور در ازى كے اعتبار سے كافروں كے لئے يوم ظیم ہوگا۔

پھر فر مایا آسُمِعُ بِهِمُ وَ اَبْصِرُ یَوُمَ یَاتُنُونَنَا (جس روز ہمارے پاس آئیں گے کیے بی سننے والے اور دیکھنے والے ہوئے کیے ناقوں میں شک ہونے گا مت کے دن تھا تُق پیش نظر ہوں گے جن چیزوں کی خبر دی گئی وہ سامنے ہوں گے جن باتوں میں شک کرتے تھے وہ سامنے آ جا کیں گی جھٹلانے والے دانا بینا ہو جا کیں گے اور تصدیق کرنے پر مجبور ہوں گے لیکن اس دن کی تصدیق معتبر نہ ہوگی لہذا اس تکذیب کی وجہ سے (جس پر دنیا میں اصرار کرتے رہے) دوز خ میں جا کیں گے۔

لَكِنِ الظّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي صَلْلٍ مُّبِينٍ. (ليكن ظالم آج كظى بوئى مُرابى مِن بين اس دنيا مِن قبول حق پرداضى المبين ادر بوش كوش كے باوجود كفرچھوڑنے اور ايمان قبول كرنے كے لئے تيار نبين)

الم الحسرة كى بريشانى: وَانْدِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسُوةِ اِذْقَضِى الْآمُورُ (اورآب انبيل حرت كون سے ڈرائے جكہ فيصلہ كرديا جائے گا) وَهُمُ فِي عَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ (اوروه غفلت مِن بيں اوروه ايمان نبيل لا كيں گے)۔اس جكہ فيصلہ كرديا جائے گا) وَهُمُ لا يُؤْمِنُونَ (اوروه غفلت مِن بيں اوروه ايمان نبيل لا كيں گے)۔اس آيت ميں قيامت كون كوحرت كا دن بتايا ہے اور فرمايا ہے كہ أنيس اس دن سے ڈراؤ۔ قيامت كا دن برى حرت كا دن بوك حرت كري گان ميں سے ايك بيرصرت ہوگى كہ كاش ہم والي كر ديے جاتے اور تكذيب فرك تے الم لے گرت المكان بين كر الله عالم كردية۔ (لَكُونُ لَنَا كُوةً فَلَا اللهُ كُنا فِيْقَ اَوْمَ اَلْهُ كُنا فَيْمَ اَوْمَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ا

مخص موت کود کھے چکا تھااس کے بعدموت کوسب کے سامنے ذریح کردیا جائے گا (جومینڈ ھے کی شکل میں ہوگی) اس کے بعدبیاعلان ہوگا کہاہے جنت والو احتہیں ہمیشہ جنت ہی میں رہنا ہااب موت نہیں ہوادراے دوزخ والو احتہیں اس میں بميشدر مناج اب موت نبيل جاس ك بعدرسول الله عَلِينة في آيت بالا تلاوت فرماني: و أنْ فِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرَةِ إِذْ قُضِيَ الْاَمُرُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ وَّهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ( بَخَارَي صَفَّى ٢٦١٦)

سنن ترندی میں ہے کہ جب موت کو دونوں فریق کی نظروں کے سامنے ذیج کر دیا جائے گا تو اہل جنت کی خوشی اور ابل دوز خ کے رخ کامیمالم ہوگا کہ اگر کوئی مخض خوشی میں مرتا تواس وقت جنت والے مرجاتے اورا گر کوئی مخص رنج کی وجہ ہے مرتا تو دوزخ والے مرجاتے۔

سنن ابن ماجه میں بول ہے کہ موت کو بل صراط پر ذرج کر دیا جائے گا (الترغیب التر ہیب صفحہ ۵۲۳ جس)

پھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَوتُ الْاَرُضَ وَمَنُ عَلَيْهَا وَالْيُنَا يُوجَعُونَ (بِلاشِهِ زَمِين اور زَمِين يرجو پچھ ہے ہم اس کے وارث ہوں گے بعنی اہل دنیاسب حتم ہوجائیں گے جو مجازی مالک ہیں ان میں سے سی کی کوئی ملکیت باقی نہیں رہے گ الله تعالى جوما لك حقیقی ہے صرف اسى كى ملكيت حقيقيه باقى ره جائے گى د نياوالے مركرالله تعالى ہى كى طرف لوث كرجائيں ے جو پھردنیا میں کمایاتھا میں چھوڑیں گے اعمال کیر حاضر ہوں گے اور انہیں پر فیطے ہوں کے قال صاحب الروع ای يردون الى الجزاء لا الى غيرنا استقلالا او اشتراكا (صفح ٩٥٥ ١٢)

#### حضرت ميسى القلييلاكي وفات كاعقيده ركھنے والوں كى تر ديد

حضرت عيلى عليه السلام كتذكره مس بيجوفرمايا وأؤصاني بالصلوة والزّكوة مادمت حيًّا اس يعض لمدين بي استدلال كرتے ہيں كدان كى وفات موكى (بيلوگ آسان پراٹھائے جانے اور دنيا ميں واليس تشريف لانے كے معكر بين ) ان جابلوں کوشیطان نے مجھایا ہے کہ مَا دُمن حَیّا سے بیمعلوم ہور ہاہے کہ وہ وفات پا گئے بیان لوگوں کی جہالت ہے آیت سے توبیمعلوم ہور ہاہے کہ وہ زندہ ہیں اور ایساونت آئے گاجس میں وہ زکو قادا کریں گے جب تک وہ دنیا میں تھے اس وقت تك ان كى مال والى زند كى نبير كفى جب قيامت عقريب آسان سيتشريف لائيل كاس وقت صاحب مال موں گےزگو ۃ ادا کریں گے

واذُكُرُ فِي الْكِتْبِ اِبْرُهِيْمُ فِي إِنَّا كَانَ صِيِّيْقًا تَبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيْرِيَا أَبْتِ لِمُتَّعَبُّكُ اور کتاب من ابراہیم کاذکر سیجئے۔ بے شک وہ صدیق تھے نبی تھے جبدانہوں نے اپنیاب سے کہا کدا میرے باپ تم ایسی چیز کی عمادت مَالايَهُ مُ وَلاَيْبُ عِبُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿ يَابُتِ إِنِّ قَدْ جَأْءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ کول کرتے ہو جو نہ سے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آسکے اے میرے باپ میرے پاس ایساعلم آیا ہے

مَا لَمْ يَأْتِكُ فَالْبِعُنِي آهُ فِي لِكُ صِرَاطًا سَوِيًا ﴿ يَأْبُتِ لَاتَعَبُّ إِللَّهُ يُطْنَ إِنَّ الشَّيْطِنَ جوتبهارے پاس نبیں آیا سوتم میراا تباع کرو میں تمہیں سیدهارات بتاؤں گا'اے میرے باپتم شیطان کی پرسٹش نہ کرو بلاشبه شیطان كَانَ لِلْرَحْمْنِ عَصِيّاً هِ يَأْبُتِ إِنِّي آخَافُ أَنْ يَكُتُكُ عَذَا الْجُمْنِ الرَّحْمْنِ فَتَكُونَ رطن کا نافرمان بے اے میرے باب باشبریں اس بات سے ڈرتا ہوں کہمیں رطن کی طرف سے کوئی عذاب پکڑ لے۔ پھرتم لِلشَّيْطُنِ وَلِيَّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنَ الْهَتِي يَالِبُرُهِيَعُ لَبِنَ لَهُ تَنْتَ كَرَجُمُنَكَ شیطان کے دوست ہوجاؤ ان کے باپ نے جواب دیا کہ اے اہراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بٹنے والا ہے۔ اگر قوباز ندا یا تو ضرور ضرور سمجھے سنگ ار کردوں گامہ وَاهْجُرْنِي مِلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ مِّ الْشَيْغُورُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِنُ حَفِيًّا ۞ وَأَغْتَرْ لُكُمُ اورتو مجھے بمیشہ کے لئے چھوڑدے اہم نے کہا کمیراسلام کاوش تبہارے لئے عقریب اپنے رب سے استعفاد کروں گا باشبدہ مجھ پر بہت مہر مان ہے۔ اور میں وَمَاتَنُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَلَى الَّا ٱلَّوْنَ بِدُعَا مِرَبِّي شَقِيًّا @ تم لوگول سادران چیزوں سے کنارہ کرتا ہول جن کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہو۔ اور میں اپنے رب کو پکات ہوں امید ہے کہ میں اپنے زب کے پکار نے سے محروم ندر ہوں گا۔ فَكُمَّا اعْتَرْكُهُمْ وَمَايِعُبُنُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَهُبْنَالُهُ النَّحْقَ وَيَعْقُونَ وَكُلًّا پھر جبان لوگوں سے اوران چیزوں سے علیحدگی اختیار کر لی جن کی وہ لوگ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے تقے قوجم نے انہیں آخلی اور پیعقوب جَعَلْنَانِيتًا ﴿ وَهُبْنَالُهُ مُرِينَ تَكْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ مُ لِيكَانَ صِدُقٍ عَلِيًّا ﴿ عطافر ماديتے اور جرايك كوہم نے نبى بناديا۔ اور جم نے ان كوائى رحت كا حصدد ، ديا اور جم نے ان كے لئے سچائى كى زبان كو بلند كرديا۔

#### توحيدك بارے ميں حضرت ابراہيم القليل كااپنے والدسے مكالمه

قسفسد و ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے آپ کاوطن بابل کے علاقہ میں تھاجہاں نمرود کی حکومت تھی دہاں کے لوگ بت پرست تھا۔ ان کاباپ بھی بت پرست تھا۔ ان کاباپ بھی بت پرست تھا۔ ان کاباپ بھی بت پرست تھا۔ سکانام آنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تھے بت پرتی چھوڑنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اپنے والد کو بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی چھوڑنے کے کہا سور گاعراف میں ہے وَاذُفَ الَ اِبْسَ وَالْمِیْمُ اللّٰہِ اِلْدَرُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

باپ میم جن چیزوں کی عبادت میں گے ہوئے ہو یہ بت جن کی تم پستش کرتے ہو یہ قو تم ہے بھی گئے گذرے ہیں تم تو سنتے ہواور دیکھتے ہواور کھتے ہواور کھتے ہیں اور نہ کی قائدہ پہنچا سکتے ہولیکن یہ بت قو نہ ان سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کی قتم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کی عبادت کرنا تو ہراپا بوق فی ہے۔ حضرت اہراہیم علیہ السلام فائدہ پہنچا سکتے ہوئے اپ سے مزید کہا کہ دیکھوتی اور حقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا ہوا ہونے کی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اپ باپ سے مزید کہا کہ دیکھوتی اور حقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا ہوا ہونے کی کوئی قیداور شرطنہیں ہے میں اگر چہتمہار ابیٹا ہوں لیکن خالتی کا ناتھ جل مجدہ نے مجھے وہ علم عطافر مایا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا جھے ایس نے قو حید سکھائی ہے جو تھے راہ ہے آخرت کے عذاب سے بچانے والی ہے تم میری بات مانو میں تم کواسی سید ھے داستہ کی رہبری کروں گا۔

حضرت اہراہیم علیہ السلام نے بیجی فرمایا کہ بیٹرک کی راہیں اور بت پرئی غیراللہ کی پوجا بیسب شیطان کی تکا ہوئی اور بتائی ہوئی چیزیں ہیں اسکی بات مانتاس کی عبادت ہے شیطان اپنی بھی عبادت کراتا ہے اور بتوں کی بھی ہم شیطان کی بات مت مانو وہ تو رحمٰن کال مجدہ کا نافر مان ہے جواس کا ساتھی ہے گا اسے بھی رحمٰن بل مجرہ کی نافر مائی پر بھائی کہا کا ساتھی ہونے پرعذاب بھکتنا پڑے گا اے میرے باپ بیس ڈرتا ہوں کہتم پردھمٰن کی طرف ہے وکی عذاب بھائتا پڑے گا اسے بھی اور ہمٰن کی طرف ہے وکی عذاب بھائتی ہوئے کو عذاب میں نہ جھو تک دے اور نہ تہاری دنیا والی دوتی وہاں کی دوتی بعنی عذاب میں شریک ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے (وہاں تو سب دوز ٹی آئیس بھی تہاری دوئر سے کہاں گئے دوئر سے کہاں گئے دوئر کے دی اور نہ ہوں کہ کہاں گئے اسے بھی علی سبیل المی دوسرے کے دشن ہوں گئے گئی کی فیجہ سے سالے کہا ہے السلام کے والد نے کو کی ان چھائش المی دوسرے کہا تو گئی ہوں کے دور ہو بھے بھی السلام کے والد نے کو کی ان چھائش ہو کا اور نہ صرف ہودوں سے بٹنے والے ہو بھی خودوں سے دور کی میاں کی عبادت سے دور ہو بھے بھی ان کی عبادت سے دوک رہے ہو ہوان کی عبادت سے دوک رہے ہو اس کی عبادت سے دوک رہے ہو اس کی عبادت سے دوک رہے ہو اس کی عبادت سے دور ہو بھے بھی ان کی عبادت سے دوک رہے ہو تھی تھی مار مارے شتم کر دون گا۔ پس میرا تیرا کو کی تعلق تبیس میرا تیرا کو کی تو تھیں جھے پھر مار مارے شتم کر دون گا۔ پس میرا تیرا کو کی تعلق تبیس ہیں ہو کہا سو کہا اب کے بعدا گر تو آئی ہوں سے باز نہ آئیا تو بیس بھے پھر مار مارے شتم کر دون گا۔ پس میرا تیرا کو کی تعلق تبیس ہیں ہو تیں گئی تھی ہور دون گا۔ پس میرا تیرا کو کی تعلق تبیس ہیں ہور تو بھے ہیشہ کے لئے چھوڑ دے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تہہیں میراسلام ہے (بدوہ سلام نہیں جوائل ایمان کو کیا جاتا ہے بلکہ جابلوں سے جان چیٹرانے کے لئے جومحاورہ چھی سلام کے الفاظ کہددیتے جاتے ہیں بدائ طرح کا سلام ہے جیسا کہ سورہ فرقان میں فرمایا: وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْحَاهِ الْوَنَ قَالُوْا سَلَامًا ) ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے تبہارے لئے معفرت کی دعا کروں گامیرارب مجھ پر بہت مہر بان ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ مغفرت کی دعاکرنے کا وعدہ فرمالیا تھا اس لئے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعا کی جس کا سورہ شعراء میں ذکرہے و اغیف رکا بیکی إِنَّهُ تُحانَ مِنَ الصَّالِيْنَ (اورات رب میرے باپ و بخش دے

بلاشبردہ گراہوں میں ہے ہے) سورہ توبیس ہے فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ آنَهُ عَدُو ۗ لِلَّهِ تَبَرَّا مِنهُ ﴿ لِمُرجِب ان پربیات واضَّح مُوگَى كروہ الله كادش ہوائى الله الله عَلَى ا

ہم نے جو کھ کھا ہے اس کامراجعہ کرلیا جائے۔ (انوارالبیان جس) فی من خون اللہ اور میں تم الوگوں سے اوران چیزوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَاعُتَوْ لُکُمُ وَمَا تُعُبُدُونَ مِن خُونِ اللہ اور میں آلاکو چھوڈ کرعبادت کرتے ہو وَادُعُوا رَبِی (اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں) عَسنی اَن گُا آکُونَ بِدُعَاءِ رَبِی شَقِیًا (امید ہے کہ میں اپنے رب کی دعا ہے محروم نہ ہوں گا) یعنی میری دعا اور کوشش ضائع نہ جائے گی اور تم لوگوں کو جوشقاوت کھیرے ہوئے ہے محصاللہ تعالی اس سے دورر کھی قال صاحب الروح وفیہ تعریض بشقاوت ہم فی عبادة جوشقاوت کھیرے ہوئے ہیں اس میں مشرکین پراپنے باطل معبودوں کی عبادت کرنے پر تعریض ہے) اور آیت میں المهتھم (صاحب دور المعانی فرماتے ہیں اس میں مشرکین پراپنے باطل معبودوں کی عبادت کرنے پر تعریض ہے) اور آیت میں اجرت کرا عاملان ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے اجرت فرما کرملک شام تشریف لے آئے۔

فَلَمَّ اعْنَزَلَهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبُنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعُقُوبَ هِروه جب ان لوگول سے اور ان اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولا د کا اچھائی اور سچائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا

وَوَهَبُنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (اورجم نے ان کوا پی رحت کا حصد دے دیا اورجم نے ان کو اور ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کر دیا ) بہت بڑی نعت اور رحت تو نبوت ہے بنوت کے ساتھ اللہ تعالی شاخ نے ان کو اور بھی کہت کو دین دیا وی علمی وعلی نعتیں عطافر ما تیں اور ان کے بعد بھی آنے والوں بیں فیر اور خوبی اور سچائی اور اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَ اجْعَلُ لِنَی لِنَسَانَ صِدْقِ فِی الله خِولِیْنَ کے ساتھ ان کا ذکر جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَ اجْعَدُ لِنَی لِنَسَانَ صِدْقِ فِی الله خِولِیْنَ (اور بعد بھی آنے والوں بیں میر اذکر سچائی کے ساتھ جاری رکھنے ) اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انکا اور ان کی اور انکا اور ان کی وعا قبول فرمائی اور انکا اور ان کی والوں کی مستمی المیں خیر وخو بی کے ساتھ جاری فرمایا۔ آنے والی تمام انبیاء کی احتی انہیں خیر سے یا و کرتی رہی ہیں امت جمد مینی صاحبھا الصلاۃ والسلام ہیں آل ابراہیم کا برابر خیر کے ساتھ تذکرہ ہے اور اس سے زیادہ کیا ہو گاکہ نماز میں کماصلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کا برابر خیر کے ساتھ تذکرہ ہے اور اس سے زیادہ کیا ہو گاکہ نماز میں کماصلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پڑھا جاتا ہے اور ہر نمازی پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے۔

#### وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُعْلَصًّا وَكَانَ رَسُولًا تِبِيًّا ﴿ وَنَادَيْنَهُ مِنْ اور كتاب ميں موىٰ كو ياد كيجة بلاشبه وہ خاص كے ہوئے تھے اور وہ رسول تھے اور ني تھے اور ہم نے جانب الطُور الْكَيْمُن وَقَرَّبْنَهُ نَعِيًّا ﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا لَهُ الْمُونَ نَبِيًّا ﴿ انبیں طور کی داہنی جانب سے پکارااورانبیں سرگوٹی کرنے والا اپنامقرب بنایا اورہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون نبی بنا کرعطا کیا ' وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ الشَّمْعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْنِ وَكَانَ رَسُوْلًا يَبِيًّا هُوكَانَ يَأْمُرُ اور کتاب میں اساعیل کا ذکر کیجئے بلاشبہ وہ وعدہ کے سے تھے اور رسول تھے نبی تھے اور وہ اپنے آهْلَ وبالصَّلُوةِ وَالرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا هَوَ اذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ گھر والوں کونماز اور زکوۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پہندیدہ تھے اور کتاب میں ادریس کو یاد سیجئے بلاشبہ

كَانَ صِرِنُقًا تُبِيًّا فُو رَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞

وہ صدیق سے نی سے اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر اٹھا کیا

حضرت موی خضرت ہارون حضرت اساعیل اور حضرت ادريس عيبهم السلام كاتذكره

قضعيد: حضرت ابراجيم اورحضرت الحق اورحضرت يعقوب عليهم السلام كاتذكره فرمانے كے بعد حضرت موى عليه السلام اوران کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا موی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہوہ مخلص تھے یعنی اللہ تعالی ن ال كوچن اليا اورا پنا خاص اورخالص بنده بنايا\_ (هذا على قراءة الكوفيين بفتح اللام وقر اآخرون بكسرها والمعنى انه اخلص عبادته عن الشرك والرياء واسلم وجهه الله عزوجل واخلص عن سواه كما قال صاحب الروح (بيكوفيول كى قرأت كے مطابق يعنى لام كے فتح كے ساتھ اور دوسرے حضرات نے كسره كے ساتھ براحا ہ۔مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت کوشرک اور دیاء سے خالص کیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے جھكاديااور غيراللدسا لك موكيا جيسا كدصاحب روح المعانى فرمايا م) (صفحة ١٦٦)

نبي اوررسول ميں فرق: اوريمي فرمايا كموى عليه السلام رسول تھ نبي تھے۔رسول پہنچانے اولا اور نبی خرديے والا بیان دونوں کا نفظی ترجمہ ہے شریعت کی اصطلاح میں رسول اور نبی اللہ تعالی کے پیغیروں کے لئے بولا جاتا ہے ان دونوں میں كيافرق فيمشهور قول بيدے كم مررسول في بھى سے اور رسول ميں في سے ايك ذائد معى بھى ہے يعنى جے كتاب دى كئى مواورى شریعت دے کر بھیجا گیا مووہ نی بھی ہے اور رسول بھی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیم السلام انبیاء سابقین کی شریعت کی وعوت

پرفرمایا وَقُرُبُنَاهُ نَجِیًا (یعنی ہم نے مولی کوسر گوشی کرنے والا اپنامقرب بنایا) عربی زبان میں نجی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دفقیہ طریقہ پر راز دارانہ بابتیں کی جائیں چونکہ طور پر حضرت مولی علیہ السلام کی ہمنکا می اس طرح سے موئی کہ درمیان میں کوئی واسط ندتھا اس لئے وَقَدَّرُ بُنَاهُ نَجِیًا فرمایا۔ حضرت مولی علیہ السلام کی اس فضیلت کا ذکر سورة نسآء میں یوں فرمایا وَکَلَمُ اللهُ مُوسِلَی تَکُلِیُمًا (اور اللہ نے مولی سے خاص طور سے کلام فرمایا)

پر فرمایا وَوَهَبُنَا لَهُ مِنُ رَّحُمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ نَبِیّا (اورہم نے اپی رحمت سان کے بھائی ہارون کو بی بناکر ان کوعطاکیا) جب حضرت مولی علیہ السلام کواللہ تعالی کا فرمان ہوا کہ جاوَ فرعون کو بلغ کروتو اس وقت جو انہوں نے وعائیں کی تھیں ان بی سے ایک بید عاجی تھی کہ وَ اَجْعَلْ لِی وَزِیْرًا قِنُ اَهْلِی هَارُونَ اَجِی اَشُدُدُبِهَ اَزْدِی (اور میرے کندیس سے ایک معاون مقرد کرد یجے لین میرے بھائی ہارون کوان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط فرماد یہ ہے مورہ طبیس ہے اور سورة تقصی میں ہوں ہے وَ آجِی هَادُونُ هُو اَفْصَحُ مِنی لِسَانًا فِاَدُسِلُهُ مَعِی دِدُ اَ یُصَدِّفُنِی سورہ طبیس ہے اور سورة تقصی میں ہوں ہے وَ آجِی هَادُونُ هُو اَفْصَحُ مِنی لِسَانًا فِاَدُسِلُهُ مَعِی دِدُ اَ یُصَدِّفُنِی سورہ طبیس ہے اور سورة تقصی میں ہوں ہے وَ آجِی هَادُونُ کُو وَ اَفْصَحُ مِنی لِسَانًا فِادُسِلُهُ مَعِی دِدُ اَ یُصَدِّفُنِی سورہ طبیس ہے اور سورة تقصی میں ہوں ہے وَ آجِی هَادُونُ کُونَ اَوْنِ کُونِ اَوْنِ کُونِ اَوْنِ کُونِ اَوْنِ کُونِ اَوْنِ کُونِ کُی کُونِ کُونِ

الله المحرور الما وَاذْكُونِي الْكِتَابِ السَّمَاعِيلَ (اور كتاب مِن اساعيل كاذكر كيج) الله كان صادِق الْوَعْدِ (بلاشروه وعده كريج ته) وَكَانَ يَامُسُ اَهُلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ (اوروه وعده كريج ته) وَكَانَ يَامُسُ اَهُلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ (اوروه ايخ هر والول وَن الرَّكُوة كاحم دية ته) وَكَانَ عِندُ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (اوروه ايخ رب كنزد يك پنديده ته) ايخ هر والول و نماز اورزكوة كاحم دية ته) و كانَ عِندُ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (اوروه ايخ رب كنزد يك پنديده ته) حضرت المحيل عليه السلام كي وصاف عاليه: ان آيات مِن الله جل شائد فرص تا على عليه السلام

السلام کی چندصفات بیان فرمائیں اول یہ کہ وہ صادِق الْوَعُدِ یعنی وعدہ کے بیجے یہ صفت تمام انبیاء کیم السلام میں ہے اور بہت سے مونین میں بھی ہوتی ہے کین خصوصت کے ساتھ ان کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا کیونکہ انہوں نے بہت بولی سے افیائی کا جوت دیا تھا جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمادیا کہ میں خواب میں دیکے دراہوں کہ جمہیں ذرح کرتا ہوں بولوتم اپنی دائے بتاؤاس پر انہوں نے کہا گیا اُست افیعَلُ مَا تُسوُّ مَوْ سَتَجِدُنِی اِنْ شَاءً اللهُ مِن السَّامِ اللهُ مِن رَاہُ وَلَ مُوسِد ہِ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن رَاہُ وَلَ مُوسِد ہِ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ م

دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و کھان کو سُولا بَیا آ (اوروہ رسول سے بی سے )چونکہ حضرت اساعیل الطبیعان پر کتاب نازل ہونے اور بھا ہروہ شریعت ابراہیمیہ کے ملغ اور دائل سے باور بھا ہروہ شریعت ابراہیمیہ کے ملغ اور دائل سے اور بھا ہروہ شریعت ابراہیمیہ کے ملغ اور دائل سے اس لئے یوں کہا جا اسکتا ہے کہ ان پر رسول کا اطلاق لغوی مغنی کے اعتبار سے ہاور حضرت عجم الامت قدس سرونے بیان القرآن میں اسکی بی توجید فرمائی ہے کہ گوحضرت اساعیل علیہ السلام کی شریعت شریعت ابراہیمیہ ہی تھی لیکن قوم جرہم کواس کا علم چونکہ حضرت اساعیل علیہ السلام ہی کے دریعہ حاصل ہوااس لئے ان کے لئے لفظ رسول کا اطلاق کیا گیا۔

تیسری صفت سیریان فرمائی که حضرت اساعیل علیه السلام اینے گھروالوں کونماز اور زکو ہ کا تھم فرماتے تھے معلوم ہوا کہ گھروالوں کی تعلیم وتربیت میں نماز اور زکو ہ کا خصوصی دھیان رکھنا چاہئے نماز بدنی عبادت ہے اور زکو ہ مال عبادت ہے۔نفس کوان دونوں کا پابند کیا جائے اور اپنے اہل وعیال کوبھی اس کا پابند کرایا جائے تو دین کے باقی احکام یربھی چلنا آسان ہوجا تا ہے۔

چوشی صفت سے بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے نزدیک پیندیدہ تھے بعنی اللہ تعالی کوان کے اعمال واطوار پند تھے وہ ان بندوں میں سے تھے جن سے اللہ راضی ہوا (واضح رہے کہ کسی ایک شخصیت کے لئے کسی مفتی ہیں ہوں کے کا بید معنی نہیں ہوں کہ اس کے علاوہ دیگر افراداس سے متصف نہیں ہیں یان میں دیگر صفات نہیں ہیں خوب سجھ لیا جائے )۔

پھرفرمایا وَاذْکُو فِی الْکِتَابِ اِدُرِیْسَ (اورکتاب میں ادراسی کاذکر کیجے) اِنَّهٔ کُانَ صِدِیْقًا نَبِیًا (بلاشہوہ برے سے بی بی بی وَ وَفَعْنَاهُ مُکَانًا عَلِیًا (اورہم نے ان کوبلندم تبہ پراٹھادیا) اس میں حضرت ادراسی علیہ السلام کوصدیق اور نبی بتایا اور بی بتایا اور بی بتایا کہ ہم نے آئیں بلندم تبہ پراٹھادیا بلندم تبہ کا کیا مطلب ہاس کے بارے میں عام طور سے بیمشہور ہے کہ آئیں زندہ آسان پراٹھالیا گیا۔اورایک تول بیہ کہ آسان پرزندہ اٹھائے جانے کے بحدوہاں ان کی موت ہوگئی مفسرائن کیر نے صفحہ ۱۲ اج سوخرت مجاہد سے قبل کیا ہے کہ ادریس دفع لم یمت کما دفع عیسی اور محضرت ابن عباس ضی الدُت بھا لیکن اس سلدی جو محضرت ابن عباس ضی الدُت بھا لیکن اس سلدی جو محضرت ابن عباس رضی الدُت بھا لیکن اس سلدی جو

**€**r∧**}** 

روایات بین اول تو مرفوع نہیں بین دوسر ان کی اسانید ذکر نہیں کی گئیں اور دفع الی السماء کے قصے کعب الاحبار سے معقول بین جوسرا پا اسرائیلیات بین۔اگر چدروح المعانی صفحہ ۱۹ تا ۱۲ میں بحوالہ ابن المند رحدیث کومرفوعا بھی بیان کیا لکین حدیث کے الفاظ میں رکا کت ہے جواقع الفصحاء علیہ کے الفاظ نہیں ہوسکتے دوسرے قصدای طرح تقل کیا ہے جیسے کعب وغیرہ سے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ کس نے معروف قصہ ہونے کی وجہ سے رسول الله علیہ کی طرف منسوب کردیا۔ صاحب روح المعانی نے بھی قال رسول الله علیہ کہ کر گذر گئے صاحب روح المعانی نے بھی قال رسول الله علیہ کہ کر گذر گئے اور آخیر میں کلے دیا واللہ اعدام بصحت و کدا بصحة ما قبله من حبو کعب محققین کا کہنا ہے کہ وَدَفَعْنَاهُ مَنْ عَبُو کُلُور عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ کا اور آپنا مقرب بنایا میں علیہ السام کا مرتبہ بلند کرنا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطافر مائی اور اپنا مقرب بنایا میں میں آتا ہے۔

خضرت أدريس عليه السلام كازمانه اوربعض خصوصي احوال

صاحب روح المعانی سے متدرک حاکم سے حضرت ابن عباس منی اللہ تعالی عنہا فول قال کیا ہے کہ حضرت اور لیس علیہ السلام
حضرت نوح علیہ السلام سے ایک بزار سال پہلے سے اور ان کا نام اخنوخ بتایا ہے گھر چار واسطوں سے حضرت شیٹ ابن ا دم علیہ السلام سک سال کا نسب بیان کیا ہے پھر کھا ہے کہ حضرت اور لیس علیہ السلام سب سے پہلے وہ خض بیں جنہوں نے بچوم لیعنی ستاروں کا مطالعہ کیا اور حساب جاری کیا اور سب سے پہلے لکھنا شروع کیا اور سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہے اور رہیمی لکھا ہوئے کپڑے پہنے وہ کپڑے سینے کا شخل رکھتے تھے اور ان سے پہلے لوگ کھا لوں کے کپڑے پہنے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پڑس صحیفے نازل فرمائے اور انہوں نے سب سے پہلے کا ورتو لئے کے پیانے جاری کے اور چھیار بنائے معالم النز میل میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کا فروں سے قال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں اور لیس اس لئے کہا گیا کہ مریانی ہے حربی نہیں ہے اور دورس سے شختی نہیں ہے کہ کہ یہ غیر منصر ف ہے راغیر منصر ف ہونا ای وجہ سے کہ یہ لفظ مریا ہے جاری کے اور وہ ہو جو کر لیسے بیں کہ باس یہ ہو سکتا ہے کہ مریانی زبان میں بھی اس لفظ کا معنی اس وجہ سے نہیں اور لیس کا قسب دے وہا گیا ہو۔

میں بجہ اور علم ہے ) پھر لکھتے بیں کہ باس یہ ہوسکتا ہے کہ سریانی زبان میں بھی اس لفظ کا معنی ای معنی کے قریب ہو جو عربی میں بھی اس لفظ کا معنی ای موجو عربی بیا ہو۔
میں بولا جا تا ہے لہٰ اکثر دروس کی وجہ سے نہیں اور لیس کا قسب دے دیا گیا ہو۔

#### 

# حضرات انبیاء کرام کیم الصلوٰ قا والسلام کے باہمی رشتے اوران کے منتسبین کے دوگروہ

قضعه بيو: أبتدائي سورت سے يہاں تك متعددا نبياء كرام عليم السلام كاتذكره فرمايا ہے اب آيت بالا ميں فرمايا كه بيسب وه حضرات بيں جن پرالله تعالى نے انعام فرمايا ان كونبوت سے سر فراز كيا اور بيتمام حضرات آوم عليه السلام كى نسل سے تھے۔ اور ان ميں سے بعض وہ حضرات تھے جوان لوگوں كى نسل سے تھے جنہيں ہم نے نوح عليه السلام كے ساتھ كتتى ميں سوار كيا تھا۔

عمو ما حفرت نوح علیہ السلام المبیں کی بعد دنیا میں جو بھی آبادی ہے آئییں کی نسل سے ہے۔ البذا اس کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیم السلام المبیں کی نسل سے ہوئے البتہ ادریس علیہ السلام ان سے پہلے تھان کے اجداد میں سے تھے اس لئے وہ اس وصف میں شریک نہیں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل یعنی بعقوب علیہ السلام کے اولا دمیس حضرت زکر یا اور حضرت کی اور حضرت عیلی علیم السلام تھے اور حضرت اسحاق اور حضرت اساعیل علیم السلام بلا واسط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھے ان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اور ان کو چن لیا ان کا بیرحال تھا کہ جب ان پردمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے اور ان کو چن لیا ان کا بیرحال تھا کہ جب ان پردمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے

تھے۔ا کے بعدان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جوان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن میں پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ناخلف تع يجرمونين اورتبعين اورصالحين كاتذكره فرمايا فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُفَ أَضِاعُوا الصَّلُوةَ (ان حضرات کے بعد ایسے نا خلف آ گئے جنہوں نے نماز کوضائع کر دیا) نماز کو بالکل ند پڑھنا وقت سے ٹال کر پڑھٹا اور برى طرح برد هناييسب نمازكوضائع كرن ميس شامل بسورة ماعون مين فرمايا فَوَيْلٌ لِللَّهُ صَلَّيْنَ الَّذِينَ هُمْ عَنُ صلاویهم ساهون (سوخرالی ان نمازیول کے لئے جوایی نمازول سے غفلت برستے ہیں) حضرت مصعب بن سعد رضى الله تعالى عندنے بيان كيا كميں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند) سے الله تعالیٰ ك فرمان الَّذِيْنَ هُمُ عَنُ صَلُوتِهِمُ سَاهُونَ كَ بارے من سوال كياتوانبول فرمايا كه سَاهُونَ كايرمطلب بيس ب كم أزيس ادهرادهر كاخيال ندآئ بلكرآيت من سَلَقُونَ عديم ادب كم مازك وقت كوضائع كرد ادهرادهرك كامول مين لكارب اورنماز كادهيان ندرب (رواه ابويعلى باسنادس كمافى الترغيب والترهيب صفحه ٢٨٥ ج١) شهوتوں كا اتباع ہر گناه برآ ماده كرديتا ہے: وَاتَّبَعُوا النَّهُوَاتِ اسْمِس انسانوں كاصل روك كو بیان فرمایا اوروہ ہے خواہشوں کے پیچیے چلنا نفسانی خواہشوں کا اگرمقابلہ ندکیا جائے اور انسان صف اور جرات سے کام ند لے اور جونفس جا ہے وہی کرتار ہے تو یہ برے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے جانی عبادات نمازروز واور مالی عبادات زکو ق صدقات کی ادائیگی میں جو غفلت اور کوتا ہی ہوتی ہے یا زندگی میں گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہاس میں اصل یہی خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے روح المعانی (صفحہ ۱۰ اج کا) میں ہے الشهوات عام فی کل مشتهى يشغل عن الصلوة وعن ذكر الله تعالى انسان نمازيس يرهتااس لئے كفس آماد فيس يندچورنا كوارا نہیں زکو ة اس کے نہیں دیتا کفس مال خرچ کرنے پر تیارنہیں چوری خیانت ڈیکٹی دھوکدوی اس لئے کرتا ہے کفس کو مال کی کشرت مرغوب بے شراکب بیتا ہے۔ زنا اور دواعی زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس میں نفس کی لذت ہے۔خلاصد سے ہے کہ انسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا اجاع ہے اور پنفس کا اجاع گناہوں کی جڑ ہے۔

فَسَوْفَ يَلْقَوُنَ غَبُّ (سوبرلوگ عقريب خرابي ديكس كے) غنى غوايغوى سے اخوذ ہواؤكايا من ادعام ہوگيا اس كا اصل ترجمہ بہكنا اور راہ حق سے بحث جانا ہے اس كے بعض حضرات نے اس جملہ كا مطلب به بتایا ہے كہ بہلوگ اپنی گراہی كى سزا پالیں گے اور بعض نے حاصل ترجمہ كیا ہے كہ بہلوگ خرابی سے ملاقات كریں گے۔ اور صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریا ور طبر انی حضرت ابوا مامرضی اللہ عنہ سے مرفوعا نقل كیا ہے كہ غی جہنم كے بنچ ھے میں ايك نبر دے جس میں دوز خيوں كی پيپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل كيا ہے كہ غی دوز خيوں كی پيپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل كيا ہے كہ غی دوز خيوں كی پيپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل كيا ہے كہ غی دوز خيوں ہیں جن جس میں وہ لوگ ڈالے جائيں گرجو خواہ شات كے پیچے چلتے ہیں۔ وہ دی ہے جو خواہ شات كے پیچے چلتے ہیں۔ مسالحین كا تذكر کرہ اور الن سے جنت كا وعدہ: وَلَا مَنُ تَصَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَا وَلَائِكَ

یَدَخُولُونَ الْبَجَنَّةَ وَلَا یُظُلِمُونَ شَیْفًا ( مُرجس نے قوبر کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کے سوریاوگ جنت میں داخل موں گے اور ان پر کی چیز کاظلم نہیں کیا جائے گا) جولوگ نا خلف تھے گناہ گاریوں میں لگ گئے جتی کہ صدود کفر میں چلے گئے ان میں سے جس نے تو بہ کرلی ایمان قبول کرلیا اور اعمال صالحہ میں لگار ہا اس کے لئے خوشخری دی کہ بیلوگ جنت میں داخل ہوں گے اور برعمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان پر کی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص نافر مانی میں کتنی ہی دور چلا جائے جب بھی تو بہ کرے اللہ تعالی تو بہول فرما تا ہے۔

ا الى جنت كى تعمقول كا تذكره: جَنَّاتُ عَدُن إِلَّتِي وَعَدَ الرَّحُمنُ عِبَادَهُ بِالْغَبُبِ لَعِيْ بميشدر بنے كم باغوں ميں داخل ہوں كے جس كارحمٰن نے اپنے بندوں سے وعده فر مايا اور يه وعده بالغيب ہے يہ حضرات جنت كے وعده پر بغير و كي ايمان لائے دنيا ميں جنت كود كي اللہ تعالى نے اپنے رسولوں اور كتابوں كے دريعہ جو جردى ہاور جو وعده فرمايا ہے اسكى تقديق كى ہاوران ريورانورايقين كيا۔

إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَاتِيًّا (بلاشبالله تعالى شائه في جووعده فرمايا عده ضرور بورا مومًا)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً إِلَّا سَكَامًا (جنت مِسلام عَى كَا وازيس مِنْ كُوكَى لغواور نضول اوربِ فائده بات نہيں سنیں گے کوئی لغواور نضول اور بے فائده بات نہيں سنیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی ان پر سلام آئے گا سَكَامٌ قَدُولًا مِّنْ دُبِّ دَّجِيْہِ آور آپس مِن بھی ایک و دو مرے کوسلام کریں گے۔ دو مرے کوسلام کریں گے۔ سَدُمٌ عَدَیْتُ مُنْ فَنِعُمٌ عُقْبَی الدَّارِ (تم اسوجہ ہے باسلامت رہوگے کہ تم فیصر کیا سواس جہاں میں تہارا الحجان جام ہوا) وَلَهُمُ وِزُقُهُمْ فِنِهَا بُكُرَةً وَعَشِينًا (اور انہیں اس میں ضیح شام رزق طے گا)

حافظ ابن کثیر رحمة الله علیہ نے اپنی تغییر (ص ۱۲۹ ج ) میں حضرت ابن عباس وغیرہ سے تقل کیا ہے کہ من شام سے رات اور دن کی مقدار مراد ہے وہاں رات اور دن نہ در گا البتدان کی مقدار پردے ڈال دینے اور پردوں کے اٹھا دینے سے رات دن کے اوقات بچپان لیں گے۔ اور حضرت مجاہد سے قل کیا ہے کہ وہاں من شام تو نہ ہوگی کین جس طرح دنیا میں ان کے کھانے ہے کے اوقات کے اندازہ کے موافق آئیس رزق کے کھانے ہے اندازہ کے موافق آئیس رزق پیش کیا جائے گا۔ (اور یوں ہروقت جو چاہیں گے اور طلب کریں گے ان کی خواہش پوری کی جائے گی)۔

تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُوُرِ کُ مِنُ عِبَادِنَا مَنُ کَانَ تَقِیًّا (یہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنا میں گے جو متقی تھا) جنت کی بعض فعتیں بیان فرمانے کے بعد جنت کے متحقین کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جنت اہل تقو کی کو طلے گی اہل تقو کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچتے ہیں سب سے بڑا تقو کی تو شرک اور کفر سے بچنا ہے کوئی کا فر مشرک جنت میں واخل نہ ہوگا اہل ایمان ہی جنت میں جا کیں گئے جرچونکہ اہل ایمان میں درجات کی تفاوت ہے۔ تقو کی کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہوگا۔

# ومانتنزل إلر بامر رتك له ما بن ايرينا وماخلفنا ومابين ذلك وما الديم في الرينا وماخلفنا ومابين ذلك وما الديم في الرين الرينا وماخلفنا ومابين في المربي وما المربي المربي المربي ومابينه مافاعبل و والمربي والمربي و المربي و ال

كياآ پاس كاكوئى بمنام جانت بين

حضرت رسول كريم علي كسوال فرماني يرجرتيل العليمان كاجواب كهمم صرف الله تعالى كحمم سے نازل موتے ہیں قصسيد: سببزول كرباري مين امام بخارى (ص ١٩١ج٢) في حضرت ابن عباس فقل كيا ب كدرسول الشرعيك نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے فرمایا تہمیں اس سے کیا مانع ہے کہ ہمارے پاس جتنی مرتبہ آتے ہواس سے زیادہ آیا كرو\_اس برآيت شريفه وَمَا نَشَنَزُلُ إِلَّا بِمَمُو رَبِّكَ تازل بوئى جس مين حفزت جرئيل عليه السلام كاجواب ذكر فرمایا انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم خوذہیں آتے جبآب کے رب کا حکم ہوتا ہے ہم اسی وقت آتے ہیں اور صاحب روح المعانی (ص۱۱۱ج۱۱) میں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے قصہ اور دوح کے بارے میں جومشر کین نے آ مخضرت علی سے دریافت کیا تھا اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کل کو بتا دوں گا پھر چنددن تک وی نہیں آئی تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوااورمشرکین بھی طعن کرنے لگے پھر جب حضرت جرئیل علیہ السلام چنددن کے بعدتشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے جرئیل علیہ السلام تم نے آنا بند کر دیا اور میں تمہاری ملاقات کا مشاق رہا حضرت جرئیل علیه السلام نے جواب دیا کہ جھے بھی آپ کی ملاقات کا شوق تھالیکن میں مامور بندہ ہوں جب بھیجاجا تا ہوں نازل ہوجا تا ہوں اور جب روك ديا جا تا مول تورك جا تا مول اس برآيت بالا اورسوره والنحىٰ نازل مو فى اور جرئيل عليه السلام كاجواب نقل فرمايا \_ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلُفَنَا كَامُطَلِّب كَيابٍ: حفرت جريّل عليه اللام نه يهات بتأكركهم صرف الله تعالى كے علم بى سے نازل موتے ہیں مزید یوں کہا لَهٔ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا (اى كے لئے ہے جو مارے آ مے جو ہارے پیچے ہے) یہ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا وَمَا خَلْفَنَا كَالْفَظَى رِجمه ہے اسكی تفسر میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مابین ایدینا سے آئے والاز مانداورو ما حلفنا سے گذشتنز ماندمراد ہے اور ما بین ذلک سے زماند حال مراد ہے۔ اور حفرت جرائیل علیہ السلام عرض کرنے کا مطلب سے کہ ساراز مانداور جو کچھز ماند میں ہےسب

الله تعالیٰ بی کے اختیار میں ہے ہم جس وقت آتے ہیں اس کے کم سے اور جس وقت ہماری آ مدر کی رہتی ہے اسکی وجہ سے
یہی ہوتی ہے کہ ہمیں تازل ہونے کا حکم نہیں ہوتا عضرت ابوالعالیہ تا بھی نے فرمایا کہ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا سے پوری دنیا مراد
ہے جو پہلی بارصور پھو نگنے تک ہے اور وَ مَا خَلْفَنَا سے آخرت مراد ہے اور وَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ سے نفنی اول (پہلی بارصور
پھونکنا) اور نفنی ٹانید (دوہری بارصور پھونکا جانا) اور اٹکا درمیان وقفہ مراد ہے جو چالیس سال کا ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ
مابیئن اَیْدِیْنَا سے زمین اور مَا حَلْفَنَا سے آسان مراد ہے۔

صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ بھض حضرات کے زمان اور مکان دونوں مراد لئے ہیں اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالی ہر زمان اور ہمکان کا مالک ہے اللہ علی کہ خاص سے ہی جگہ ہے دوسری جگہ آ ناجانا ہوتا ہے اورای کے تھم سے ہرزمانہ میں ہزول اور عروق دخول اور خروج اور شخص ہونا اور آ ناجانا ہوتا ہے والمسر ادانیہ تعالیٰ المالک لکل ذلک فلا ننتقل من مکان الی ماکان والا تنزل فی زمان دون زمان الا باذنه عزوجل (اور مرادبیہ کراللہ تعالیٰ ہی اس سب کے مالک ہیں لہذا ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہیں ہوتے مرای کے تھم سے ) (روح ص ۱۱۱ تا اس اللہ علی مقدر ہے اور مطلب بیہ کہ جو کھ ہمارے آگے ہے علامہ بنوی معالم النزیل صفح ۲۰۱ میں لکھتے ہیں کہ یہاں علم مقدر ہے اور مطلب بیہ ہے کہ جو کھ ہمارے آگے ہے علامہ بنوی معالم النزیل صفح ۲۰۱ میں لکھتے ہیں کہ یہاں علم مقدر ہے اور مطلب بیہ ہے کہ جو کھ ہمارے آگے ہے

علامہ بول معام اسر یک محام اس کی مصلے ہیں کہ یہاں م مقدر ہے اور مطلب میہ ہے کہ جو چھ ہمارے آئے ہے اور جو کچھ ہمارے بیچھے ہے سب کچھاللہ تعالی کے علم میں ہے۔

وَمَاكَانَ رَبُّكُ نَسِيًّا (اورآپ كارب بعو لنے والنہيں ہے) اس كاعلم ہر چيز كومحيط ہے اور سارا ملك اس كا ہے اس پر غفلت اور نسيان طاری نہيں ہوسكا وہ آپ كی طرف ہے اور آپ كی طرف وی بھیجنے میں جوتا خير فرمائی وہ حكمت كی وجہ سے حقی اس حكمت كودہ جانتا ہے مزيد فرمايا رَبُّ السَّمْ وَاتِ وَالْاَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (وہ آسانوں كا اور زمين كا اور جو كھان كے درميان ہے سب كا رب ہے) وہ اپنی مخلوق كواور مخلوق كے احوال كو پورى طرح جانتا ہے۔ اور اپنی حكمت كے مطابق تصرف فرماتا ہے۔

فَاعُبُدُهُ وَاصْطِبِرُ لِعِبَادَتِهِ جَبِوهَ آمان وزين كااوران كورميان برچزكارب بقاى كاعبادت كرنا لازم بهاى كاعبادت كيج اورائك عبادت برثابت قدم رياس باري يس جوشقتين آئين برداشت كيج وى جوديرين آئى اس سرنجيده نه بوجا سي اورك فرول كا بالول كاخيال نه كيج قال صاحب الروح ص ١١٥ ١٦ ف قبل على عبادته واصطبر على مشاقها و لا تحزن بابطاء الوحى و كلام الكفرة فانه سبحانه يراقبك عبادته واصطبر على مشاقها و الاخوة \_ (صاحب دوح المعانى فرماتے بين (مطلب يه به كه ) لين آپ ويراعيك ويلطف بك في الدنيا و الاخوة \_ (صاحب دوح المعانى فرماتے بين (مطلب يه به كه ) لين آپ الله تعالى كاعبادت كيم اوراس كى مشكلات برثابت قدم رہے اوروى مين تا خراوركافروں كى باتوں سے ممكن نه بول كونكه الله تعالى آپ كي مهر بان ب

هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (کیاآپاس)کاکوئی ہم نام جانے ہیں)لفظ سمی (بیشد بدالیاء) کامشہورتر جمہوبی ہے جوہم نے اوپر کھھا ہے یعنی ہم نام اللہ تعالی کا ہم نام کوئی نہیں۔اہل ایمان واللہ کے ہم نام کی کانام رکھ بی نہیں سکتے مشرکین کو بھی پہرات نہیں ہوئی کہ وہ اپنے کی معبود باطل کو اسم کی لفظ اللہ کے ساتھ موسوم کرنے کی ہمت کرتے اور بعض مضرین نے سمی کو بمعنی مسای لیا ہاں حضرات کے زو کی اس کا مطلب ہیہ کہ اللہ تعالی کے مقابل اور برابر کوئی نہیں ہے می عنی لین بھی درست ہے۔

# وَيَعُولُ الْإِنْسَانُ عَ إِذَا مَا مِتُ لَسُوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ﴿ وَلَا يَنْ كُو الْإِنْسَانُ اكَا

اورانسان کہتا ہے کہ جب میں مرجاوں گاتو کیار شروری بات ہے کہ میں عقریب زعدہ کرے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اس بات وہیں موجنا کہ ہم نے اسے

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ﴿ فُورَتِكَ لَكُ شُكُرُكُ فُورَ الشَّيْطِينَ ثُورَكُ فُخِرَتُهُمْ

اس سے پہلے پیدا کیااوردہ کچھ کی نقاتیر سدب کی تم بہم ان اوکول کو فرور فرورج کریں گیاور ٹیا طین کو کئی جرہم ان کودوز نے تحریب اس حال میں حاضر کردیں گے

حُوْل جَمَانُم جِثِيًّا ﴿ ثُمُ لِنَنْزِعَنَ مِنْ كُلِ شِيْعَةِ اللهُ مُ الشَّكُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿

کے گھٹول کے ٹل کرے ہوں گئے ہم ہر جماعت میں سے ان کولیحدہ کردیں گے (جنہوں نے آئیں میں ایک دومرے کا مدد کی) جود میں ایک جنوبی تھے۔

ثُمُ الْخُنُ اعْلَمُ بِالْذِيْنَ هُمُ اوْلَى عِمَا صِلِيًّا ﴿

پھر ہم بی ان لوگوں کوخوب جانے والے ہیں جو دوزخ میں واغل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔

# انسانوں کا قیامت کے دن زندہ ہونے سے انکار کرنااورمنگرین کاشیاطین کے ساتھ حشر ہونا

قصد بيد : الله جل شائد كي وحيداوراس كاقدرت واختيار والا اوروحدة لاشريك بونابيان فرمان كي بعدم عاديتى ويامت كا دن واقعه بون اورميدان آخرت بيل لوگول كوش بون كا تذكره فرمايا اول و انسان كي اس جابلانداور معائداند بات كا تذكره فرمايا كه بيل بعر بمرجاؤل گاتوكيا فجرزيم بهوكرا شول گا؟ انسانول كاير كها بلطور تجب اورا نكار كے ہئے بيلوگ و يامت كوئيس مانتے وہ يہ كتے ہيں كه يم كرى المسان تجه بيل آتام كھر كے بله يال ديزه بهوكري اب كيے جئيل كے اور كيے المحتاب بيل كي فران كي جواب بيل فرمايا كه انسان كو يہو چئا اور كيے المحتاب بيلى بار وجود ميں كيے آيا جبكر انسان موجود تھانداس كا ذكر قرمائى ہمان كے جواب بيلى فرمايا كه انسان كو يہو چئا و يا بيلى بار بيدا فرماديا اسے يہ قدرت ہے كہ بھر سے نهر فرما و سان ان الله و بيلى بار بيدا فرماديا ہو سے بات كا محتاب ميں بيلى بار بيدا فرماديا ہو سے بات كا محت و سے كردوبارہ بيدا فرماديا ہو سے بات كا محت و سے كردوبارہ بيدا فرماديا ہو سكت كے موجود تھا الله بيلى بيلى بار بيدا فرمادي سے بات كا محتوب كي محتاب كا فرماديا و محتوبات كے مطاب بيدا فرماديا و محتوبات كا محتوبات كا محتوبات كو اس بيدا فرماديا و محتوبات كوئيا من محتوبات كا محتوبات كا محتوبات كا محتوبات كا محتوبات كا محتوبات كا محتوبات كوئيا من محتوبات كا محت

انسان کا انکار معاد پھر اسکی تر دید فرمانے کے بعد منکرین کا قیامت کے دن حاضر ہونا اور بدحال ہونا اور دوزخ میں داخل کیا جانا بیان فرمایا فَورَبِّکَ لَنَحُشُونَهُمُ وَالشَّیاطِیْنَ (سوتم ہے آپ کے دب کی ہم ان لوگوں کو اورشیاطین کو حاضر ہوں گے منکرین کا فرین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اورشیاطین بھی حاضر ہوں گے شیاطین کا دنیا میں یہ کام تقا کہ انسانوں کو بہکاتے اور ورغلاتے تھے اور انہیں کفر اور شرک پر ڈالتے تھے اور بیشیاطین خود بھی کا فرتھے میدان کام تقا کہ انسانوں کو بہکاتے اور ورغلاتے تھے اور انہیں کفر اور شرک پر ڈالتے تھے اور بیشیاطین خود بھی کا فرتھے میدان قیامت میں بیگر او ہونے والے اور گر او کرنے والے سب جمع کئے جائیں گئی مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیر بہکانے والے اور بہکاؤ میں آنے والے باہم ملاکر زنجی دول میں بائد ھے ہوئے حاضر ہوں گو دنیا میں ساتھ تھے حشر کے دن بھی ساتھ اور وہاں بندش اور جکڑ بندی کی صورت میں حاضر کئے جائیں گ

فُمَّ لَنْحُضِرَنَّهُمُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِئِيًّا (پُرہم ان کو دوز خَرِیب اس حال میں جُمْ کردیں گے کہ گھٹوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ) کا فرین اور شیاطین (جوخود بھی کا فربین اور انسانوں کو کفر پر ڈالتے رہے ہیں) قیامت کے دن جمع کئے جائیں گے پھر دوز خ کے آس پاس حاضر کر دیتے جائیں گے اور حاضر ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ گھٹوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

ان کی بیماضری ندکورہ حالت میں ذکیل کرنے کے لئے ہوگی۔جولوگ دنیا میں اہل باطل مے کفر پر جے رہے تھے اور کفر پر جنے اور جمانے کے لئے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھان میں چھوٹے بھی تھاور ہوئے بھی سردار بھی تھاور اور جھی ہوں گے جور میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھان میں چھوٹے بھی تھاور ہوئے بھی سردار بھی خب بیسب حاضر ہوں گے تو ان میں سے جوشد بدترین سرکش ہوں گے جور میں جل مجد ہ کی تعلق اور دوسروں کو بھی نا فر مانی پر لگاتے رہے آئیں علیحدہ کرلیا جائے گااس کو شم گننو عن مِن من فر مانی پر مضبوطی سے جھر ہے اور دوسروں کو بھی نا فر مانی پر لگاتے رہے آئیں علیحدہ کرلیا جائے گااس کو شم گننو عن مِن مَن مِن مَن مِن اِن فر مایا۔

(صاحب روح المعانی ص ۱۱۹ ج ۱۱) اس آیت کی تغیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب کفر کی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ نافر مان انسانوں کو علیحدہ کردیں گئاں کے بعد انہیں علیحدہ کریں گئے جونافر مانی اور سرکثی میں ان کے بعد ہوں گئے بہاں تک کہ نافر مانیوں کے اعتبار سے ترتیب وارالگ الگ ان کے بروں کو علیحدہ علیحدہ کرتے رہیں گے گرانہیں دوزخ میں ڈال دیں گے جوشن جس درجہ کا نافر مان ہوگا ای درجہ کا عذاب پائے گا اور ہر ایک کاعذاب نافر مانی کے بقتر ہوگا جولوگ کفر کے سرخنے تھے ایمان سے روکا کرتے تھے انہیں عام کافروں کے اعتبار ایک کاعذاب ہوگا سورہ تحل میں فر مایا آلگ ذیک تکھ کو اور کھ کھ کو اور کھ کے سے زیادہ عذاب ہوگا سورہ تحل میں فر مایا آلگ ذیک تکھ کو اور کھ کے دورات کے انتہاں الله نے ذکہ اس کاعذاب میں فر مایا کو تھا کہ کہ کا اور اللہ کے راستہ سے دوکا ہم ان کاعذاب نیز اب پر بردھا دیں گئا ہی دورات کے دورہ فساد کرتے تھے ) سے دیں گئا ہم ان کاعذاب نیز اس کے اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے )

فَمَّ لَنَحُنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمُ اَوْلَى بِهَا صِلِيًّا (پُرَمَ بَى النُولُول) وَخُوب جانے والے بیں جودوزخ میں جانے کے زیادہ سختی ہیں) نافر مانی اور سرکشی کے اعتبارے جب جدا کر لئے جائیں گے قو پھران میں سے اس ترتیب کے مطابق دوزخ میں داخل ہونے کا کون زیادہ سختی ہے اسکو بم خوب جانے ہیں جس درجہ کا کوئی کا فر ہوگا اس درجہ کے اعتبار سے واضلہ کی ترتیب میں بھی مقدم ہوگا اس پرعذاب کی تختی بھی اس اعتبار سے زیادہ ہوگا۔ قال صاحب الروح فکانه قیل شم لنحن اعلم بتصلیة هو لاء وهم اولی بالصلی من بین سائر الصالین و در کاتھم اسفل و عذابھم اشد۔

# وَإِنْ مِنْكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمَّا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمِّ الَّذِينِ الَّقَوْا ق

اورتم میں سے کوئی ایر انہیں ہے جوال پر داردنہ و آپ کر ب کاری کا دی ہے جس کا فیصلہ کیا جاچکا ہے چر ہم ان کو کوئ

#### نَدُوالْطُلِمِيْنَ فِيهَا حِثِيًّا ۞

ظالموں کواس میں ایسی حالت میں چھوڑ دیں گے کہ دہ گھٹوں کے بل گرے ہوئے ہول گے۔

# تمام بنی آ دم دوزخ بروارد ہوں گے اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کونجات کی نعمت سے نواز ہے گا

قصم الله الدونون آیول میں بدار شاوفر مایا که بن آدم میں ہے کوئی بھی ایسانہ ہوگا جس کا دوز خ پرورود نہ ہوعبور تو بھی کا ہوگالیکن متق اس سے نجات پاجائیں کے اور ظالم لوگ اس میں گھٹوں کے بل گرجائیں گے اور پھراس میں رہیں گے۔

ورود سے کیا مراد ہے اس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ تمام مؤس اور کا فراور نیک وبد بل صراط پر گذریں گے جودوز خ پر قائم ہوگی اللہ سے ڈرنے والے مؤسین اپنے اپنے درجہ کے موافق صحیح سلامت اس پرسے گذرجا کیں گے۔

اوربعض حضرات سے یوں مروی ہے کہ ورود سے دخول مراد ہے اور مطلب بیہ ہے کہ دوز نے میں داخل تو سبھی ہوں گے گئیں اہل ایمان کے لئے وہ شنڈی ہوجائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی نے آگ کو مشنڈ اکر دیا تھا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مائے بھی یوں ہی دیا تھا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مائے بھی یوں ہی

منقول ہے کہ وہ ورود سے دخول مراد لیتے تھے۔ (ابن کیڑ صفحہ ۱۳۳۱)عبور بل صراط کا اٹکار تو نہیں کیا جاسکا کیونکہ وہ صحح احادیث سے ثابت ہے صحیحین وغیرہ میں روایات موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول (ورود بمعنی دخول ) کواور عبور بل صراط والی روایات کو مانتے ہوئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ جواالی ایمان بل صراط سے گذر جا کیں گے وہ پار ہونے کے بعد دوزخ میں داخل ہوں گے جوان کے لئے شمنڈی کردی جائے گی اور سلامتی کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہوجا کیں اور سلامتی کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

# وَإِذَا ثُنُّلَى عَلَيْهِمْ إِيْثُنَا بَيِنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ لَقَرُوْ الِلَّذِيْنَ امْنُوَّا أَيُ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرً

اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات علاوت کی جاتی میں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے میں کہ دونوں فریق میں سے

# مَّقَامًا وَ آخُسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُمْ آهْ لَكُنَا قَبُلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ آخْسَنُ آثَاثًا وَرَبُّنا وَ

مقام کے اعتباد سے کون بہتر ہے او مجلس کے اعتبار سے کون اچھا ہے؟ اوران سے پہلے ہم نے گئی جماعتیں بلاک کردیں جوساز در مامان اور نظروں میں بھانے کے اعتبار سے اعتصافے

# قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ فَلَيْمُنُ دُلُوالْرَصْ فَكَاهْ حَتَّى إِذَا رَاوَا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا

آپ فرماد یجئے کہ جو تحض گراہی میں ہوگا تو رحمٰن اے مہلت دے گایمال تک کہ جب اس چزکود کی لیس کے جس کاان سے دعدہ کیا جاتا ہے تو

# الْعَنَ ابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوثُ رُمَّتَكَانًا وَ أَضْعَفُ جُنْلًا هُويَزِينُ

یاعذاب ہوگایا قیامت ہوگی۔ سوعقریب جان لیں گے کہ دہ کون ہے جو بری جگہ والا ہے اور شکر کے اعتبارے کمز ورز ہے اور جن لوگوں نے ہدایت پائی

# اللهُ الَّذِيْنَ اهْتَكُواهُ لَكُ وَالْبِقِيكُ الصِّلِخَتُ خَيْرٌ عِنْدُرَتِكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا

الله ان كى بدايت كواور بوصاد عادر باقى رہنے والى نيكيا أن پ كرب كے پاس أواب كے اعتبار سے بہتر ہيں۔

کا فروں کا سوال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور ایکے سوال کا جواب

تفسید: رسول علی اورجن کے معانی بی جاتے معانی بی جوابے معانی کے اعتبار سے واضح ہیں اورجن کے معانی طاہر ہیں تو آئیس من کرایمان لانے کے بجائے معاند بن مزید سرکتی پرتل جاتے تھے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ان سے کہتے تھے کہ دیکھوا کی فریق ہمارا ہے اورا کی فریق تمہارا ہے اب بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سافریق مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بہتر اور ایجا ہے؟ ان لوگوں کا مطلب بیتھا کہ ہم لوگ دنیا میں اچھے حال میں ہیں اچھا کھاتے بیتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں ہماری مجلس بھی اچھی ہیں بن سنور کو خوشہولگا کر عمدہ کیڑے بہن کر مجلسوں میں جمع ہوتے ہیں اور تم لوگ ایسے ہو کہ نہ کھانے کو اور نہ پہننے کو ان حالات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم حق پر اور ہم باطل پر ہوتے ہیں اور تم لوگ ایسے ہو کہ نہ کھانے کو اور نہ پہننے کو ان حالات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم حق پر اور ہم باطل پر

ہوتے تو دنیا میں تہارا حال اچھا ہوتا اور ہم بدحالی میں جتلا ہوتے موجودہ جوصور تحال ہے اس سے توبیہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر بیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ابتم بی بتاؤ کردونوں جماعتوں میں سے کون می جماعت بہتر ہے۔ان کا کلام بظاہرا كيك طرح كاسوال تفالكن حقيقت ميں ان كامقصد بيقا كه الل ايمان چونكه دنياوي اعتبار سے كمزور حالت ميں بيں ا اس لئے ان کے مقابلہ میں ہم اللہ کے زویک بہتر ہیں۔ یدان کی جاہلانہ بات بھی کیونکہ دنیا میں اچھے حال میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو محص صاحب مال ومتاع ہواللہ کے نزد کیے حق پر ہواور اللہ کامتبول بندہ ہوان کے خیال کی رْدِيدَكِ تِهِ مِكَارِشَادِفْرِ مَا يَ كُمُ أَهُلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِنْ قَرُن هُمُ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِثْيًا (اوران سے يہلے ہم فَكُنْ جماعتیں ہلاک کر دیں جوساز وسامان اورنظروں میں بھانے کے اعتبار سے اچھے تھے) مطلب بیہ ہے کہتم نے ظاہری زينت اورسازسامان كى ظاہرى خوبى اور بہترى كوالله تعالى كے نزديك مقبول ہونے كى دليل بناليا تنهارا بي خيال غلط ہاس ہے پہلے بہت ہی امتیں اور جماعتیں گذر چی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اس کی سرشی کی وجہ سے ہلاک فرماویا دنیاوی تعتیں اگر اللہ کے ہاں مقبول اور معزز ہونے کی دلیل ہوتیں تو وہ لوگ کیوں ہلاک کئے جاتے اور ان کے برعکس اہل ایمان کیوں نجات یاتے عاداور شموداور دوسری امتیں جوگذری ہیں ان کے احوال تم سے سنے ہیں ان کے گھنڈرات پر گذرتے ہوان ك تباي كواقعات جانع مو پر بھى الى دىليى ديتے ہواور غلط باتيں كرتے ہو سورہ سبايل فرمايا وَكَلَابَ اللَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا اتَيُنهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِيُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيُر (اوران سے يہلے جولوگ تصانہوں نے تکذیب کی تھی اور بیتو اس سامان کے اعتبارے جوہم نے ان کودے رکھا تھا دسویں حصے کو بھی نہیں ہنچے انہوں نے میرے دسولوں کی تکذیب کی سومیر اکساعذاب ہوا)

# كافروں كو دھيل دى جاتى ہے بعد ميں وہ اپناانجام ديكھ ليں گے

مال واسباب برفخر کرنے والوں کواول تو یہ جواب دیا کہ ان سے پہلے گئی جماعتیں گذر بھی ہیں جوساز وسامان اور ڈیب و زیت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں آئیس ہلاک کردیا گیا پھرارشاد فر مایا فحل مَنْ کَانَ فِسی المسئلالَةِ فَلْمَدُهُ لَلَهُ اللّهِ اللّهُ اللّمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

اللهُ الَّذِيْنَ الْهُتَدُوُّا الْهُدِّى السِمِ المِاسِ الوالِ كَ فَضِيلت بيان فرما لَى اللهُ الَّذِيْنَ الْهُتَدُوُّا الْهُدَّى الْمُعْ الرَّاسِة اللهِ اللهُ ال

# اَفْرَيْتَ الَّذِي كَفُرُ بِإِنْتِنَا وَقَالَ لَاوْتَيْنَ مَالَّاوَ وَلَدَّاهُ الْطَلَّمَ الْغَيْبَ آمِ الْخَذَ

كماآپ نے اس شخص كود يكھاجس نے مارى آيات كا الكاركيا اور كہنے لگا كہ مجھے ضرور مال اور اولا دديتے جائيں كے كميا سے غيب كاپية چل كياياس نے

# عِنْكَ الرِّصْنِ عَهْدًا هُكُلُ مُسْتَكُنَّهُ مَا يَعُوْلُ وَمَكُ لَهُ مِنَ الْعَنَابِ مَلَّا اللهِ

رحمٰن سے کوئی عبد لیا ہے ہرگز نہیں ہم عقریب اسکی بات لکھ لیں گے اور اس کے لئے عذاب بوھاتے رہیں گے اور

# نَرِثُه مَايعُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا۞

اس کی کی ہوئی چیز کے ہم الک رہ جائیں گے اور ہمارے پاس تہا آ گے گا۔

# بعض منکرین کے اس دعوے کی تر دید کہ مجھے قیامت کے دن بھی اموال واولا ددیئے جائیں گے

قسف مدیس : کیلی آیت کا سب نزول حضرت خباب بن ارت رضی الله عند یون مروی ہے کہ میں ایک سنارتھا اور عاص بن واکل مشرک پر میرا قرضہ تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آیا اس نے کہا کہ اللہ کی تم میں اس وقت تک تیرا قرضہ اوانہیں کروں گا جب تک کہ تو محمد علی تھا کا افار نہ کرد ہے میں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی تم میں کہی مجمد علی تھے کے مانے ہے منکر نہ ہوں گا یہاں تک کہ تو مرجائے پھر دوبارہ اٹھایا جائے اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ کہی مجمد علی تھے کے مانے کے مانے ہے منکر نہ ہوں گا یہاں تک کہ تو مرجائے پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا کہ اگر میں مرنے کے بعد کہ کہا میں مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا تو میں ویں تیر ہے قرضہ کی اوا گئی کردوں گا کہ وفکہ مجھے وہاں بھی مال ملے گا اور مجھے وہاں بھی اولا دد ہے دی جائے گا اس پر آیت شریفہ آفر ء یُٹ الَّذِی کُفُرَ بِایْاتِنا (الآیة ) نازل ہوئی (صحیح بخاری صفح اوا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہائے کہ چند صحابہ کا عاص بن وائل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ چند صحابہ کا عاص بن وائل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ چند صحابہ کا عاص بن وائل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ چند صحابہ کا عاص بن وائل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے

آئے تواس نے کہا کہ آپ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جنت ہیں سونا ہے جا ندی ہے اور ریشم ہے اور ہرطرح کے پھل ہیں صحابہ کرام نے جواب ہیں کہا کہ ہاں ہم تو یعقیدہ رکھتے ہیں کہنے لگا بس تو ہیں تہارے قرضے آخرت میں چکاؤں گا اللہ کو تسم مجھے ہال بھی دیا جائے گا اس پر آ بت بالا نا زل ہوئی بات یہ ہے کہ ایسی با تیں وہی شخص کیا کرتا ہے جوا ہمان کا فدا آق بنا تا ہے اور جوا ہے بارے میں بی خیال کرتا ہے میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں چونکہ اس نے بھی ہوں گئے تیم اور جواب ساخری ہوئی تو جھے وہاں بندہ ہوں چونکہ اس نے بھی ایسان مال اولا دھے نواز ا ہے اس لئے اگر قیامت آئی گئی اور وہاں حاضری ہوئی تو جھے وہاں بھی ایسان ملا ہوا ہے اس نے بیسب با تیس خریوں کی تحقیراور قوع قیامت کی تکذیب اور نا دھندگی کے بہان ملا ہوا ہے اس کی تر دیفر مائی جس میں عاص بن واکل اور اس جو گئی کہ قیامت کی تکذیب اور نا والوں کی بے ہودگوں کا جواب ہوگیا اللہ تعالی شائٹ نے ارشاد فر مایا۔ آگی کہ فرف سے خود بی با تیں بر نے والوں کی جو اللہ تعالی کہ خور یہ تھی باتا ہے اور غیب کی خبر یں دیتا اللہ تعالی ہو کہ ہوں گئی تھی اس نے اور غیب کی خبر یں دیتا اللہ تعالی ہو کہ ہو اللہ تعالی کی طرف سے خود بی با تیں بنا تا ہے اور غیب کی خبر یں دیتا اللہ تعالی ہو کہ ہوں بیا تھی بنا تا ہے اور غیب کی خبر یں دیتا اللہ تعالی ہو کہ اس کا جو بید وہ کی ہو کہ کہ کہ کے اس کا جو بید وہ کی ہے کہ اس کا جو بید وہ کی ہے کہ اس کی جواب کی خبر یں دیتا اللہ تعالی بی خبر یہ کہ اس نے این کی جواب کی جواب کیا دیل بوا طلاع ہے ہو سے کہاں نے ایک بیاں بیا گیا دیل بالم طلاع ہو سے کہاں نے ایک ہوا کہ تعالی ہو سے کہاں نے بائی ہو سے دو کہا گیا۔

اَم اللَّهُ عَنْدَ الرَّحُمْنِ عَهُدًا ( کیااس نے رحمٰن سے کچھ عہد لے لیا ہے) کہ اسے یہ چزیں دی جا کیں گیاس کے پاس اللّٰدی طرف سے کوئی عہد نہیں ہے وہ اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے اور الله تعالیٰ کے ذمہ اپنی طرف سے یہ بات لگاتا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال عطافر مائے گا۔

تُحَلَّا يَكُمه زَجِراورتُونَ كَ لِنَے ہے مطلب ہیہ کہ ایسا ہر گرنہیں ہے جیسا اس نے خیال کیا ہے اس نے جو پچھاپنے بارے میں سوچا اور کہا بیسب غلط ہے اور گراہی ہے اور اس نے اللہ تعالی پر جھوٹ بائد ھاہے اللہ تعالی کی طرف سے مونین کومتیں ملیس گی اور کافرین ان مے محروم رہیں گے آتش دوز خیس جلیں گے۔

سَنگُنُهُ مَا يَقُولُ (وہ جوباتیں کہتا ہے ہم انہیں عقریب لکھ لیں گے) وَنُمِدُلَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ( یعن ہم اس کے لئے عذاب بُرمزید عذاب ہے کیونکہ اس نے لئے عذاب بُرمزید عذاب ہے کیونکہ اس نے اللہ پرجرات کی اور یوں کہا جھے وہاں بھی مال اور اولا دو بئے جائیں گئاس نے استہزاء کے انداز میں ایمان کا انکار کیا اور اللہ کے رسول عظیم کی تکذیب کی وَ مَوِفُهُ مَا یَقُولُ (اور جو پھوہ کہدرہاہے ہم اس کے وارث ہوں گے) یعن دنیا میں ہم نے جو پچھا ہے دیا ہے مال ہویا اولا دہ ویہ ہماری ملکبت ہے اور جب وہ مرجائے گاتو اس کی مجازی ملکبت بھی ختم ہو جائے گی جن چیزوں کو اپنی کہتا ہے وہ سب یہیں رہ جائیں گی وَ یَاتُونِنَا فَوُ ذَا (اور وہ ہمارے پاس تی تنہا آئے گا) اس کے پاس دہوی کے دوس سے بہیں رہ جائیں گی وَ یَاتُونِنَا فَوُ ذَا (اور وہ ہمارے پاس تن تنہا آئے گا) اس کے پاس دہاں نہوئی مال ہوگا نہ اولا دہوگی جب بید نیا والا مال اور اولا دبھی ساتھ نہ ہوگاتو وہ اس مزید مال طنے کا دول کی کے کرتا ہے۔

پاس وہاں نہوئی مال ہوگا نہ اولا دہوگی جب بید نیا والا مال اور اولا دبھی ساتھ نہ ہوگاتو وہ اس مزید مال طنے کا دول کی کے کرتا ہے۔

والْخَنْ أُمِنْ دُونِ اللهِ الهَدَّ لِيكُونُوْ اللهُ مُعِيَّالهُ مُعِيَّالُهُ مُعَالِدًا سِيكُفُنُونَ بِعِبَا دَتِهِمْ

اوران لوگوں نے اللہ کوچھوڈ کردوسرے معبود بنا لئے۔ تاکدوان کے لئے عزت کی چیزیں بن جاکیں۔ خردارایہ اہرگر ٹیمیں ہے وہ تقریب ان کی عبادت کا اٹکار کریں گے

# وَيَكُونُونَ عَلِيهِ مُ ضِدًّا أَلَهُ مِرَانًا آنِسَلْمَا الشَّيطِينَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ تَوُرُّهُمُ ازًّا فَكِ

اور ان کے نالف بن جائیں گئائے خاطب! کیا تو نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جوانہیں خوب ابھارتے ہیں سوآپ

#### تعجل عليهم التهانعك لهوعاة

ان کے بارے میں جلدی نہ سیجتے ہم ان کی باتوں کوخوب ثار کردہے ہیں۔

#### جنہوں نے غیراللہ کی برستش کی ایکے معبوداس بات کا انکار کریں گے کہ ہماری عبادت کی گئی اورا ہے عبادت کرنے والوں کے مخالف ہوجا کیں گے

قفسد بین معبود هیقی و صده الاشریک کوچیواز کرجن اوگول نے دوسر معبود بنا لئے ہیں وہ یوں سیحتے ہیں کہ یہ باطل معبود ہمارے لئے عزفت کا باعث ہیں ان کی طرف منسوب ہونا ہمارے لئے فخر ہے جیسا کہ ابوسفیان نے غزوہ احد کے موقع پر فخر ظاہر کرتے ہوئے یوں کہا تھا لنسا عزی و لا غزی لکم (ہمارے لئے عزی بت ہے اور تبہارے لئے عزی ثبیں ہے) رسول اللہ عظیات نے ارشاد فر مایا کہ اسکویہ جواب دیدو اللہ مولانا و لا مولی لکم (اللہ ہمارامولی ہے اور تبہارے لئے کوئی مولی تبیں) مشرکین سے کہتے تھے کہ یہ باطل معبود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کردیں گے۔ اللہ جل شائد نے ارشاد فر مایا کہ جن معبودوں کی عبادت وہ اپنے لئے عزت اور فخر سیحتے ہیں اور جنہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش مانے ہیں وہ مدوقہ کیا کریں گے وہاں اس بات کے مشر ہوجا کیں گے کہان شرکوں نے ان کی عبادت کی تھی سورہ احقاق میں فر مایا وَ اِذَا حُشِسُ اللہ کی اُنوا اَلٰهُم اَعَدُاءً وَ کَانُوا اِعِمَادَتِهِمُ کَافِویُنَ اور جب لوگ جمع کے جائمی گے اور ان کی عبادت کے مظر ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت کے مظر ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت کے مظر ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت کے مظر ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت کے مظر ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت کے مظر ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت کے مظر ہوں گے بلکہ وہاں ان کے خالف ہوجا کیں گے اور ان کو اور ان کے لئے عذاب دوز خ میں جانے کے خواہش مند ہوں گے۔

الزام بھی دیں گے اور ان کے لئے عذاب دوز خ میں جانے کے خواہش مند ہوں گے۔

اس کے بعدرسول اللہ علی کے خطاب کرتے ہوئے فر مایا اَکْمُ تَسَرُ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّیطِیْنَ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کوکا فرول پرچھوڑرکھا ہے جوانہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں سوآپ ان کے بارے میں جلدی نہ سیجے ہم ان کی باتوں کوخوب ثار کررہے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ہم نے کافروں پرشیاطین کوچھوڑ رکھاہے وہ آنہیں کفر پر اور برے اعمال پرخوب ابھارتے ہیں یہ لوگ اللہ کی ہدایت کونہیں مانتے جواس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعی سے بلکہ شیاطین کے بہکانے اور

ورغلانے ہی کواچھا بھے ہیں اوران کے بہاوے ہیں آجاتے ہیں تن کوچھوڑ کرباطل پر جےرہتے ہیں لہذا بدلوگ عذا ب
کے ستی ہیں ہونت مقررہ پران پرعذاب آ ہی جائے گا آپ جلدی عذاب آ جانے کی درخواست نہ کریں ان کی جو با تیں ہی انہیں خوب شار کررہے ہیں ان کے جوا ممال شرکیہ اورا عمال سبتہ اورا قوال باطلہ ہیں ہمیں ان سب کاعلم ہے اور ہم ان سب کولکھ رہے ہیں اجل مقررہ پرعذاب آ جائے گاان کے افعال اورا عمال اورا قوال سب کی سزادے دی جائے گا۔

ان سب کولکھ رہے ہیں اجل مقررہ پرعذاب آ جائے گاان کے افعال اورا عمال اورا قوال سب کی سزادے دی جائے گا۔

ان سب کولکھ رہے ہیں اور معارب آ جائے گاان کے افعال اورا عمال اورا فعال مراوہوں اور بعض حصرات نے فرمایا

انڈ مَا نَعُدُّلُهُمْ عَدًا کَی یُنْ مِی اور مطلب ہے کہ ہم ان کی زندگی کے افعال (سانس) اورا یام کن رہے ہیں جب ان کی اجل آ جائے گا وران کی مرت کے ایام معدود سے چندہی ہیں گوان کے زویک گنتی میں زیادہ ہوں کی جائے گا وران کی مرت کے ایام معدود سے چندہی ہیں گوان کے زویک گنتی میں زیادہ ہوں کیونکہ فنا ہونے والی زندگی ہم والی اور دنیا ہیں جنتی ہیں مدت کے ایام معدود سے چندہی ہیں گوان کے زویک گنتی میں زیادہ ہوں کی جائے گیا ور دنیا ہیں جنتی ہیں مدت گذری ہودہ ہم حال آخرت کے مقابلہ میں کم ہی ہے۔

کیونکہ فنا ہونے والی زندگی ہم حال ختم ہوگی اور دنیا ہیں جنتی ہیں مدت گذری ہودہ ہم حال آخرت کے مقابلہ میں ہیں ہیں گوان کے زویکہ فی ہے۔

کیونکہ فنا ہونے والی زندگی ہم حال ختم ہوگی اور دنیا ہیں جنتی ہیں مدت کے اور اس کو دو ہم میں ان کے دور کیا گنتی ہیں ہوں ہوں کی جند ہیں ہیں گوان کے دور کیا ہوں کو دور کیا ہوں کو دور کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ کا مور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ کو دور کیا ہوں کیا کیا کہ کو دور کیا گوان کیا کیا کہ کو دور کیا گوان کیا کہ کو دور کیا گول کو دور کو کیا کو دور کیا گول کیا کہ کو دور کیا گول کیا کہ کو دور کیا گول کیا کہ کو دور کیا گول کیا گول کیا کہ کو دور کیا گول کیا کیا کہ کو دور کیا گول کیا کو کیا کہ کو دور کیا کو دور کیا گول کیا گول کی کو دور کیا گول کیا کو کیا کو دور کیا گول کیا کہ کو کیا گول کیا کہ کو دور کیا گول کیا گول کیا گول کیا کو کیا گول کیا گول کیا گول کی کو دور کیا گول کیا کیا گول کی کو کیا گول کیا کو کیا گول کی کی کو دی کو کو کیا گول کی کو کی کو کیا گول کی کو کو کیا گول کی کو کی کو کر

یون منخشر المتعین إلی الترخمن وفی اله واندوق الجیروین إلی بھترورد اله الترخمن وفی اله ورد اله الترخمن و فی اله وردن کی طرف سے اس مال میں چادی کے مستقوں کو رحمٰن کی طرف سے اس مال میں چادی کے کہ میٹی کی کوئی کوئی الله میں التحقیق کی عند کی التر میں التحقیق الله میں التحقیق کی عند کی التر میں التحقیق الله میں التحقیق کی عند کی التر میں کے بات سے اجازت کی وہ بیاہے ہوں کے کوئی محض منارش کا اختیار ندر کے گا گرجس نے رحمٰن کے بات سے اجازت کی

قیامت کے دن متقی مہمان بنا کرلائے جائیں گے اور مجر مین ہنکا کر پیاسے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص سفارش کر سکے گاجسے اجازت ہوگی

تفسیو: ان آیات میں قیامت کے دن کی حاضری کا ایک منظر بتایا اور وہ یہ کہ اللہ کے مقی بندے قیامت کے دن مہمانوں کے طور پر حاضر ہوں گے ان کا اگرام کیا جائے گا اور ان کوطرح طرح کی نعتوں سے نواز اجائے گا'اور مجر مین جہنم کی طرف ہا تکے جائیں گے جیسے جانوروں کو ہا تکا جا تا ہے اور مجر مین پیا ہے ہوں گے اس کے بعد بیفر مایا کہ وہاں کی کو جہنم کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہی کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہ ہوگا ہاں جن بندوں کو اللہ تعالی کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہی شفاعت کریں گے جیسیا کہ آیہ الکری میں فر مایا مَن ذَا اللّذِی یَشُفَعُ عِنْدَهُ اِلّا بِاذُنِهِ (وہ کون ہے جواس کے پاس سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کر سکے بچراس محض کے جے وہ اجازت دیدے) جے سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کر سکے بچراس خص کے جے وہ اجازت دیدے) جے سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کی جاسکے گی۔

# وَقَالُوا الْخَنَا الرَّحُمْنُ وَلَدَّا ﴿ لَقَلْ جِئْتُمُ شَيْئًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ التَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

اور ان لوگوں نے کہا کدر حمٰن نے اولاد اختیار کر لی ہے البتہ تم نے بہت ہی سخت بات کبی قریب ہے کہ آ مان پھٹ پڑیں

وتنفق الرض وتخير الجبال هداف كافان دعواللر خمن ولكا فوما ينبغ للرحمن

اورز مین شق ہوجائے اور پہاڑٹوٹ کر گر پڑی اس بات سے کہانہوں نے رحمٰن کے لئے اولا دنجویز کی اوروحٰن کی شان کے لائق نہیں کہ

اَنُ يَتَّغِذَ وَلَكُ الْهِ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي التَّمُوتِ وَالْاَرْضِ إِلَّا إِنْ الرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدُ

وہ کسی کواپنی اولاد بنائے۔ جو بھی آسان اور ذمین میں ہیں وہ سب دمن کے پاس بندگی اختیار کتے ہوئے صاضر ہوں گاللہ نے ان سب کوخوب چھی طرح شاد کیا ہے

اَحْصُهُمْ وَعَلَّاهُ مِعَلَّاهُ وَكُلْهُمْ التِيْهِ يَوْمُ الْقِيلَةِ فَرْدًاهِ

اوران سبکواچھی طرح گن رکھا ہے۔اوران میں سے برایک قیامت کے دن اس کے یاس تنہا آئے گا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دنجویز کر نیوالوں کی مذمت اوران کے قول کی شناعت

قسفه بيو: مشركين عرب كميت تضفر شيخ الله تعالى بينيال بين اور نصارى حضرت بينى عليه السلام كواور يهودى جهزت عزيم عليه السلام كوالله تعالى كابينا بتات تقداوراب بهى البيخ وي في تعالى بين اورا نفي علاوه ويكر مشركين بهى اس طرح كا عقيده ركعت بين - آيات بالا بين اول تو ان لوكول كا قول نقل فر مايا پر اكل ترديد فر مائى اورا فكول كى قباحت وشاعت كو يورى طرح واضح فر مايا اورار شاوفر مايا كف فر جوئنهُ مَذَيننا إذًا بلاشبرتم في بهت خت بات كرى بهي معمولى بات نبيس ية الين بات به كرة ريب به كه اللكي وجهة النافية ومن يوري اورز بين شيخ وجائد اور بها دلوث كركر برين اولا و مونا اللي بات به كرة ريب به كه اللكي وجهة الله عن كوفر مايا و وَمَا يَنْ بُغِنى لِلله حُمْنِ أَنْ يَتَعْجِدُ وَلَدًا (اور حمن كرايان والله و منايان على الله عن الله و اله و الله و الله

جو چیز اسکی شان کے لائق نہیں اے اس کے لئے جو یز کرنا اس کی ذات پاک کی طرف عیب منسوب کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے استاد فرمایا کہ ابن آ دم نے جھے جھٹلایا مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریم وضی اللہ عنہ کے مالانکہ اسے ایسا نہ کرنا تھا اس کا جھے جھٹلا نا ہیہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ جھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا حالانکہ پہلی بار اور دوسری بار پیدا کرنا دونوں میرے لئے برابر ہیں۔ ( لینی بی بات نہیں ہے کہ کہی بار پیدا کرنا مشکل ہو) اور این آ دم کا جھے گالی دینا ہیہ کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے لئے اولا دیناؤں میں احد ہوں صد ہوں نہ ہے کہ اللہ کے لئے اولا دیناؤں میں احد ہوں صد ہوں نہ

میں نے جنااور نہ میں جنا گیا۔اور میرا کوئی برابز ہیں۔ (رواہ ابخاری) اور حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشا دفر مایا کہنا گوار بات سننے برکوئی بھی اللہ سے بڑھ کر برداشت کرنے والانہیں ہے۔لوگ اس کے لئے اولا دہجویز کرتے ہیں وہ چربھی انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ (مشکلوة صفحة ااز بخاری)

يجر فرمايا إنْ كُلُّ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبُدًا آسانول مِس اورز مِن مِس جوجى بسب رحمٰن کے حضور میں بندہ بنے ہوئے حاضر ہول گے۔ (سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کی حالت میں اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہوں گے اس کا بندہ ہونے سے کسی کو بھی اٹکاراور استنکاف نہ ہوگا جوسرایا بندہ ہووہ کیونکر خالت جل مجدہ کی اولا دہوسکتا ہے) لَقَدُ أَحْصَاهُمُ وَعَدَّهُمْ عَدَّ ان تمام حاضر مون والول وال في اليعلم احاط من لركها باورانبين خوب ثار كرركها ب کوئی بھی نے کراور بھاگ کراس کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتا پہ جولوگ اسکے لئے اولا دتجویز کرتے ہیں بین ستجھیں کہ قیامت کے دن بھاگ نکلیں گےادرعذاب سے پچ جائیں گےاہیا ہرگزنہیں اس کاعلم اورقدرت سب کومحیط ہے اورسپاس کےشارمیں ہیں۔

وُ كُلُهُ مُ اتِيهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَوُدًا (اور ہرایک اس کے پاس فردافرد عماآے گا)وہاں اپٹا پناحساب دیناہوگا اور اینے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جز اسزایا کیں گے۔

# إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ وَعَمِلُوا الصَّلِلْتِ سَيَجْعَلُ لَهُ مُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ وَإِنَّا يَسَرُنِهُ

بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے رحمٰن اس کے لئے مجبت پیدا فرما دے گا سو ہم نے قرآن کو

بِلِيكَانِكَ لِتُكِيَّرِ بِهِ الْمُتَّقِ يُنَ وَتُنَانِرَ بِهِ قَوْمًا لُكَّا ﴿ وَكُمْ إِهْ لَكُنَا قَبُلُهُمْ

آپ کی زبان پرآسان کردیا تا که آپ اسکے ذریعہ متقین لوگوں کو بشارت دیں اور جھڑ الوقوم کوڈرا کیں اور ہم نے اس سے پہلے

مِّنُ قَرْنِ هُلُ تَجُسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْتَنَكَمَ وُلَهُمْ لِكُرُّاهُ

کتنے ہی گروہول کو ہلاک کرویا کیا آپ ان میں سے کی کود کھتے ہیں یاان میں سے کسی کی کوئی آ جٹ سنتے ہیں۔

اہل ایمان کا اگرام فرآن مجید کی تیسیر' ہلاک شدہ امتوں کی بربادی کا جمالی تذکرہ

ت ضعيد: كيلي آيت من الله ايمان كي ايك فضيلت بيان فرماني اورارشا وفرمايا كم إنَّ اللَّذِينَ المَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمنُ وُدًّا بلاشبرولوك إيمان لائ اورنيكمل كالشرتعالي ان ك ليتمعب بيدا فرمادے گالعنی تمام فرشتے جوآ سانوں کے رہنے والے ہیں اور تمام موس بندے جوزمین پررہتے اور استے ہیں اللہ تعالی

ان کے قلوب میں ان حضرات کی محبت وال دے گا اور بیاللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہوسکتا اللہ تعالی خود بھی ان سے محبت فرمائے گااوراینے نیک بندوں کے دلول میں بھی ان کی محبت ڈال دے گاحضرت ابو ہر رورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علية الشافر ماياكم بلاشبه الله تعالى جبكى بنده معجب فرماتا بي وجرائيل عليه السلام كوبلا كرفرماتا ب کمیں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کروالبذاوہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں چر جرئیل علیہ السلام آسان میں پکار کراعلان کردیتے ہیں کہ بلاشباللہ تعالی فلال شخص سے مبت فرماتا ہے تم بھی اس سے مبت کروالبذا آسان والاس معبت كرنے لكتے ہيں پھراس كے لئے زمين ميں مقبوليت ركودي جاتى بيعن الل زمين بھي اس معبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین مراد ہیں اگر کا فروفاسق صالحین سے محبت نہ کریں تو اہل ایمان ان سے بے نیاز ہیں ) پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالی سی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جرئیل علیہ السلام کو بلا کرفر ما تاہے کہ میں فلال سے بغض رکھتا ہول البذاتم بھی اس سے بغض رکھولہذا جرئیل بھی اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں پھروہ آسان والوں میں نداء دے دیتے ہیں کہ بلاشبداللدتعالى كوفلال شخص مبغوض بالبذاتم ال يينفس ركهواس برآسان والياس ينفض ركف كلَّت جير، پراس كے لئے زمين ميں بغض ہى ركھ ديا جاتا ہے۔ (صحیح مسلم صفح اسم سے) مفسرا بن كثير نے حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے قاریا ہے کہ سکے بعدل کھٹ الر من اور اللہ اللہ من میں بات بتائی ہے کہ رحمٰن جل شاخ او کول کے داوں میں صالحین کی محبت ڈال دیتا ہے نیزانہوں نے ریجی فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اوررزق عطا فرمائ كااورحسن اخلاق اوراحسن اعمال اوراجها تذكره نصيب فرمائ كالمحضرت حسن بصرى نے فرمايا كه ایک مخص نے یہ طے کیا کہ میں الی عبادت کروں گا جس کا چرچا ہوگا وہ ہمیشہ کھڑے ہو کرنماز پڑھتار ہتا تھا اورسب سے بہلے مجد میں داخل ہوتا اورسب سے آخر میں نکاتا سات مہینے ای طرح گذر گئے لیکن حال بیٹھا کہ جب بھی لوگوں پر گذرتا تولوگ کہتے کہ دیکھویدریا کارجارہا ہے جباس نے بیہ اجراد یکھاتوا پےنفس سے کہا کہ دیکھاس طرح سے تو تیری شہرت برائی سے ہی ہور ہی ہےاب نیت کو بلٹنا چاہئے اللہ تعالی ہی کی رضامطلوب ہونی چاہئے جب اس نے نیت بلیث دی اور عبادت میں ای طرح لگار ہاتو جدهرجاتا تھالوگ کہتے تھے کہ اس پراللہ کی رحمت ہو حضرت حسن نے بیدوا قعل کر کے آیت بالا إِنَّ الَّـذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ النع الدوت فرماني حضرت عثان بن عفان رضى الله عند فرمايا كه جوبكى کوئی بندہ اچھایا براکوئی بھی عمل کرے اللہ تعالی اسے اس کے عمل کی چادر ضرور پہنا دیتا ہے۔ (ابن کثیر صفحہ مهماج ۳) مطلب یہ ہے کہ اصحاب خیر کی خیر کے ساتھ شہرت ہوگی اور اصحاب شرکا شرکے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ جن حضرات نے اللہ کے لے عمل کیااورانلد ہی کے لیے مختتی کیں سینکڑوں سال گذر جانے پر بھی آج تک مونین کے دلوں میں ان کی محبت ہے اور ان کے اچھے کارناموں کا تذکرہ ہان کے برخلاف جولوگ دنیادارصاحب اقتدار تھے لیکن پر بیز گارند تھے اور جولوگ الدار تھا عال صالحہ سے خالی تھان لوگوں کوعمو مابرائی ہی ہے یادکیا جاتا ہے موس بندوں کوچاہے کہ صرف اللہ ہی کے

التَّمُلُ كُرِينُ تَذَكُره خَيرَ بِي سِي مِوگا الل ايمان ان سے مجت كريں كے جوطالب دنيا مواوه تو خسر ان عظيم ميں چا گيا۔ پھر فرمايا فَائِسَمَا يَسْرُنهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينُ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُلَّا ۔ (سوہم نے قرآن كوآپ كى

زبان پرآسان کردیا تا که آپ اس سے ذریع متقی لوگوں کو بشارت دیں اوراس کے ذریعہ جھڑ الوقوم کوڈرائیں )

قرآن مجید عربی زبان میں ہے جوسیدنا محمد رسول اللہ علیہ کی زبان تھی آپ نے کسی سے پڑھانہیں تھا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے آپ کے لئے آسان فرمادیا اور آپ کی امت کے لئے بھی آسان کر دیا عربی اور مجمی چھوٹے بڑے سبجی پڑھتے ہیں اور اس کے مضامین بچھتے ہیں رسول اللہ علیہ قرآن کے ذریعہ مقین کو یعنی اسکی تصدیق کرنے والوں کو بشارت دیتے رہے اور جھڑ الوقوم کوڈراتے رہے۔

المداد المدكى جس كامعن جھر الوكا بے حضرت قاده فر مايا كداس سے قوم قريش مراد ب اور حضرت مجاہد فر مايا معناه قوما لدالا يستقيمون لينى وه بجى اختيار كرف والے جو تھيك راه پرنہيں آتے اور حضرت حسن بصرى فر مايا كدان سے وہ لوگ مرادي جودلوں كانوں سے بہرے ہيں۔ (ابن كثير صفحه ١٩٨٣ج ٣)

آخریس فرمایا و کم اَهُلگُنا قَبُلَهُمْ مِنُ قَرُنِ (اورہم نے اسے پہلے کتنے بی گروہوں کو ہلاک کردیا) هَلُ تُحِسُّس مِنْهُمْ مِنُ اَهُدُ اِکْرَا وَ اِن مِن سے کی کود یکھتے ہیں یاان میں سے کی کوئی آ ہمٹ سنتے ہیں)
مطلب یہ ہے کہ تکذیب کرنے والی بہت اسمیں اور جماعتیں گذریکی ہیں جواپی نافر مانی کی پاداش میں ہلاک کی مطلب یہ ہے کہ تکذیب کرنے والی بہت اسمیں اور جماعتیں گذریکی ہیں جواپی نافر مانی کی پاداش میں ہلاک کی گئیں آج ان کی کوئی بات سننے میں نہیں آتی وہ کہاں ہیں دنیا میں کہی کیسی بولیاں بولا کرتے سے بورے بوے دعوے کرتے سے برطرح کی بولتی بند ہوگئ اب نہ کہیں ان کی کوئی آ واز ہے اور نہ کہیں آ ہٹ ہے قران کی تکذیب کرنے والوں کو ان ہلاک شدہ اقوام سے بیتی لینا جائے۔

ولقد تم تفسير سورة مريم للثالث والعشرين من ذي الحجه ١٣١٣ هـ من هجرة سيدنا خير الامام عليه وعلى اله وصحبه الصلوة والسلام والحمد لله على التمام

# مِنْ لَكُمْ الْمُؤْمِّ وَيُوْلِي الْمُؤْمِّ وَيُوْلِي الْمُؤْمِّ وَيُوْلِي الْمُؤْمِّ وَيُوْلِي الْمُؤْمِّ وَيُ

مورة طرحس مين ايك مو بينتاليس آيات اور آخم ركوع بين

#### يسمر الله الرّخمن الرّحيية

﴿ شروع كرتا مول الله كام ع جوبرا مهريان نبايت رحم والا ب

# طه ﴿ مَا آنُزُلْنَا عَلِيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا تَنْ كِوَةً لِنَ يُخْشَى ۗ تَنْزِيْلًا مِتَنْ

الله المم نة آپ برقر آن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلف اٹھائیں بلک ایٹے من کی تھیجت کے لئے جوڈرتا ہوئیاں وات کی طرف سے نازل کیا گیا

## خَلَقَ الْكَرْضَ وَالسَّمُوْتِ الْعُلْقُ الرِّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى وَلَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ

جس نے زمین کواور بلند آسانوں کو پیدا فرمایا وہ بری رصت والا ہے عرش پرمستوی ہوا ای کے لئے ہے جو پچھ آسانوں میں ہے

# وَمَا فِي الْدُرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرى وَإِنْ تَجْهُرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ

اورجوز من من باورجوان كورميان باورجوتت النوى باوراكرآب ذور بات كريرة بلاشره وچيك كى بوكى بات كوجانتا باوراس بات كوهى

## التِسرَّوَ ٱخْفَى ۞ ٱللهُ لَا اللهُ الْاهُو لَهُ الْاَسْمَا ۚ الْحُسْنَى ۗ

جواس سے زیادہ خفی ہواللہ ایسا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اس کے لئے اسائے حتی ہیں۔

# آسان اورزمین پیدا کرنے والے کی طرف سے قرآن نازل ہواہے جوڈرنے والوں کے لئے تھیجت ہے

تفعه بی : یہاں سے سورہ طلع کی ابتداء ہورہی ہے لفظ طله الم اور دیگر حروف مقطعات کی طرح متثابہات میں سے ہاس کا معنی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ صاحب معالم التزیل جسم ۱۲۱ نے مفر کلبی سے نقل کیا ہے کہ مکہ کرمہ میں جب رسول اللہ علی ہے کہ کار ہوئی تو آپ نے محنت اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گراری شروع فرمائی طویل قیام کی وجہ ہے بھی واہنے یاؤں پراور بھی با ئیں پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے اور ساری رات نماز پڑھتے تھے لبذا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ مَا اَنْوَ لُنَا عَلَیْکَ الْقُرُ اَنَ لِنَسْفَی تازل فرمائی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کہنے گئے کہ اے محمد علی ہے تھے ہیں مشقت نے دیکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کہنے گئے کہ اے محمد علی القرائی لِحَسْفَی تازل ہوئی یعنی ہم نے قرآن کو میں ڈالنے ہیں کے النے اللے کا فیرس کی کے لئے الراج اس پر آیت کریمہ مَا اَنْوَ لُنَا عَلَیْکَ الْقُرُ اَنَ لِعَشْفَی تازل ہوئی یعنی ہم نے قرآن کو اس کے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھا کیں۔ آیت بالا کی تغیر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ بیاس کے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھا کیں۔ آیت بالا کی تغیر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ بیاس کے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھا کیں۔ آیت بالا کی تغیر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ بیاس کے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھا کیں۔ آیت بالا کی تغیر میں ایک دوسری وجہ بھی بعض مفسرین نے اختیار

کی ہاں حضرات کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ عکرین جو سرشی کرتے ہیں اور تکذیب میں آگے ہوئے چلے جاتے ہیں آپ کواس پر قال اور رئے نہ ہونا چاہئے یقر آن آپ پراس لئے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مصیبت میں پڑیں اور تکلیف اٹھا کیں آپ کے ذمہ تبلغ ہے جب آپ نے اس فریضہ کو انجام دے دیا اور برابر انجام دے دہ ہیں تو آپ کو اس فکر میں پڑنے اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ پہلوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس تفسیر کی بناء پر آیت شریفہ کا اس فکر میں پڑنے اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ پہلوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس تفسیر کی بناء پر آیت شریفہ کا مضمون سورہ کہف کی آیت کریمہ فلکھ گئے گئے شفسک علی آفار ہم اِن گئم یُؤمِنُو اَبِھلاَ الْحَدِیْثِ اَسَفًا کے موافق ہوجائے گا۔ (ذکرہ صاحب الروح ۱۲۵ ص ۱۳۹)

الله مَذُكِرَةً وَلَمَنُ يَنُحُسَى لِعِنى يَرْآن بَم نَ الشَّحْصَى كَ لَيْحَت كَ لِيَ اتارا ہِ جواللہ ہے وُرا ت جُيد اللہ حت تو تمام انسانوں كے ہے كين خاص كرخوف وخشيت والوں كا ذكر اس لئے فرمایا كہ جولوگ قرآن س كرمتا شہيں ہوتے اوراس كے مضامين پرايمان نہيں لاتے ان كاسننا نه سنا برابر ہے۔ قال صاحب الروح و حص المحاشى بالذكو مع ان القرآن تذكرة للناس كلهم لتنزيل غيرہ منزلة العدم غير منتفع (صاحب روح المعانی فرماتے ہيں قرآن كى الله سيحت كو وُر نے والوں كے ساتھ خصوص كيا باوجود يك قرآن پورى انسانيت كے لئے تقيمت ہاں لئے كہ جولوگ وُرت نہيں ان كاسننان منتفع كر برابر ہے كہ وہ فق نہيں اٹھاتے ) برسورہ يئس ميں فرمایا اِنَّمَا تُنُدُو مَنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ بِالْعَنْ بِ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ عَنْ بِالْعَنْ بِ اللّهُ عَنْ وَاللّهِ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَالْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ

جولوگ الله تعالی کوجانے ہیں اور مانے ہیں اور بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ تھیجت پر کان دھرتے۔ ہیں اور اللہ کے رسول علی اور اللہ کی کتاب کی تھیجت کو قبول کرتے ہیں۔

تَنْزِيُلاً مِّمَّنُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمْوَاتِ الْعُلَى (يقرآن النَّات كيطرف سے نازل كيا گيا جس نے زمين كو اور بلندآسانوں كو پيدا فرمايا)

اَلَوَّ حُمانُ عَلَى الْعَرُشِ السُتَوى (رَحْن عُرْشِ بِمستوى بوا) استوى على العرْش كے بارے ميں سوره اعراف كي آيت اِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْارُضَ (عِ٨) كَيْفير ملاحظ كرلى جائے۔ انوار البيان ص ٢٣٠ج

آ سانوں میں اور زمین میں اور جو کچھان کے درمیان ہے اور جو ماتحت التر می ہے اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے

لَهُ مَا فِی السَّماوَاتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ النَّرِی (ای کے لئے ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جوان دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت اللہ وی ہے) اللہ تعالی ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے علوی اور سفلی جہت میں جو پھھ ہے وہ ای کی مخلوق اور مملوک ہے اور سانویں زمین کے بینچ جو پھھ ہے وہ بھی اس کا ہے۔ قری نمناک یعنی ترمٹی کو کہتے ہیں صاحب دوح المعانی نے تکھا ہے کہ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہمانے اس کا مطلب فری نمناک یعنی ترمٹی کو کہتے ہیں صاحب دوح المعانی نے تکھا ہے کہ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہمانے اس کا مطلب

بتاتے ہوئ فرمایا مَاتحت الارض السابعة یعنی ساتویں زمین کے نیچ جو پھے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ زمینوں کے سات ہونے کی تقری صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے۔

حضرت ابن عبائی رضی اللہ تعالی عنها کا فرمانا ای کے مطابق ہے۔ سیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی ظلم کر کے زمین کا کچھ حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اس کے ملے میں ساتوں زمین کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے۔ کہ جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اسے ساتویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ منداحم میں یوں ہے۔ کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دن اسے ساتویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ منداحم میں یوں ہے۔ کہ رسول اللہ علی ہوئے در ایاں تک کہ جس کے طرح کہ وہ کھودے یہاں تک کہ ساتویں زمین کے آخر تک کھودتا جائے۔ پھر اسے قیامت کا دن ختم ہونے تک اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے ہوں (مشکلو قالمصابی ص ۲۵۲)

الله تعالى زوري كهي بات اورخفي بات كوبھي جانتا ہے

وَانُ تَخْهَرُ بِالْقُولِ فَانَهُ يَعُلَمُ السِّوَ وَاخُفَى (اے خاطب اگروزور سے بات کرے وہ وہ چکے سے ہی ہوئی بات کو اور جواس جواس سے خفی ہواں سب کو جانا ہے اور جواس سے جوکوئی چکے سے بات کرے وہ اسے بھی جانا ہے اور جواس سے بھی زیادہ خفی ہووہ اسے بھی جانتا ہے۔ چونکہ وہ خفیہ آ واز کے علاوہ اس بات کو بھی جانتا ہے جوکی کے دل میں ہوجے زبان سے ظاہر نہ کرے اس لئے یَعُلَمُ السِّوَ وَاخُفٰی فرمایا یعنی یَسْمَعُ کی بجائے لفظ یَعُلَمُ فرمایا تا کہ سِبجھ لیا جائے کہ وہ آ واز والی بات کو بھی جانتا ہے۔ کہ وہ آ واز والی بات کو سی ہووہ اسے بھی جانتا ہے۔ کہ وہ آ واز والی بات کو سی ہووہ اسے بھی جانتا ہے۔ کہ وہ آ واز والی بات کو سنتا ہے اور اس کے علاوہ جو بات زبان سے نگلی ہواور دل میں ہووہ اسے بھی جانتا ہے۔ الله کہ آلا الله ایک اس کے لئے اساء منی ہیں) الله ایک اساء منی ہیں اللہ اوساف اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسائے منی کے بارے میں سورہ اعراف (رکو ۲۲) اور سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع کی تفیر کی مراجعت کر لی جائے۔ (انوار البیان ص ۲۹ جس)

إِنَّنِيَ أَنَا اللهُ لَا إِلٰهُ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُنِيُ وَاقِيمِ الصَّلْوَةُ لِنِ كُرِيْ ﴿ إِنَّ السَّاعَةُ الْتِيكُ سے ن او\_ بے شک میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں۔ سوتم میری عبادت کرواور میری یاد کیلئے نماز قائم کروبلاشہ قیامت آنے والی ہے ٳڲٳۮٳؙڿٛڡ۬ڡٛٳڸؾؙڿۯؠڴڷؙڹؘڡ۫ۺۣؠؘٳؾٮٛۼ؈ٛڣڵٳڽڝؙڷۜؾڮۼڹۿٳڡڽؖٚڒؽٷۣڡۭڽٛؠۿ میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا تا کہ ہر جان کواس کے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ دے دیا جائے۔ سو جو مخص اس پر ایمان نہ لائے واتَّبُعُ هَوْدُ فَتَرُدِي وَمَاتِلُكِ بِيمِيْنِكَ يِنْمُولِي قَالَ هِي عَصَائَ أَتُوكُو عَلَيْهَا اورا بي خابشول كالتباع كريده جهيس اس عندوك و عددتم تباه وجاؤ كوراي موكادة تبدار عدائي باته شركيا بعرض كياده ميرى الأفي ب شراس يرفيك الكاتابول وَ آهُشَّ بِهَاعَلَى غَنْمِيْ وَلِي فِيْهَا مَارِبُ أُخُرِي ۗ قَالَ ٱلْقِهَا لِمُوْسِي ۗ فَٱلْقُلْهَا اوراس سے اپنی بکریوں پر سے جھاڑتا ہوں اوراس میں میرے اور بھی کام ہیں۔ فرمایا اے موی اس کوڈال دوسوانہوں نے اس کوڈال دیا۔ فَإِذَا هِي حَيَّةُ تَسْعَى قَالَ خُنْ هَاوَلَا تَعَنَّ سَنُعِيْلُ هَاسِيْرَتُهَا الْأُولِي وَاضْمُمْ سووہ اچا مک دوڑتا ہوا سانب ہے۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرومت۔ ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ کو يكاك إلى جناحِك تَخْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ عَيْرِسُوْءِ إِيَّةً أُخْرَى ﴿ لِنُرِيكُ مِنْ الْتِنَا الْكُبْرَى ﴿ ا پی بغل میں لے اواور وہ بغیر کسی عیب کے روش ہو کر نظا گا۔ بیدوسری نشانی ہے۔ تا کہ ہم تم کو بڑی نشانیوں میں بعض نشانیاں و کھلا کمیں۔ اِذُهِبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّاهُ طَغَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَوْنَ إِنَّاهُ طَغَيْ اللَّهِ تم فرعون کی طرف چلے جاؤ 'بلاشہوہ سرکشی اختیار کئے ہوئے ہے۔

مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگنظر آنا اور نبوت سے سرفراز کیا جانا اور دعوت حق لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا

قصمه بین : پہلے بتایا جاچکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولا دکے تمام قبیلے (جو تعداد میں بارہ تھے) مصر میں جاکر آباد ہوگئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد وہاں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہ رہی پردیں ہونے کی وجہ سے مصر کے اصل باشند سے یعنی قبطی لوگ انہیں بری طرح ستاتے تھے بخت کا موں میں پیلتے تھے اور برگاریں لیتے تھے۔ حضرت مولی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بیدا فرمایا پھر اللہ تعالی نے بیا تظام فرمایا کہ فرعون ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی (جیسا کرآ کندہ رکوع میں اور سورہ قصص ك بہلے ركوع ميں اس كاذكر ہے) جب موى عليه السلام بوے ہو گئے تو انہوں نے ایک قبطی ( یعنی مصری قوم كے آدى ) كو ویکھا کہ دہ ایک بنی اسرائیل کے آ دمی ہے لڑرہا ہے۔حضرت موئی علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارااس کا وہیں ڈھیرہو گیا۔حضرت موی علیه السلام کوایک شخص نے بتایا که فرعون کے لوگ مشورہ کررہے ہیں کہ تہمیں قل کردیں لہذا یہاں سے نكل جاؤ\_حضرت موى عليه السلام وبال سے نكل كئے اور مدين ميں قيام فرمايا وبال دس سال رہے شادى بھى و بيں ہوئى جب وہال سے اپنی بیوی کو لے کرواپس مصرآ رہے تھے توبدواقعہ پیش آیا جو یہاں سورہ طمیں اور سورہ تمل میں اور سورہ فضص میں مذکور ہے۔ ہوا میر کہ حضرت موی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کوراستہ میں سردی بھی لگی اور راستہ بھی بھول كئے۔اى حال ميں سے كەطور بهاڑ پرآ گ نظر آئى۔اے دىكھ كراپے گھروالوں سے كہا كەتم يېيں رہو مجھ آ گ نظر آ رہى ہے میں جاتا ہوں ابھی تمہارے لئے کوئی خبرلاؤں گا کوئی رہبر ملے گا توراسته معلوم کرلوں گایا آ گ کا کوئی شعلہ لے آؤں گا تا كمتم آگ جلاكرتاب او\_(اس معلوم مواكه افي حاجات كساته الل خانه كي حاجت روائي كابھي خيال كرنالازم ہے چونکدان کی اہلیہ بھی سردی سے متاثر ہور ہی تھیں اس لئے ان کے گرمی حاصل کرنے کے لئے آگ کا شعلدلانے کا الدہ فرمایا) جب آ گے بڑھے اور آ گ کی جگہ پنچے تو وہاں ماجرای دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کونبوت سے سرفراز فرمانا تھا۔الله تعالی کی طرف ہے آ واز آئی کہاہے موی میں تہارارب موں تم جس جگہ پر موید مقدس پاک میدان ہے جس کا نام طوی ہے تم اپنی جو تیاں اتار دو۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کی جو تیاں گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں جس کور باغت نہیں دی گئی تھی اور عکر مدو مجاہد نے فر مایا کہ جو تیاں اتار نے کا تھم اس لئے موا كم مقدى سرزمين كى منى ان كے قدموں كولگ جائے (معالم التزيل جسم ٢١٣) الله جل شاندنے خطاب كرتے موے مزید فرمایا وَأَنَااحُتُ وَكُ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوحِي (اور میں نے مہیں چن لیالبداجودی کی جاتی ہے اسے تھیک طريقة رسنو) اِنَّينِي أَنَا اللهُ لَآ اِللهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ نِي وَأَقِعِ الصَّلُوةَ لِذِكُوى (بلاشبين اللهُ ول مير ـ سواكولى معبود المیں لہذاتم میری عبادت کرواور میری یادے لئے نماز کوقائم کرو) یوں تو موی علیہ السلام پہلے ہی ہےمون تصاللہ تعالی کنے ان کواپنی ربوبیت اور الوہیت کی مزید معرفت عطافر مائی اور انہیں اپنی عبادت کی تلقین فر مائی اور قیامت کے آنے اور قیامت کے دن ہر مل کرنے والے کواپنے اپنے مل کابدلہ دیئے جانے کا تذکرہ بھی فرمایا اور مولیٰ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت آنے کا بھی عقیدہ رکھؤ جولوگ قیامت کونہیں مانے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچے چلتے ہیں۔اللہ ک احکام اور اخبار کی تقدیق نہیں کرتے ان کی بات نہ ماننا اگر منکرین میں ہے سی کی بات مان لی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے" حضرات انبیاء کرام علیم السلام سے توبہ بات بہت بعید ہے کہ کی منکر مگذب کی بات مانیں ان کوخطاب کر کے دوسروں کو عبيفر مادى كمنكرين قيامتكى بات مان كربر بادنه وجانا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کی طرف جھیجنا تھا اور الیی نشانی بھی دینی تھی جس سے فرعون پر ججت قائم ہو جائے کہ بیدواقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونشانیاں عطافر ما دیں۔ان میں سے ایک تو ان کی عصاصی اور دوسراید بیضاءتھا۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موئی تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ موئی علیہ السلام نے مدین میں دس سال کریاں چرا ئیں تھیں اس لئے ان کے ہاتھ میں ایک کڑی رہتی تھی جواس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھی جواب میں عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اور تھوڈے ہے جواب پر اکتفاء تہیں کیا چونکہ خالق کا کنات جل مجدہ سے ہاتیں ہونے کا موقع تھا اس لئے بات کمبی کردی اور مزید عرض کیا کہ میں اس پر فیک بھی لگا تا ہوں اور اس کے ذریعہ اپنی بحریوں کے لئے ہے بھی جھاڑتا ہوں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے کا موں میں استعمال کرتا ہوں۔ (مثلاً موذی جانوروں کو مار نا اور اس کے ذریعہ یانی کا مشکیزہ اور زادر اوا ٹھانا وغیرہ)

قَالَ ٱلْقِهَا يَا مُوسَى (بارى تعالى شانهُ كارشاد بواكراس الشي كوزيين يردُ ال دو) فَالْقَاهَا (سواس انبول نے ڈال دیا) فَاِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى (سواحا تك وه دوڑتا مواساني بن گئ) سور ممل ميں ہے كہ جب انہوں نے اسے سانپ کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے دیکھاتو پیچھے ہٹ گئے اللہ تعالی کا ارشاد ہوا، خُدُهَا وَ لَا تَخَفُ (اس کو پکڑ لواور دُروْبِين ) سور ممل مين بيالفاظ بهي بين إنسى لا يَخاف لَدَى الْمُوسَلُون (كمير عامض يغيم ورا نہیں کرتے) اللہ تعالیٰ نے ریم ارشاد فرمایا کہ ہم اس کواس کی پہلی حالت پرلوٹا دیں گے۔ (چنانچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھااور اٹھانے لگے تو وہ لاٹھی ولیی ہی ہوگئ جیسی پہلے تھی ) یہ ایک نشانی ہوئی۔ دوسری نشانی عطا فرمانے کے لئے باری تعالی شاخ کا ارشاد ہوا و اصف مُم يَدَك إلى جَنَاحِك (تم اين باتھ کوا يلى بغل ميں ملالو) تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ (وه بغيرعيب كَسفيد بون كي حالت مين فكر كا چنانچ موى عليه السلام في اين بغل میں ہاتھ ڈالا پھرواپس نکالا تو وہ خوب زیادہ سفیدروشن تھا۔اوریہ سفیدی سی عیب یعنی برص وغیرہ کی بیاری کی وجہ سے نتھی اسی کو مِنْ غَيْرِ سُوْءِ فرمايا - بيدونشانيال موئيں پھرفرمايا لِنسُريَكَ مِنُ ايَاتِنَا الْكُبُرى (تاكم بمتهين اپی بڑی آیات میں سے دکھا کیں )اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا کہ حضرت موی علیدالسلام کوجوبوے بوے معجزات دیے گئے تھان میں سے حضرت موی علیدالسلام کے ہاتھ کا روشن ہونا سب سے ہوی نشانی تھی۔ یہ دونوں نشانیاں دے کر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کے پاس بھیج دیا اور فرمایا اِذُهَبُ اللَّى فِورُعَونَ إِنَّهُ طَعَى (فرعون كي إس حِلْجاوُبِ شك اس في مركش اختيار كرد كلى م) اس ك بعد حضرت موی علیہ السلام کے دعا کرنے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنانے اور پھر فرعون کے پاس جانے اور جادوگروں کے مقابلہ کرنے کا ذکر ہے جوآ کندہ دورکوع میں ہے۔

# حضرت موسى عليه السلام نے نورر بانی كونار سمجھا

حضرت موی علیہ السلام جب آگ کی جگہ پر پنچ تو (مقد سرز مین طوی کی اس جانب کے کنارے سے جو حضرت موی علیہ السلام کے دائنی طرف تھی ) ایک درخت سے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا جیسا کہ سورہ قصص میں فرکور ہے۔ یہ جو آگ نظر آئی تھی اس کے بارے میں علامہ بغوی معالم النز بل جس سر سرس کھتے ہیں قال اہل التفسیر لے یہ یکن اللہ ی داہ موسی نادا بل کان نورا ذکر بلفظ النار لان موسی حسبہ نادا لیمن اللہ تغیر نے فرمایا کہ حضرت موی علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا تھا وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا چونکہ انہوں نے اسے دور سے کہ حضرت موی علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا تھا وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا چونکہ انہوں نے اسے دور سے آگ محسوں کیا تھا اس لئے نار سے تعیر فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں وقال اکثر السفسریون ہو نور الوب عزوجل وہو قول ابن عباس و عکومہ وغیر ہما (اوراکٹر مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ درب جل شائہ کا نور تھا حضرت ابن عباس و عکومہ وغیر ہما کا بھی ارشاد ہے)

# نماز ذکراللہ کے لئے ہے

الله تعالى في حصرت موى عليه السلام كوا بن عبادت كالحكم فرمايا بحرايك خاص طريقة عبادت يعنى نماز كاخاص طور برحكم ديا اور فر ماياوَ اقِيمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي اس معلوم مواكمُمازى الميت بهت زياده إورية معلوم مواكرانبياء سابقين عليم الصلوة والسلام اوران كى امتول كوبهي نماز يرصن كاحكم تفاحضرت ابراجيم عليه السلام في جب سرزيين مكه مين اين الميهاور يَ كَوْ يُورُ الوبارگاه اللي مِن يون عُرض كيا رَبَّنَا آنِي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرُع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم ربَّنَا لِيُقِيمُونُ الصَّلُوةِ (اعمار عرب من في النَّالِية وريت كوآب كي بيت محرم كياس الى وادى من مم ايا بجو كيتى بارى والنبيس باع المرارب الدوه نماز قائم كرين ) اوردعا من يون عرض كيا رَبِّ الحع لَنِي مُقِيمُ الصَّلوةِ وَمِن ذُرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءَ (احمر روب مجھنماز كا قائم كرنے والا بنااور ميرى وريت مي سے بھى اورائے ہمارےرب ہماری دعا قبول فرما) در حقیقت نماز بہت بوی چیز ہے اور شہادتیں کے بعدسب سے بوی عبادت ہے۔ سفر میں حضر میں حرج میں مرض میں امن میں خوف میں ہر حال میں نماز فرض ہے۔ ریق ہے کہ لیے سفر میں (جس کی مقدار کتب فقہ مں کھی ہے) چاررکعت کی جگہ دورکعت مشروع کردی گئی کین بالکل ہی معاف نہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں انسان نماز پڑھنے کامکلف ہے۔ نماز کی بڑی بڑی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک سے کہ برفرض نمازے لئے اذال دی جاتی ہاور کسی عبادت کے لئے اذان نہیں رکھی گئے۔ چراذن بھی اول سے آخرتک اللہ کاذکر ہے اور نماز بھی اول سے آخرتک ذكرالله بـالله اكبرت شروع كى جاتى باورالسلام عليم رختم كى جاتى بدرميان مين تلاوت باذكار بين تبيح اور تقدیس ہے۔ تکبیرلیل ہے۔تشہد ہے اور صلو قاعلی النبی علیہ ہے اور آخر میں دعاہے بیسب ذکر ہی ہے پھر نماز کے بعد تبیجات پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔اور نماز میں سارے اعضاء عبادت میں لگ جاتے ہیں زبان سے ذکر ہے آ تکھیل بھی بابند ہیں ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں۔ پاؤں بھی ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں دل میں خشوع کی کیفیت ہے پورے جسم سے خثوع اور عجز ونیاز ظاہر ہور ہاہے بیسب حالات ایسے ہیں جو بندے کوسرایا خالق و مالک جل مجد ہ کی طرف متوجہ کردیتے يين تماز دنيا مي بھى اول باور آخرت ميسب سے پہلے اس كى يوچ موگئ يدجوفر مايا أقيم الصَّلُوةَ لِذِ تُحرِي كمنازكو میری یاد کے لئے قائم کرواس میں لفظ ذکر عام ہے زبان سے تو نماز میں الله کا ذکر ہوتا ہی ہے حضور قلب بھی ہونا جا ہے تا کہ دل ہے بھی ذاکراور خاشع ہو جب دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے تواعضاء وجوارح پر بھی ظاہر میں اس کااثر پڑتا ہے۔اور جب نماز اچھی طرح پڑھی جائے اورول میں ذکر اللہ کی کیفیت جاگزین ہوجائے تو پھر نماز کی طرف پوری رغبت ہوجاتی ہے نفس نمازے كتراتا بو قلب اسے رجوع كراديتا ب اورنمازية ماده كرديتا بجس قدرالله تعالى كى معرفت حاصل جوگى ای قدرنمازی رغبت ہوگی دل بھی لگےگا فرائض بھی اچھی طرح پڑھے جائیں کے سنن اورنوافل کا بھی اہتمام ہوگا۔

#### بكريال جرانے ميں حكمت اور مصلحت

حضرت موی علیه السلام جب مدین تشریف لے گئے تو دہاں ایک صالح بزرگ تصانبوں نے ان سے اس شرط پراپی ایک لؤکی سے لؤکی سے نکاح کردیا کتم آئھ سال تک میری بکریاں چراؤ اوراگردس سال تک چرادوتو بیضد مت تبہاری اپنی طرف سے موگ ۔حضرت موی علیه السلام نے دس سال کی مدت یوری فرمائی وہاں بکریاں چراتے رہے۔

حضرت عقبہ بن ندروضی اللہ تعالی عند نے بیان فر مایا کہ ہم رسول اللہ علی کے خدمت میں حاضر تھے آپ نے سورہ طسم میں معاضر تھے آپ نے سورہ طسم لینی سورۃ تصص پڑھی۔ جب حضرت مولی علیہ السلام کے قصد پر پہنچا قرمایا کہ بلاشبہ مولی نے اپنی جان کو آٹھ سال یا دس سال اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی اور اپنی پید کی خوراک کے لئے اجرت پردے دیا تھا (رواہ احمد وابن ماجہ کما فی المشکل ہ قص سال اپنی شرمگاہ کی باتن طویل مدت تک اپنے ضرکی بحریاں چرائیں جس سے پیٹ بھرنے کا انتظام بھی ہو گیا اور شرمگاہ کے یاک رکھنا قالم بعض العلماء) شرمگاہ کے یاک رکھنے کا بھی کیونکہ بیضد مت بیوی کے مہرے حساب میں لگائی گئی سے کھنا قالم بعض العلماء)

بریاں چرانے کا کام تمام انبیاء کرام علیم السلام نے کیا ہے اور اس میں حکمت ہے کہ بگریوں کے چرانے میں افسی کو مشقت بھی ہوتی ہے برداشت کرتا پڑتا ہے اور ضعف کے ساتھ اچھام حاملہ کرنے کی بھی مشق ہو جاتی ہے بکری ضعیف جانور ہے اگر وہ بھاگ جائے تو بکڑ کر لاتا پڑتا ہے اسے ماروتو ہڑی کیلی ٹوٹے کا اندیشہ رہتا ہے صبط و تحل کے بغیر جا جارہ نہیں ہوتا پھراس کے مزاج میں تواضع بھی ہے ای لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ اونٹوں میں شرکا مادہ ہے تملہ نمازیں پڑھلیا کرو۔ (مشکلو قالمصابح) اونٹوں میں شرکا مادہ ہے تملہ نمازیں نہ پڑھواور بکریوں کے رہنے کی جگہوں میں نمازیں پڑھلیا کرو۔ (مشکلو قالمصابح) اونٹوں میں شرکا مادہ ہے تملہ کرنے کا اندیشہ رہتا ہے بکری بچواری سیدھی ساتھ کا جاتھ ہے کہ اور کی اندیشہ بیس جب کریوں کے ساتھ باہدا ہو کی گوئی ہے جات کے حکمت کا تقاضا ہوا کہ ہرنی بکریاں چرائے ان سے جو تکلیفیں پنچیں انہیں برداشت کرنے کی عادت بن جاتی ہے اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ ہرنی بکریاں چرائے حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تھا جس نے اس اسے جو تکلیفیں پنچیں انہیں برداشت کرنے کی عادت بن جاتی ہے اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ ہرنی بکریاں چرائے جس نے مربیاں نہ چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی محربیاں نہ چرائی ہوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی محربیاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بحربیاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بحربیاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بحربیاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بحربیاں چرائی ہوں صحابہ حربی مزدوری چند قیراط تھی و بحربی ہیں ہوت کی مزدوری چند قیراط تھی و بھوری جاتوں ہوتا ہے۔

قیراط اس زمانہ میں چاندی کے ایک بہت چھوٹے سے گلڑے کو کہا جاتا تھا جس کی مقدار پانچ جو کے برابر ہوتی تھی اس کے ذریعہ لین دین ہوتا تھا اور مزدور کو مزدوری میں بھی دیا جاتا تھا۔

قا کرہ: حضرت موسی علیالسلام کے تذکرہ میں ان کی لاٹھی کے بارے میں کہیں حیدۃ اور کہیں جَسانٌ اور کہیں فَعْبَانٌ کالفظ آیا ہے۔ فُعْبَانُ برے اور حیدہ اور حیدہ اور حیدہ اور حیدہ اور حیدہ اور حیدہ مفسرین کو افغال ہوا کہ ایک ہی چیز کو تین طرح جو تعبیر فر مایاس سے تعارض کا ابہام ہوتا ہے۔ بات بیہ کہ فُسعُبَان کالفظ صرف اس موقع پر آیا ہے جب پہلی بار حضرت مولی علیہ السلام فرعون کے پاس پنچے اور اسے ید بیضاء دکھایا

پھرا پئی عصاء کو ڈال دیا تو وہ ثعبان بن گیا۔ اس موقع کے علاوہ یہ لفظ کسی جگہ استعال نہیں ہوا۔ وادی طوی پر جب عصاء ڈالنے کے لئے اللہ جل شانۂ کا ارشاد ہوا اور اس پر موئی علیہ السلام نے اپنی عصاء ڈال دی سورہ طبیس ہیہ کہ وہ حیة بن گئی اور سورہ قصص اور سورہ نمل میں ہے کہ وہ جان بن گئی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ لفظ حیة ہر چھوٹے بڑے سانپ کے لئے بولا جاتا ہے۔ اب رہا جادوگروں کے مقابلہ میں حضرت موئی علیہ السلام نے جوابی عصا کو ڈالا وہاں تو یہ کہ انہوں نے اپنی لائھی ڈال دی۔ وہ جادوگروں کے مقابلہ میں حضرت موئی علیہ السلام نے جوابی عصا کو ڈالا وہاں تو یہ کہ انہوں نے اپنی لائھی ڈال دی۔ وہ جادوگروں کی بنائی ہوئی چیز وں کولقمہ بنانے لگی سورۃ اعراف اور سورہ طہ اور سورہ شعراء میں تنیوں جگہ یہی ہے ان مواقع میں حَیَّة یہا ثُمْ عَبُن یا جَانَ میں سے کوئی لفظ نہیں لہٰذا کی تعارض نہیں ہے۔ تعارض جب ہوتا جبکہ ایک بی جگہ میں ثعبان اور جان دونوں کا ذکر ہوتا۔

قال دین اشرخ کی صدری فی ایتر کی امری فی و احلی عقد قرق السانی فی می اسانی فی امری فی و احلی عقد قرق السانی فی می این امری فی امری فی امری فی امری فی اسانی فی اسانی است کا اسانی است کا است کا

حضرت موسی علیه السلام کاشرح صدر اور طلاقت لسان کے لئے دعا کرنا اور اپنے بھائی ہارون کوشریک کاربنانے کی درخواست کرنا اور دعا کا قبول ہونا

قضد بین : جب موی علیه السلام کوالله تعالی نے نبوت سے سر فراز فرما کراور دو بردی بردی نشانیاں (عصااور بد بیضاء) عطافر ما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے دب جس کام کا حکم فرمایا ہے اس کے لئے میراسید کھول دیجئے اور میرے کام کوآسان فرمائے۔ شرح صدراللہ تعالی کی بردی نعمت ہے۔ رسول اللہ علیا ہے کواللہ تعالی نے خطاب فرمایا الّک مُنشرَح لک صَدْد کی (کیاجم نے آپ کاسید نہیں کھول دیا) جب شرح صدر ہوتا ہے بھی کام كرنے كى مت موتى ہاوركام آ كے بوھتا ہے شرح صدركى دعاميں حوصله مت كابوھنابات كہنے يرقادر مونا مخاطبوں سے نہ جھجکناعلی الاعلان بات کہنا بات کہنے کے طریقے منکشف ہونا علوم کامتحضر ہونا اور علوم میں اضافہ ہونا اور علم کرنے کی صورتون کا قلب بروارد مونا بیسب کھا جاتا ہے۔ موی علیہ السلام نے بیھی عرض کیا کہ میری زبان میں جوگرہ ہے اسے کھول دیجئے تا کہ میرے مخاطب میری بات کو مجھ لیں۔مفسرین نے لکھاہے کہ زبان میں ان کی پیدائش لکنت تھی اور ایک قول میربھی ہے کہ بچین میں جب وہ فرعون کے ہاں اس کے کل میں رہتے تھے اس وقت انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑلی تھی اس پرفرعون کو خیال ہوا کہ کہیں بداڑ کا وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ میری حکومت چلی جانے کا ذریعہ بنے گا۔اس پر جب اس نے انہیں قبل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کہا پینا سمجھ بچہ ہے نا دان ہے داڑھی کپڑنے سے اس طرح کا اثر لینا اور قل کرنے کا ارادہ کرنا درست نہیں اس کی نا دانی کی آنر ماکش كرلى جائے لبذاان كے سامنے جواہراور آگ كے انگارے ركادو پھرديكھوكيا كرتا ہے جب دونوں چيزيں سامنے ركھ دى گئيں تو حضرت موئ عليه السلام نے آگ کا نگارہ اٹھا کرمنہ میں رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان جل گئی زخم تو اچھا ہو گیالیکن لکنت باقی رہ گئی اس لکنت کی وجہ سے انہوں نے دعا کی کہا ہے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تا کہ جومیر ہے مخاطب مول وه میری بات سمجھ سکیں بعض علما تفیر نے یہاں مینکتہ بتایا ہے کہ چونکہ انہوں نے مَفْقَهُو ا فَوْلِي تعمی دعا میں کہددیا تھااس لئے پوری زبان کی لکنت زائل نہیں ہوئی کچھ باقی رہ گئی تھی۔اس لئے فرعون نے عیب لگاتے ہوئے يول كهاتها أَمُ أَنَا حَيْثٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَّلا يَكَادُ يُبِينٌ (كياس بهتر بول ياي بهتر بي حلى كوئي حیثیت نہیں اور وہ بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرسکتا) چونکہ پوری طرح زبان کی گرہ زائل نہیں ہوئی اس میں کچھاکنت باقی تھی۔ (اگرچہ بات سمجھانے کے بقدر بات کر لیتے تھے)اس لئے فرعون کو پیربات کہنے کا موقع ملاتھا اگرچہ بیا حمال مجى ہے كماس في عناداً ايسا كہا ہو۔

حضرت موی علیه السلام نے بید عابھی کی کہ اے میرے رب میرے کنبہ میں سے میر اایک وزیر یعنی معاون بنادیجئے پھراٹ کی خود ہی تعیین کردی اور عرض کیا کہ بید معاون میرے بھائی ہارون ہوں ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط کردیجئے اور انہیں میرے کام میر دفر مادیجئے تا کہ میں اور وہ دونوں مل کرنبوت کا کام میر دفر مادیجئے تا کہ میں اور وہ دونوں مل کرنبوت کا کارمفوضہ انجام دیں۔

ارشادہ۔ قَالَ سَّنَشُدُ عَصُدَکَ بِآخِیٰکَ وَ نَجْعَلُ لَکُمَا سُلطَانًا فَلا یَصِلُونَ اِلَیْکُمَا بِالْتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتّبَعَکُمَا الْفَالِبُونَ (الله تعالی نے فرمایا کہ ہم عقریب تمہارے بھائی کے ذریع تمہارے بازوکومنی اکردیں کے اورتم دونوں کے لئے ایک شوکت عطا کردیں کے البدا ان لوگوں کوتم پردسترس نہ ہوگی۔ تم ہمارے مجزوں کو لے کر جاؤتم دونوں اور جو تمہارا انتباع کرے گا غالب ہو گے ) حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے معاون ہونے کی دعا کرنے کے ساتھ یوں بھی عرض کیا۔ تکمی نُسَیّبِحک کَ عَیْدُوا وَ نَدُ کُوکَ کَیْدُوا (ہم کرت سے معاون ہونے کی دعا کرنے کے ساتھ یوں بھی عرض کیا۔ تکمی نُسَیّبِحک کَیْدُوا وَ نَدُ کُوکَ کَیْدُوا (ہم کرت سے آپ کی پائی کی بیان کریں اور کثر ت سے آپ کا ذکر کریں) اس سے معلوم ہوا کہ بلغ ودعوت کے کام میں ذکر اور شیخ میں مشغول ہوگا تو ایک دوسرے کے لئے یا دولانے کا ذریعہ بنے گی اور اللہ کے ذکر سے دل کو تقویت بھی بہنچ گی۔

دعائے آخریں یہ بھی ہے کہ اِنگ کُنٹ بِنا بَصِیْوا (کراے میرے رب بلاشبا پہیں دیکھنے والے ہیں)
ہماری حاجت کا بھی آپ کو پہ ہاور جو کچھ فرعون کے ساتھ گذرے گیا اس کا بھی آپ کا کم ہے ہیں ہمیشہ ہماری مدفر مائے ۔
حضرت موی علیہ السلام کی فہ کورہ تمام دعا کیں قبول ہو کیں جیسا کہ ارشاد فرمایا قبال قبد اُو بینت سُولگ یَا
مُوسِنی (اللہ تعالی نے فرمایا ہے موی تمہاری درخواست قبول کرلی گی) دعا کیں کرکے اور دعاؤں کی قبولیت کی خوشخری پا کہ وادی مقدس سے روانہ ہوئے اور مصر بی کی کر آپ نے حضرت ہاروئ کو ساتھ لیا اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے بی بی کے جیسا کہ جند آبات کے بعدای رکوع میں آرہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالی شائ نے حضرت موکی علیہ السلام کی بھی نوالی تربیت کا پھران کے مدین جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

و كقال منتاعليك مرت المناعليك مرت المنتاك مرت المنتاك المناك المنتاك ما يُولِي في ان افر في المناك المنتاك ال

# من الغير وفتتك فتوناة فلينت سينين في الهل مدين لا تُحرج بنت على الله و الله على من الغير وفتتك على الله و الله على الله

اے موک ایک خاص وقت پر چلے آئے۔

حضرت موسىٰ العَلَيْ لا كالجين ميں تابوت ميں ڈال كربہاديا جانا پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالینا 'اور فرعون کے کل میں ان کی تربیت ہونا قصم و جوند فرون اوراس کی قوم کوگ بی اسرائیل پربہتظم کرتے تھاس لئے انہیں معرے چلے جانے کی ضرورت تھی لیکن فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو سیجی گوارہ شتھا کہ انہیں وہاں سے جانے دیں۔ پھر مزید بات بیہ ہوئی کہ کا ہنوں نے فرعون کو میر بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گالبذااس نے بیکام شروع کردیا کہ بی امرائیل میں جواڑ کا پیدا ہوتا تھا اسے لی کردیتا تھا اور جواڑ کی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ رہنے دیتا تھا'جب حضرت موی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بردی تھبرائیں اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں میرے لڑ کے کو بھی قتل نہ کردے اللہ تعالی نے ان کے دل میں بیات ڈال دی کہاں بچہوا کی صندوق میں رکھ کر دریا ہیں ڈال دو اورتم ندورنا اورنع کرنا ہم اسے تہارے پاس والس پنجادیں گے اوراسے پفیر بنادیں گے۔ (کے مسافسی سوردة المقصص إنَّا رَّآدُوهُ الدِّكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُوسَلِينَ )انهول نه يجهوصندوق من ركاردريا من دُال ديا يجه صندوق میں تھااور صندوق پانی میں بہدرہا تھا۔ دریانے اس صندوق کوایک کنارہ پر لگا دیاد ہیں فرعون کامحل تھا اس کے گھر والول نے دیکھا کہ کنارہ پرایک صندوق موجود ہاس کوجواٹھایا تو دیکھا کہاس میں ایک بچہ ہے۔ بدوہی بچے تھا جوفرعون کا ويمن اور فرعون كے لئے مصيبت بننے والاتھا۔ سورة طمين فرمايا بَا خُدُهٔ عَدُوَّلِي وَعَدُوَّلُهُ (اس بحيكوه و فحص لے لے كا جومرادممن إوراس بجركا بهى ومن ب)اورسورة تقص من فرمايا فَالْتَقَطَةُ الله فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَفًا (سواس بچے کوفرعون کے لوگوں نے اٹھالیا تا کہان کے لئے دہمن سے ادرغم کا باعث ہوجائے ) فرعون کواحساس ہوا کہ بیہ بچر کہیں وہی نہ ہو جومیری حکومت کے زوال کا باعث بن جائے للذااسے قل کرنے کا ارادہ کیا۔ (مشہورہے کہ فرعون لاولد تھا)اس کی بیوی نے کہا کہ بیمیری اور تیری آ تھوں کی شنڈک ہے اسے قل نہ کر۔ ہوسکتا ہے کہ ہمیں نفع پہنچا دے یا ہم اسے بیٹائی بنالیں گے۔اس طرح مشورہ موااور انہیں انجام کی خرنہ تھی۔

(كما في سورة القصص وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرُعُونَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى اَن يَنْفَعَنا آوُ

آل فرعون نے بچہ کی پرورش کا فیصلہ تو کرلیا گئین اب دودھ پلانے والی کی تلاش ہوئی جو بھی عورت اس کام کے لئے بلائی جاتی حضرت موی علیہ السلام اس کا دودھ لینے سے انکار کردیتے وہ جوان کی بہن دور سے دیکھر ہی تھی اس نے کہا کہ میں تہمیں ایسا گھر اند بتادیتی ہوں جواس کو دودھ بھی پلائے اور اس کی اچھی طرح پرورش بھی کر سے اور اس کی خیرخواہی میں لگار ہے فرعون کے گھر والوں کو تو دودھ پلائے والی عورت کی ضرور ہو ہی تھی انہوں نے موی علیہ السلام کی بہن سے کہا اچھا تھی مرسور ہوت کی تھی انہوں نے موی علیہ السلام کی بہن سے کہا اچھا تھی مرسورت کو مناسب حال سمجھر ہی ہواس کو بلالاؤ۔ چنانچے وہ اپنے گھر گئیں اور اپنی والدہ تھیں ) بلاکر لے آئیس میں۔ جب انہوں نے بچہ گو گود میں لیا اور دودھ پلانے لگین تو ہوئی خوش کے ساتھ اپنی مال کی بھی کو الموں نے کہا کہ اچھا بی بھی ہواس کی پورش کرو سے جب کر انہوں نے دودھ پی لیا فرعون کے گھر والوں نے کہا کہ اچھا بی بھی اس بچہ کو گھر لے آئی اُورک تو میں اس کی بورش کرو اور سے دورہ کی ساتھ اپنی مال کی پرورش کرو اور اور کے گئی تھ گو گور ما یا سورہ طہ میں اور اس خدمت کوش ہما رہی گئی گور اور کی تھ گور کو گھر انے کا پید بنا دوں جو اس کی کھالت کرئے پھر ہم نے انہوں کی کھالت کرئے پھر ہم نے انہوں کی کھالت کرئے پھر ہم نے تہاری بہن چال رہی تھی اور کہروں تھی کیا میں تہمیں ایسے گھر انے کا پید بنا دوں جو اس کی کھالت کرئے پھر ہم نے تہاری بہن چال دوراد ویا تا کہ اس کی آئی تھیں شورتی ہوں اور وہ مگلین نہ ہو )

الدور وضع مِن فرمايا: وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى اَهْلِ بَيْتٍ يَكُفْلُونَهُ اورسور وضع مِن فرمايا: وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ اَدُّلُكُمْ عَلَى اَهْلِ بَيْتٍ يَكُفْلُونَهُ

لَكُمْ وَهُمُ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدُنَاهُ إِلِنَى أُمِّهِ كَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكُثُرَهُمُ لَكُمْ وَهُمُ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدُدُنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِيَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پیتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لئے اس بچہ کی پرورش کریں اور اس کی خیرخواہی کریں غرض ہم نے موکیٰ کوان کی والدہ کے پاس واپس پہنچایا تا کہ ان کی آئیسیں ٹھنڈی ہوں اور تا کہ وہ غم میں نہ رہیں اور تا کہ اس باے کو جان لیس کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچاہے لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے ) م

حضرت موی علیه السلام کی حفاظت اور کفالت کی صورتحال بیان فر مانے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو ایک اور انعام ياددلا يااور فرمايا وَقَتَلُتَ نَفُسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا ﴿ اورتونَ ايك جان كُول كردياسو ہم نے تہمیں غم سے نجات دی اور تہمیں محنتوں میں ڈالا ) اس کا تفصیلی واقعہ سورہ نصص میں ندکور ہے۔ اجمالی طور پر يهال بيان كياجاتا ہے۔اوروہ بير كہ جب موى عليه السلام بڑے ہو گئے تو باہر نكلتے اور بازاروں ميں دوسرے انسانوں کی طرح چلتے پھرتے تھے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا تھاکہ یرفرون کا بیٹانہیں ہوں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور مجھے جس نے دودھ پلایا ہے وہ میری والدہ ہی ہے۔ان کی قوم پرآل فرعون کی طرف سے جومظالم ہوتے تھے انہیں بھی دیکھتے رہتے تھے۔ لکک دن میہ ہوا کہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک محف بنی اسرائیل میں سے اور ایک محف قوم فرعون میں سے اڑ رہے ہیں۔ان کی قوم کے آ دمی نے ان سے مدد مانگی لہذا اُنہوں نے فرعون کی قوم کے آ دمی کوایک گھونسہ رسید کر دیا۔ گھونسەلگنا تھا كەپىۋخص وېيں ۋھير ہو گيا'يە بات تومشہور ہوگئى كەفرغون كى قوم كے ايك آ دى كوكسى نے قتل كر ديا ہے کیکن میہ پیتەنە چلا کەمارنے والا کون ہے؟ اگلے دن پھراپیا واقعہ پیش آیا کہ ان کی قوم کاوی شخص جس نے کل مد دجا ہی تھی آج پھر کسی سے لار ہاتھا بید دوسر المحف قبطی یعن قوم فرعون کا تھا'اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر مد د ما نگی حضرت موی علیه السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ کر ماریں جو توم فرعون سے تھا اور جس کے مقابلہ میں اسرائیل مخص مدوطلب کرد ہاتھا 'ہاتھا ٹھایا ہی تھا کہ اسرائیلی سیمجھا کہ مجھے ماررہے ہیں' وہ کہنے لگا کہ آج تم مجھے آل کرنا چاہتے ہوجیسا کہ کل ایک آ دی کوقل کر بچے ہو۔ اسرائیلی کی زبان سے پیکلمہ لکلا اور فرعونی کے کان میں پڑ گیا اس نے فرعون کوخر پہنچا دی لہذاوہ بہت برہم ہوا اور اب بیمشورے ہونے لگے کہ حضرت موی علیہ السلام کوتل کر دیا جائے۔ اب فرعون کے اہلکارموی علیہ السلام کی تلاش میں تھے کہ ایک مخص ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے موی فرعونی لوگتمہارے بارے میں مشورہ کررہے ہیں تا کہتمہیں قل کردیں للذاتم ان کی سرز مین سے نکل جاؤ ، بین كرحضرت موى عليه السلام ورت موع ومال سے فكاور مدين چلے كئ اور مدين تك يہنچ ميں اور و مال رہے ميں بہت ی تکلیفیں اٹھا کیں۔وہاں چندسال رہاں کے بعد واپس مصرآئے اور راستے میں نبوت سے سرفراز ہوئے میہ جو فرمايا وَقَتَلُتَ نَفُسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَبَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِي آهُلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى فَكَرِيًا مُؤسلى اس من التفصيل كا جال بــ واصطنعتك لنفسي المناهدي النه والخواد بالتي والانتها في التي والانتها في في في في في الده والمستنب المناهدي النه والمواد المناهدي المنهدي ال

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ میرے ذکر میں ستی نہ کرنا' اوراس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا

قسفسيو: الله تعالى شائه في حضرت موى عليه السلام كواب انعامات يادولائ اور مجر فرمايا كه مل في تهمين اب التي حسو لئے چن ليا ہے۔ يدوسرى مرتبہ ہاس سے پہلے وَ أَنَا اخْتَدُونُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْحَى من يہ بات گذر چى ہے۔ انتخاب كا تذكره فرمانے ميں بھى امتان ہے۔ بنى اسرائیل كے بارہ قبلے تھان ميں سے ایک قبیلہ كے ایک بی فخص كوچن كينا اور نبوت سے سرفراز فرمانا يا نعام خاص ہے۔

الله تعالی کا انتخاب فر مالینا اتن بری نعت ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی تکلیف پچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ مریدار شاد ہوا کہتم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کے پاس پنچواور میرے ذکر میں برابر سگے رہنا اس میں

انوار البيان جلاشتم

سستی نہ کرنا 'فرعون سرکش بنا ہوا ہے اس سے جا کرنری سے بات کرنا ہوسکتا ہے کہمہاری بیزی اس کے لئے نقیعت قبول كرنے كاذرىيد بن جائے ياده اپنے رب سے ذرجائے اور اپنى سركشى سے توبەكر لے اور رب حقیقى كافر ما نبردار موجائے۔ معلوم ہوا کہ دعوت کے کام میں ذکر اور صبر اور نرم گفتاری کی بردی اہمیت ہے یہ چیزیں قبول حق کے لئے مفید اور معاون ہوتی ہیں کوئی ضدی معانداورسرکش نہ مانے توبیدوسری بات ہے۔حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہاہے ہمارے دب ہم کارمفوضہ کے لئے فرعون کے پاس جاتورہے ہیں لیکن ہمیں بدورہے كدوه بهم يرزيادتي كرے اورزيادتي مين آ كے برهتا چلا جائے اس پرالله جل شاخه نے فرمايا كهتم ورومت مين تمهارے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوئیے دے اور ان کوجوطرح طرح سے تکلیفیں دیتا ہے اس سے باز آ' نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لئے میجی کہددینا کہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کرآئے ہیں (بینشانی عصاءاور ید بیضاء دونوں چیزیں تھیں) سورة اعراف اورسورہ شعراء میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے پہلے یہی دونشانیاں ظاہر کیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بیجی فرایا کہ بات کرتے کرتے والسَّلام علی من اتبع الْهُلای میں کھی کہددینا۔ (یعن اس پرسلام ہےجوہدایت کا اتباع كرے)ال ميل فرعون كويہ بناديا كہم وہ ہدايت لائے ہيں كہ جوش اس كا اتباع كرے كا دنيا اور آخرت ميں سلامتى كے ساته ربي كا چروعيداوراندار كطور برفر مايا إنَّاقَدُ أُوْحِيَ اِلنِّئَاآنَ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (كه بلاشبه ہماری طرف اس بات کی وی کی گئی ہے کہ جو تحض جھٹلائے گا اور روگردانی کرے گااس پرعذاب ہوگا) معلوم ہوا کہ ملغ اور داعى كوتبشير اورانذار دونول چيزين اختيار كرني جائيس اورية جوفرمايا والسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى بياس ليَّك كافرول كوسلام كرناجا تزنيين \_ كافرول سے خطاب كرے يا خط كھے والسلام عليم نہ كے بلكہ اَلسكامُ عَسلنسي مَن اتّبَعَ الهداى كبيرسول الدعاية في جب برقل شاه روم كوخط كلها تفاتواس خطي مسلام على من اتبع الهدى (كلهركر اسلام کی دعوت پیش کی تھی) (صحیح بخاری جام۵)

حضرت موی اور ہارون علیهما السلام کو جواللہ تعالی شانۂ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا اس میں فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کرنا اور تو حدی دعوت دینا مقصود تھا اور ساتھ ہی ہے مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو مصرے نکال کرلے جا کیں۔ سورہ والنازعات میں فرمایا اِذْھَبُ اِللٰی فِرُعَوْنَ اِنَّنَهُ طَعٰی فُقُلُ هَلُ لَکَ اِللٰی اَنْ تَوَرِّی وَاَهْدِیُکَ اِللٰی دَبِیکَ وَالنازعات میں فرمایا اِذْھَبُ اِللٰی فِرُعَوْنَ اِنَّنَهُ طَعٰی فُقُلُ هَلُ لَکَ اِللٰی اَنْ تَوَرِّی وَاَهْدِیکَ اِللٰی دَبِیکَ وَالنازعات میں فرمون کے پاس چلے جاؤ بے شک اس نے سرشی کی ہے پھراس سے کہوکیا تجھے اس کی خواہش ہے کہ تو پاکیزہ موجائے اور میں تجھے تیرے دب کی طرف رہنمائی کروں تا کہ تو ڈرنے گئے)

قَالَ فَكُنْ رَبُكُمْ الْمُولِينِ قَالَ رَبُنَا الَّذِي الْعُطِي كُلُّ ثَنِي عِ خَلْقَ لَا تُحْرِهِ لَى قَالَ وَكُنَا الَّذِي الْعُطِي كُلُّ ثَنِي عِ خَلْقَ لَا تُحْرِهِ لَى فَالَ وَكُنَا الَّذِي الْعُرِيدِ وَلَا يَكُلُونُ عَلَا مُعَلِيدًا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى

بال الغُرُونِ الرؤلِي قال عِلْمُهاعِنْ لَرِيْ فِي كِتْبِ لَالْيَضِ لَا رَقْ وَلا يَسْمَى فَ وَرِانَى عَامِونَ كَا كُولُونَ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللل

#### حضرت موسى عليه السلام كافرعون عصمكالمه

بقائمه و کسماله اما اختیار ا کما فی الحیوانات او طبعا کما فی الجمادات والقوی الطبیعیة النباتیة والحیوانیة و کسیوانیة (صاحب روح المعانی فرماتی این پھر جو کھانہیں عطاکیا ہاس نفع اٹھانے اور انہیں استعال کرنے کا طریقہ بتلایا اور اسے یہ جھایا کہ وہ اپنے بقاء اور کمال تک کیے پہنچ سکتا ہے یا تو اختیاری طور پر جیسے حیوانات میں یاطبعی طور پر جیسے جمادات اور تمام نباتیاتی اور حیوانی قوئی میں ) (ج ۲۰ اص ۲۰۲)

یہ مضمون بہت پڑا بھی ہے اور ۔ نے بھی جنا جنا غور کیا جائے اور تخلوق میں نظر کی جائے اس قدر و ہن میں اس کا پھیلاؤ

پڑھتا چلا جائےگا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے قدمنہ میں پیتا ن دیا جاتا ہے فوراً ہونٹ ہلا تا ہے مرفی کا بچہ پیدا ہوا دانہ ڈالا اس پر دوڑا۔ آدی کے

بچہ نے ذرا سا ہوش سنجالا ہاتھ سے کھانا شروع کیا چو یا ہوں نے بچہ جنا اس کی دکھ بھال اور تھاظت میں اس کی ہاں شغول ہوگی

بچہ ماں کے تھنوں کے پاس گیا اور تھنوں کو چوسنا شروع کر دیا چونکہ جانوروں کا کھانے پینچی کا سارا کا مہنہ سے ہی ہوتا ہے اس لئے

ہتھ کے واسطہ کی ضرور سے نہیں انسان کو بہت سے کام ہیں ہڑ ہے ہو مذہ تک پہنچیں آئیس استنجے کی بھی ضرور دینہیں اس کے انہیں ایسے ہاتھ نہیں دور یوار پر بلکہ چھت میں الٹی لئک کر دوڑ جاتی ہے۔ ہری کا مار کھی تو ہو ہو تھی ہو پر مذہبیں اس کے بیاں آ کر پٹنگوں کو شکار کرتی ہے۔ اور دیوار پر بلکہ چھت میں الٹی لئک کر دوڑ جاتی ہے۔ ہری کا کہ پیدیا ہوتا ہے دور ہے گھانے تک بیٹی رہتی ہے۔ ہری کا کہ بی جو ہا کھاتی ہے۔ بچو پر منظم ہیں ڈالتی اور اس کے بدن کی اصلاح کرتی ہے۔ مرفی اللہ تعالی نے تلوق کو پیدا فر مایا اور اس طریحے ہو ۔ فیہ ہم لئی کی جو تھیراو پر ذکر کی گئی اس کے ملاوہ دو مری تغیر بھی کہ جو ہم کھاتی ہے۔ اور اس کی ذات کے معلق نفع اور ضر سمجھادیا۔ فیہ ہم لئی کی جو تھیراو پر ذکر کی گئی اس کے ملاوہ دو مری تغیر بھی کا دور اس کی بھر بھر اس کی بھر کی بھر کی بھر اس کی بھر اس کی بھر کی بھر اس کی بھر اس کی بھر بھر کی بھر کی

تکے ہوئے ہیں اور یہ جوآسان سے پائی نازل ہوتا ہے تیرااس میں پھر بھی ذخل نہیں ہے مالک حقیقی جل مجدہ کی تخلیق ہے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھااس وقت سے ڈھن ہے اور زھین میں راستے ہیں اور آسان سے پائی اترتا ہے پہلے بھی نازل ہوتا تھا اور اب بھی تیرار ب ہونے کا دعویٰ جموٹا ہے۔

ہوتا تھا اور اب بھی تیرااس میں کوئی بھی دخل نہیں۔ تیرا تخلوتی ہونا تو اسے طاہر ہے تیرار ب ہونے کا دعویٰ جموٹا ہے۔

فَا خُورَ جُنَا بِهَ اَزُواجًا مِن نَبَاتٍ هَنَی موئی علیہ السلام کا بیان خم ہواان کی بات وہیں تک تھی کہ میر سے رب نے آسان سے پائی اتارا پھر اللہ تعالی نے مزید اپنا انعام بیان فرمایا کہ اس پائی کے ذریعہ ہم نے مخلف ہم کے نباتات پیدا کر دیے جن کے ربگ اور مزید اور مزید افعالی نے مزید اپنا انعام بیان فرمایا کہ اس پائی کے ذریعہ ہم نے مخلف ہم کے نباتات میں سے کھا واور اپ جانوروں کو چراؤ ۔ آب فی ذریک کا کیات تر آب کہ الشہی بلاشہ ان میں نشانیاں ہیں عشل والوں کے لئے تھی تھی ہی جن ہم جو تھی میں آتا ہے عشل کو نہی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے معلوم ہوا کہ جوعش برائیوں ہے ندروکے وہ عشل نہیں ہے اگر چہلوگ اسے عشل سی تھے ہوں۔ خود لفظ عشل بھی اس معنی پر دلالت ہے عشل لفت میں بائد ھے کو کہا جاتا ہے اور عشل صاحب عشل کو بائد ھے کردھی ہے۔ برائیوں سے بازر کھتی ہے۔

الله تعالی فرمزید فرمایا مِنها حَلَقُناکُمُ (ای زمین سے ہم فریمیں پیدا کیااورای میں تہمیں لوٹاویں گاور ای سے ہم تہمیں پیدا کیااورای میں تہمیں لوٹاویں گاور اس سے ہم تہمیں دوسری بار نکالیں گے) زمین سے انسان کا جواصل تعلق ہے اس آیت میں اسکو بیان فرما دیا انسان کی مخلیق بھی مٹی سے ہے اور موت کے بعد بھی ہوشن ای میں چلا جاتا ہے سورة المرسلات میں فرمایا اَلَمْ مَن جُعَلِ اللاَدُ صَن کے فَاتًا اَحْدَاءً وَامْوَاتًا (کیا ہم نے زمین کوزندوں اور مردوں کوجع کرنے والی بیس بنائی) پھر جب قیامت قائم ہوگ تو ہر مخف اس میں سے فکل کرمیدان حشر میں حاضر ہوجائے گا۔

## فين عنارد على كرمين الكلى في من الماري في الماري في الماري في المرهم وبينه واسروا مناب عن المروم وبينه واسروا مناب عن المرد عن المرد على المرد عل

#### حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجزات کوفر عون کا جادو بتانا اور جادوگروں سے مقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا

قسف مديس : فرعون ملعون كرما من حضرت موى عليه السلام في اپنااورائ بھائى كا تعارف كراديا اوريه بتاديا كه جميں ہمارے دب في بتاديا وريه بتاديا كر جميں ہمارے دب في بتاديا وريہ بھي بتاديا وريہ بھي بتاديا وريہ بھي بتاديا كراس في سب كي رہنما كى فرما كى فرما كى جاوروہ نه خطاكر تا ہے اور نہ بھولتا ہے اور بيزين كافرش اس في بنايا اور آسان سے وہى پانى ا تار تا ہے اور فرعون كو چكتا ہوا يد بيضاء بھى د كھاديا نيز اس كے سامنے الم كى كو دالا۔

اورا ژوهابن گئ تو خالق کا کنات جل مجده کی خالقیت اور ربوبیت اورالو بیت کا قر ارکر نے اور حضرت موی دہارون علیمالسلام کی رسالت پر ایمان لانے کے بجائے الٹی الٹی با تیں کرنے لگا ، مجزات دیکھے پھر بھی حضرت موئی علیہ السلام کو جھٹلایا اوران کی دعوت کو ماننے سے اٹکار کر دیا اور یوں کہا کہ تو جو بیکٹری کا سمانپ بنا کر دکھا تا ہے بیجاد و ہے فرعون نے یہ بھی کہا کہ تیرا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور تیرااصل مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو کے ذریعہ ہم کو ہماری سرز مین سے نکال دی بیت و فرعون نے حضرت موئی علیہ السلام سے کہا اور پھرا پئی جماعت سے بھی کہا کہ بیتو بہت بردا جادو گر ہے۔ اس کے دربار یول نے کہا کہ اپنی قلم و کے تمام شہروں میں آ دئی بھے دے جینے بھی جادوگر ہیں سب کو بلالا کمیں اور حضرت موئی علیہ السلام سے فرعون نے کہ دیا کہ تیرے مقابلہ کا دن اور میدان میں ہونا چاہا کہ دیا کہ ہماراتہارامقابلہ زیدت کے دن ہو میدان مقرر کردے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے موقع کو مناسب جانا اور فرما دیا کہ ہماراتہارامقابلہ زیدت کے دن ہو گا۔ (اس سے الن لوگوں کا کوئی تہواریا میلہ گا دن موقع کو مناسب جانا اور فرما دیا اور وہ یہ کہ سورج ہی ہم ہونا چاہے۔ چونکہ میلہ کے دن لوگ یوں بھی جمع ہوتے ہیں اور شہر سے باہر نگلتے ہیں اور ہوگا اور بیدا کی ہموارمیدان میں ہونا چاہے۔ چونکہ میلہ کا دن لوگ یوں بھی جمع ہوتے ہیں اور شہر سے باہر نگلتے ہیں اور میک ہمورہ کوئی کہ جادوگر کو کہ دیا ہد کہ ہوں ہو گا جو یہ کہدر ہے ہیں اور شہر کے باہر نگلتے ہیں اور میڈ کروں کے دو ایکے خصوں کا مقابلہ ہوگا جو یہ کہدر ہے ہیں

ہم پروردگارجل مجدہ کے فرستادہ ہیں۔ تو تاریخ مقررہ پرلوگ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہواجس میں جادوگروں نے اپنی ہار مان لی اور سجدہ میں گریڑے اور ایمان لے آئے۔ (جیسا کہ ابھی دوسفی کے بعد آتا ہے اورسورہ اعراف میں بھی گذرچکا ہے) ابھی مقابلہ کا دن نہیں آیا تھالیکن فرعون اپنی تدبیروں میں لگ گیاوہ اور اس کے درباری آپس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوان کی مکاریون کا پینہ چل گیا اوران سے فرمایا کہتم پر ہلاکت ہوتم الله پرافتر اءمت کرواس کے نبیوں کو نہ جھٹلا و اوراس کے معجزات کو جادو نہ بناؤی تبہاراعمل تبہاری پر بادی کا پیش خیمہ ہوگا وہ مہیں ایباعذاب دے گا کہ صفح ہتی سے منادے گا اور مہیں بالکل نیست ونا بود کر دے گا۔ اور جب بھی بھی جس کسی نے جھوٹا افتر اء کیا ہے وہ ناکام ہی ہوا ہے جادوگر آئے ابھی مقابلہ کے میدان میں نہیں پہنچے تھے کہ حضرت موی علیہ السلام کی باتیں س کرمقابلہ میں آنے سے وصلے پر گئے اور آپس میں بول کہنے لگے کداگر موی غالب آ گئے تو ہم ضروران کا اتباع کرلیں گے۔اوربعض حضرات نے یوں کہاہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سے بات ين كه لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيسُجِتكُمُ بِعَذَابٍ قُوْ إِس مِن كَمْ لَكُ كه يرتوجادوركي بات معلوم بيس ہوتی اور انہوں نے مقابلہ کرنے سے الکار کر دیالیکن فرعون نے زبردتی ان سے مقابلہ کرایا جس کا انشاء اللہ ابھی ذکر آئے گا۔ پھوتو فرعون كا دُرتھا اور پھوفرعون كامقرب بننے كالالچ اس لئے جوفرعون اوراس كے دربارى كہتے تھے كموى اور ہارون علیماالسلام ہمیں اس سرز مین سے تکالنے کے لئے آئے ہیں جادوگر بھی ظاہر میں سے بات کہنے لگے اور انہوں نْ كَهَا إِنْ هَلَانِ لَسْحِرَانِ يُوِيُدَانِ أَنْ يُخُوِجَاكُمُ مِّنُ ٱرْضِكُمُ بِسِحُوهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَوِيُقَتِكُمُ الْمُثُلَى۔ بددونوں جادوگر يبي جا ہتے ہيں كماسينے جادو كے ذريعة تبهاري سرزمين سے تبهيں نكال ديں اور تمهارا جوعمده طريقه ہے لين تهاراند بباوردين وهم سے چيرادي فأجُمِعُوا كَيْدَكُمُ ثُمَّ انْتُوا صَفًا (سوتم اين تدبير كواچي طرح جمع كر لو پھر صف بناكر آجاؤ) وَقَدُ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعُلَى (اوروه كامياب مواجس نے آج غلبہ پاليا) الله تعالیٰ نے انہیں کی زبان سے بینکلوادیا کہ جس کاغلبہ ہوگاوہی کامیاب ہوگا۔

بولتے ہیں بیانات سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں اور مسلمانی کا دعوی کرنے کے باوجود کفرید کلمات بھی بول دیتے ہیں پارلیمنٹ میں حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اورعوام کوراضی رکھنے کا جذبران سے سب پچھ کروالیتا ہے۔

#### قَالُواينُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوْلُ مَنْ ٱلْقِي قَالَ بِلُ ٱلْقُوْا

كنے كے كه اے موىٰ يا تم پہلے والو اور يا جم پہلے والے والے بنيں۔ موىٰ نے كہا بلكه تم پہلے والو

فَإِذَا حِبَالُهُ مُ وَعِصِيُّهُ مُ يُعَيَّلُ إِلَيْرِمِنْ سِعْرِهِمُ انْهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِه

يس يكا كيسان كى رسيال اور المعيال الن كي جادوكى وجدات موى كي خيال مين الى معلوم مورى تعين سيسيا كدوه دور ري بين سوموى في البين واسما

خِيفَةُ مُوسَى قُلْنا لا تَحْفَ إِنَّك أَنْتَ الْكَفْلِ وَالْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنْعُوا الْ

خوف محسوس کیانہم نے کہا کہتم مت ڈروبلاشیتم ہی بلندر ہوگ۔اورڈال دوجوتہارے داہنے ہاتھ میں ہے وہ اس سے وچٹ کردے گا

إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْنُ الْمِيرِ وَلَا يُقْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَنَّ ﴿ فَأَلْقِي السَّعَرَةُ سُجِّلًا قَالُوْآ

جو کھانہوں نے بنایا ہے انہوں نے صرف جادوگروں والا محرکیا ہے اور جادوگر جہال کہیں بھی آئے کا میاب نیس ہوتا سوجادوگر تجدہ میں گرادیے گئے کہتے لگے

امكابرت هرون وموسى

كهم بارون اورموى كرب برايمان لائے

#### حضرت موسی العَلیْ الله میں جادوگروں کا آنا' پھر ہار مان کرایمان قبول کرلینااور سجدہ میں گریڑنا

جادوکی وجہ ہے دیکھنے والوں کو پیمسوں ہورہاتھا کہ انہوں نے جوالاضیاں اور رسیاں ڈائی ہیں وہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔
جب موئی علیہ السلام نے بیہ اجراد یکھا تو ذراسااپ ول بیل خونجسوں کرنے گے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ڈرو ہیں تم ہی عالب رہو گے۔ اب حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی اٹھی ڈائی وہ سانپ ہیں گئی اور اس نے جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے دھندے کو تکانا ہر وہ ہوا جا وگر وہ کے دیا گئی اللہ تعالی معظا ہر وہ وہ جو اجوا کہ گئی لیٹ الساجو کو بھٹے گئی ہونے اور موئی علیہ السلام نے پہلے ہی ہی بھی بھی اللہ تعالیٰ کے عطافر مودہ جو وہ کے مقابلہ میں آئے تو کامیاب نہیں ہوتا۔ اور موئی علیہ السلام نے پہلے ہی ہی بھی فرمای یا جائٹہ ہو المستحد و تم کر تم جو بھے لے کر آئے وہ جادو ہے) اِنَّ اللهُ سَيْنِطِلُهُ (بلاشہ اللہ تعالیٰ اسے عقریب فرمایا دیا گئی اللہ تعالیٰ اسے عقریب اللہ تعالیٰ اسے مقریب بھی اس جو جادو گردوں نے بید دیکھا کہ اس خص کا مقابلہ ہمارے کس کا نہیں ہے۔ اور بیجا دو گرنیس ہے۔ (پہلے تو باتوں اس جو جادو گردوں نے بید دیکھا کہ اس خص کا مقابلہ ہمارے کس کا نہیں ہے۔ اور بیجا دو گرنیس ہے۔ (پہلے تو باتوں کو کا اقرار کر لیا۔ اس جو کی کر آئیں اللہ کا انہوں نے مومن ہونے کا اقرار کر لیا۔ اور کہنے گئے کہ السنے کو قد سُری کو کون ہمارا کیا جن وہ در کہارون اور موئی کر دب پر ایمان لائے کا اس جس خور وُ اسٹی کہ تعمیل میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ موئی علیہ السلام کا جو وہ دیکھر کر ایس بھی کہ دو موئی علیہ السلام کا جو وہ دیکھر کر ایس بے کا بھی دھیاں نہ رہ کون ہمارا کیا بنائے گا اس نے مزادی تو ہمارا کیا ہوگا۔

جب جن دلوں میں اثر جاتا ہے تو پھرکوئی طاقت اس سے بازئیں رکھ علی پرانی امتوں میں اور اس امت میں سینکٹروں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ بوئے بوٹ نوٹ الموں اور قاہروں کے تکلیفیں دینے کے باوجود اہل ایمان ایمان سے نہ پھرتے تکلیفیں جسیل کے قل ہوگئیکن ظالموں کے کہنے اور مجود کرنے کے باوجود حق پر جے رہے۔

# قال امنته الدورة المنته المنت

# وَمَا الْرُحُهُمُ الْكُورُونَ الْسِحُرُو الله حَيْرُو الله عَيْرَى السِحْرِ الله عَيْرَى الله عَيْرَى الله عَيْرَى الله عَيْرَى الله عَيْرَى الله عَيْرِ الله عَلَى الله عَيْرِ الله عَيْرِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَيْرِ الله عَلَى الله عَيْرِ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

جادوگروں کوفرعون کادھمکی دینا کہتمہارے ہاتھ باؤں کائے ڈالوں گااور کھجور کی ٹہنیوں پرلٹکادوں گا'جادوگروں کاجواب دینا کہتو جو چاہے کرلے ہم توالیان لے آئے

سخت اور دیر پاعذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے تہمیں اس کا پیتا چل جائے گا ) بعض حضرات نے آٹیک اَشکہ عَذَابًا وَّا بَقَلَی کا سخت اور دیر پاعذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے تہمیں اس کی جائے گا ) بعض حضرات نے آٹیک اَشکہ عَذَابًا وَّا بَقَلَی ک

مطلب یہ بتایا ہے کہ مہیں معلوم ہوجائے گا کہ بھی میں اور موئی کے رب میں کن کاعذاب خت اور دریا ہے۔

جادوگروں کے دلوں میں ایمان میٹے چکا تھا جب فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کا شے اور سولی پر چڑھانے کی دھم کی دی تو انہوں نے نہایت میرواستقامت کے ساتھ بلائکلف یوں کہ دویا کا حَسَیٰ وَبِنَا اللّٰی وَبِنَا مُنْقَلِبُونَ وَ ﴿ کِیمِ صَرِرِ مِنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہِ مِنْ مُنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُنْ مِنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ وَ

صرف اس سے ہونے جوانعام کی امید دلائی تھی ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ فرعون ملعون کفر سے تو بہرنے والے جادوگروں کواپٹی دھمکی کے مطابق سزا دے سکاتھا یانہیں۔ حافظ ابن کثیر کار جمان سیہ کہ اس نے آئہیں سولی پر لٹکا یا اور عذاب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبیدا بن عمیر کا تول ہے کہ بیلوگ دن کے اول حصہ میں جادوگر تھے اور اسی دن کے آخری حصہ میں شہید تھے۔ والسظا ہو من

هذه السياقات ان فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم قال عبدالله بن عبيل بن عمير

كانوا من اول النهار سحرة فصار وا من آخره شهداء بورة ويؤيدهذا قولهم رَبَّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَقَّنَا مُسُلِّم وَلَيْ الله عَنْهُ عَلَيْهُ صَبُواً و توفنا مسلمين الى كاتركتاب ) (البداية والنهاية جام ٢٥٨)

بلدس ، ارور رہ سی میں اور رہ سی ات رہ سے لے کررکوع کے تم تک جو کلام ہے یہ جی جادوگروں ہی کا بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بداللہ جل شانهٔ کاارشاد ہاس میں واضح طور پر اعلان فرمادیا کدرب جل شانهٔ کلام ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بداللہ جل شانهٔ کاارشاد ہے اس میں واضح طور پر اعلان فرمادیا کدرب جل شانهٔ

کے پاس جو شخص مجرم ہوکر آئے گا یعنی کا فر ہوگا اس کے لئے جہنم ہوہ اس کے عذاب میں ہمیشد ہے گا اور وہاں ندمر سے
گا نہ جئے گا (ندمرنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ وہال موت بھی بھی نہیں آئے گی اور نہ جینا اس لئے فرمایا کہ وہاں کے عذاب
شدید میں جینا کوئی جینا نہیں ہے جو سکھ اور آ رام کا جینا ہوائ کو جینا کہا جا تا ہے ) اور جو شخص اپ رب کے پاس مومن ہوکر
حاضر ہوگا جس نے نیک کام کئے ہوں گے سوا لیے بندوں کے لئے بلند درجائے ہیں یعنی پیدھنرات ہمیشہ کے رہنے والے
باغات میں رہیں گے جن کے بنچ نہریں جاری ہوں گی اوران میں ہمیشہ رہیں گے۔

آ ٹرمیں فرمایا و ذلک جَزَآءُ مَنُ تَزَخَی اور بیاس کی جزاہے جو پاک ہوا بیان عام ہے کفروشرک سے پاک ہونا اور معاصی سے پاک ہونا اور معاصی سے پاک ہونا اور معاصی سے پاک ہونا اسلام سے باک ہونا اسب اس میں واخل ہے۔ فرعون کو حضرت موی علیہ السلام نے پاک ہونا اس نے کفر نہ چھوڑا پا کیزہ نہ بنا جادوگر ایمان لے آئے پاک ہونے کی دعوت دی تھی اور محلُ لک إلیٰ اُن کُر کُن فر مایا تھا اس نے کفر نہ چھوڑا پا کیزہ نہ بنا جادوگر ایمان لے آئے بیل کی ہیں باک ہوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ کفر اور شرک سے پاک ہیں لیکن گنا ہوں سے پاک نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا گنا ہوں کو معاف فر ماکر اور جس کو چاہے گا جہنم میں داخل فر ماکس کے دیت میں جھیج دے گا۔

#### ولقَدُ اوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُ مُ طَرِيْقًا فِي الْبُعْرِيبَسًا"

اور بلاشبہ ہم نے موی کی طرف وحی بھیجی کدراتوں رات میرے بندوں کولے کر چلے جاؤ پھران کے لئے سمندر میں خشک راستہ بنادینا

#### لَا تَعْفُ دُرِكًا وَلَا تَعْشَى ﴿ فَأَتَبُعَهُمْ فِرْعُونَ رِجُنُودِم فَعَشِيهُمْ مِنَ الْهُمِّ مَا

نہ کی کے تعاقب کا اندیشہ کرو گے اور نتمہیں کی تعم کا خوف ہوگا سوفر عون نے ان کے پیچھا سے اشکروں کو چلادیا بھردریا سے آئیں اس چیز نے

#### غُشِيهُمْ وَاصَلَ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَاهَالِي

ڈھانپ دیا جس چیز نے بھی ڈھانپا۔اور فرعون نے اپنی قوم کو گراہ کیااور ہدایت کی راہ نہ بتائی

الله تعالی کاموی الکیلی کوهم فرمانا که دانون رات بنی اسرائیل کوهم فرمانا که دانون کے لئے خشک راسته کومصر سے لے جاوئسمندر برجیج کران کے لئے خشک راسته بنادینا' پکڑے جانے کاخوف نہ کرنا' فرعون کاان کے بیجیج سے سمندر میں داخل ہونا اور شکرول سمیت ڈوب جانا مسمندر میں داخل ہونا اور شکرول سمیت ڈوب جانا مصمندر میں داخل ہونا اور شکرول سمیت ڈوب جانا مصمندر میں داخل ہونا اور شکرون نے ذک اٹھائی دیل ہوائین ابھی معریں اس کا ظاہری مصمند و در سامی کا مقابلہ میں فرعون نے ذک اٹھائی دیل ہوائین ابھی معریں اس کا ظاہری مصمند و در سامی کو مقابلہ میں فرعون نے ذک اٹھائی دیل ہوائین ابھی معریں اس کا ظاہری میں میں کا مقابلہ میں فرعون نے ذک اٹھائی دیل ہوائین ابھی معریں اس کا ظاہری

اقتدار باقی تھااوروہ مسئلہ در پیش تھا کہ بنی اسرائیل کومصرے جانے نہیں دیتا تھا بنی اسرائیل کواس کی تکلیفوں سے نجات پانے کے لئے ضروری تھا کہ مصر کو چھوڑ ویں اللہ تعالی شانۂ نے موئی علیہ السلام کو وی بھیجی کہتم بنی اسرائیل کو لے کرمصر ہے نکل جاؤ اور بیروا تکی رات کو ہو موی علیہ السلام بنی اسرائیل کوساتھ لے کرمصر سے نکل کھڑے ہوئے اللہ تعالی شاخہ نے فرمایا کرتم سمندر کی طرف کل جانا جب سمندر پر پہنچوتو اپنی لاکھی مار ہی دیناوہاں پرتمہارے اورتمہاری قوم کے لئے خشک راستہ بن جائے گااس میں گذرجانا نہ کسی کے تعاقب سے ڈرنا اور نہ کسی تنم کا دل میں خوف لا نا حضرت موی علیہ السلام بني اسرائيل كول كرروانه مو كئے فرعون كوسورج فكنے كے وقت يبته چلالبذاوہ اپنے للكروں كولے كران كا تعاقب كرنے كے لئے رواند ہوگيا جب فرعوني لشكروں اور بني اسرائيل كے تبيلوں نے سيمنظره يكھا تو حضرت موى عليه السلام ہے کہنے لگے کہ ہم تو دھر لئے گئے۔موی علیه السلام نے فرمایا ہرگز ایسانہیں بلاشبه میرارب میرے ساتھ ہے وہ ابھی مجھے راہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے موی اپنی لائھی سمندر پر مار ہی دوانہوں نے لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں مختلف حصے ہو گئے۔اور وہ حصاتے چوڑے تھے جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلہ کے لے ایک ایک راستہ بن گیاموی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کران راستوں میں داخل ہوگئے پیچھے سے فرعون اسیے لشکر کولے کر پہنچ ہی چکا تھا اس نے بھی اینے لشکر دریا میں ڈال دیئے اور خود بھی ان کے ساتھ سمندر میں گھس گیا اللہ تعالیٰ کا كرنا ايها مواكه موى عليه السلام اپن قوم كولے كريار مو كئے اور فرعون اور اس كے لئكرو بين غرق مو كئے يانى كى برسى بدى موجوي في ان كواي لييك من الرايا و الكوفر ما يا فَعَشِيَهُ مُ مِنَ الْيَمّ مَا غَشِيَهُمُ ( كردريا س البين ال چيز في وصاك دياجس چيز نجى وصانيا) مَا غَشِيهُمْ مِن جوابهام بوه عربي ميسكى چيزكوبوابتان كے لئے لاياجاتا ب اعدال فصاحت بيجائة بي وَأَضَلَّ فِرُعَونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدى (اورفرعون نَ ايْ قوم كومراه كيااور مدايت كاراسته نہیں بتایا)وہ خود بھی ڈوبااوراین قوم کو بھی لے ڈوباد نیامیں بھی تباہ اور آخرت میں بھی۔

یں بی پارہ ریس میں فرمایا وَاتَبَعُناهُمُ فِی هلِهِ اللَّهٰ اَلَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضِبِيْ فَقَلْ هُوٰى ﴿ وَإِنَّ لَغَقَا الَّهِنْ

ورندتم پر میرا غصه نازل ہوگا' اور جس پر میر اغصه نازل ہوا سو وہ گر گیا' اور بلا شبہ میں اسے بخشے والا ہوں جس نے

#### تُابُ وَامْنَ وَعَمِلُ صَالِكًا ثُمُ الْمُتَالَى ﴿

توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے پھر ہدایت پر قائم رہا

#### بنی اسرائیل سے اللہ تعالی کا خطاب کہ ہم نے تہ ہیں وشمن سے نجات دی اور تہارے لئے من وسلوی نازل فر مایا

مزید فرمایا کہ ہم نے جو پھے تہ ہیں عطاکیا ہے اس میں سے پاکٹرہ چزیں کھاؤ کھاؤ تو سہی کین حد سے نہ بڑھنا لینی ناشکری نہ کرنا اور گناہ ور مرادی دی ہوئی چیزوں کو گناہوں میں استعال نہ کرنا ور آ پس میں ایک دوسر سے پرظلم زیادتی نہ کرنا ور گناہوں میں استعال نہ کرنا ور آ پس میں ایک دوسر سے پرظلم زیادتی نہ کرنا ور بینی مت بھارنا وغیرہ قال صاحب الروح بالا حلال بشکرہ و تعذی حدود الله تعالی فید بالسرف و البطر و الاستعانة به علی معاصی الله تعالی و منع الحقوق الواجبة فید فَیَجِلً عَلَیْکُم غَضَبِی فَقَدُ هَوٰی (اور جس پرمیراغصہ نازل ہوگا) وَمَن یَسْحُلِلُ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدُ هَوٰی (اور جس پرمیراغصہ نازل ہوگا) وَمَن یَسْحُلِلُ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدُ هَوٰی (اور جس پرمیراغصہ نازل ہوگا) کی اور پرمیراغصہ نازل ہوگا کہ ہوا سے بخشے والا ہوں جس نے تو بی کا ورائیان لایا۔ اور نیک عمل کے پھر ہدایت پرقائم رہا) اس میں شرک اور کفر بلاشہ میں اسے بخشے والا ہوں جس نے تو بی کا اور ایمان لایا۔ اور نیک عمل کے پھر ہدایت پرقائم رہا) اس میں شرک اور کفر

ے توبر کرنا مراد ہے اس لئے امسن سے پہلے ذکر فرمایا جوآ دمی کفروشرک سے توبر کرے اور ایمان قبول کرے اور نیک اعمال میں لگار ہے اور ہدایت پر متنقیم رہے اس کے لئے اللہ تعالی کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ لفظ غفار مبالحہ کا صیغہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ بخشے والا ہے۔

وَمَا اَعْجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُوْسَى قَالَ هُمُ أُولَاءِ عَلَى اَثْرِي وَعِجَلْتُ الدُك رَبِ لِتَرْضَى " اوراے موکی آپ کو کس چیز نے جلدی میں ڈالا کیا گیا تی قوم سے آ کے بڑھ گئے انہوں نے عرض کیا وہ لوگ میرے پیچیسی میں اورا سدب میں آپ کی طرف قَالَ فَإِنَّاقَلُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُ مُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعُ مُوْسَى إِلَىٰ جلدی آگیا تا که آپ راضی مول فرمایا سوبلاشبهم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کوفتہ میں ڈال دیااور انہیں سامری نے گمراہ کردیا۔ چرموک اپنی قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا فَ قَالَ يَقَوْمِ الْمُرْيَعِلْ أَنْ كُنُكُمُ وَعُلَّا حَسَّنًا أَهُ أَفَظَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ قوم کی طرف غصہ میں بھرے ہوئے رنجیدہ حالت میں واپس ہوئے انہوں نے کہا کیا ہے میری قوم کیا تہارے رب نے تم سے اچھادعدہ نہیں ٳڡٚۯڒڎؿۿۯڹؾٙڮؚڷٵؽؽؙؙؠٛۼۻڔٞۺ۫ڗؾؚڮؙۿؙۏؙٲڂٛڵڡٛٛؾؙؙؽ۫ڡۜۏۼۑؽ۞ڰٲڵۏٳڝٚٙٱڂٛڵڡٛڹٵڡۅۛۼڵڮ فرمايا؟ كياتم يرزياده ماز كذر كياياتم فيديطها كتم يرتبها مدسكا خصيال الهوجائ ويجه عصده كياتها الكافلاك ودري والمنظر المراج المستعمل المتعالي والمنظم المتعالي المتعالية الم بِمُلْكِنَا وَلَكِنَا خُنِنَا أَوْزَارًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَلَ فَنْهَا فَكُذَٰ لِكَ ٱلْقَى السّامِرِئُ ﴿ اس کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی لیکن بات سے ہے کہ ہم رقوم کے ذبوروں کے بوجھلدے ہوئے تقیم وہم نے ان کوڈال دیا۔ پھر سامری نے فَاخْرَجُ لَهُمْ عِبْلُجُسُكُ اللَّهُ خُوارٌ فَعَالُوْا هٰذَاۤ الْهُكُمُ وَالْهُمُوسَى أَفْنَسِي ٥ ال طرح ذال دیا مجراس نے لوکوں کے لئے ایک مجھڑا تھا جو ایک جسم تھااں میں سے گانے کا آواز آ دی تھی۔ سودہ لوگ کئے گئے کہ تیم ہامعبود ہے اور موی کا بھی معبود ہے مورہ مجول گئے افكايرون الايزجع إليهم قؤلاه وكاينيك لهمضرا ولانفعا فوكقت قال كهم کیا وہ نیس دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور وہ ان کے لئے کسی ضرر اور نفع کی قدرت نہیں رکھتا 'اور بلاشباس سے پہلے هْرُوْنُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ إِنَّهَا فَيَنْتُمْ لِهِ ۚ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْنُ فَالَّبِعُوْنَ وَأَطِيعُوَ ہارون نے ان سے کہدویا تھا کہ اے میری قوم اس کی وجہ سے تم فتندہی میں ڈالے گئے ہو بلاشبتم ہارارب رحمان ہے سوتم میراا تباع کرواور آمْرِيْ® قَالُوْالَنْ تَنْبُرَحَ عَلَيْهِ عِلْفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ النِّيَا مُوْسِي® قَالَ يَهْرُوْنُ مَامَنَعُكَ میرے علم کو مانؤوہ کہنے گئے کہ بم ضرور ضرورای پر جے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موکی واپس ندآئے موکی نے کہا کہ اے بارون جب تم نے آہیں ویکھا يُهُمْ خِلُوْا فَالْاتلْبِعَنْ اَفَعَصَيْتَ امْرِيْ قَالَ يَبِنُؤُمِّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَةِ

كىگرادە و گيۇكى چىز ئىجىن ئىبات سىدىكاكى مىرى بالى چات ئىدىكى ئىرى كىنىڭ خان كىلىدان ئىلال مىرىدادى **كىگرادە و گيۇكى يۇنى خىشدىك كىنى تىگۇل قىرقت بىلىن بىنى يادىگرادى كەر ترقب قورلى ®** دە مىرام رىنى پىر دىلاشىد جھے يا ئىدىش بول كىلى گىرى كىرى ئىزى ئىلىن تىزىق دال دى دورى بات كانتظار نەكيا۔

حضرت موی العَلَیْ الله کی غیر موجودگی میں زیوروں سے سامری کا بچھڑ ابنانا' اور بنی اسرائیل کا اس کومعبود بنالینا واپس ہوکر حضرت موسی العَلیْ کا ابنے بھائی حضرت ہارون العَلیْ اللہ برناراض ہونا

قضد الله المحدود جب بن اسرائیل فرعون سے چھٹا کا داپار ہو گئو اب آئیں اپ وطن فلسید : جب بن اسرائیل فرعون سے چھٹا کا داپار ہو گئو اب آئیں اپ وطن آلدتعالی شانئ نے حضرت مولی علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کرتوریت شریف عطافر مائی جس کا اوپر وَوَاعَدُنا مُحُمُ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَئِمَنَ مِی سَدَ کرہ فرمایا موری وسلوئی نازل ہونے اور پھر سے پانی کے چھٹے نکلنے کے واقعات ظہور پذیر ہوئے معالم المتز بل جسم سام ۲۲۷ میں اور کن وسلوئی نازل ہونے اور پھر سے پانی کے چھٹے نکلنے کے واقعات ظہور پذیر ہوئے معالم المتز بل جسم سام کا میں اللہ سے کہ جب موئی علیہ السلام توریت شریف لینے کے لئے تشریف لے جارہے تھے وانہوں نے سر آوی چن لئے تاکہ ان کو اپ ساتھ پہاڑتک لے چلیں ساتھ جارہے تھے کہ موئی علیہ السلام آئیس پیچھے چھوڑ کر جلدی ہے آگے برد ھے گئے اور اپ ساتھ بہاڑتک لے پاس آ جاؤ' اللہ جل شائ نے نے سوال فرمایا کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے کے مولی بڑھے موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید کیوں بڑھے موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید کیوں بڑھے موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید کیوں بڑھے موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید

ادھر حضرت موئی علیہ السلام طور پہاڑ پر پنچ ادھر گؤسالہ پرتی کا واقعہ پیش آگیا واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل جب مصرے چلنے گئے توان کی عورتوں نے قوم فرعون کی عورتوں سے کہا کہ کل کو بمیں عید مزنانا ہے اور میلے میں جانا ہے ذرا زیب وزینت کے لئے بمیں عاریتالین مانگے کے طور پرزیورد سے دوہ ہم میلہ سے آکرواپس کردیں گے انہوں نے ہی ہے کرکہ کل کوتو واپس ہوبی جائیں گائے نے لیور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حوالے کردیئے بیزیوران کے ساتھ ہی تھے جب مصرے نگلے اور دریا پارہوئے اب وطن جانے کے لئے خشکی کا راستہ تھا وطن پہنچنے میں آئیس چالیس سال لگ گئے انہیں چالیس سال لگ گئے انہیں چالیس سال میں حضرت موئی علیہ السلام کوتوریت شریف عطا ہوئی جب وہ اپنے نتخب افراد کے ساتھ توریت شریف عطا ہوئی جب وہ اپنے نتخب افراد کے ساتھ توریت شریف لینے کے لئے طور پر پہنچ تو یہاں چیھے سامری نے جو سار کا کام کرتا تھا ان زیوروں کو جمع کیا جو بنی اسرائیل کی عورتیں فرعون کی عورتوں سے کہا کہ تم بی

زیورات اس میں ڈال دوان لوگوں نے اس کے کہنے سے بیز یورات آگ میں ڈال دیے جب بیکھل گئے تو اس نے اس سے گائے کے پھڑے کی صورت بنا دی اس میں سے پھڑے کی آ واز بھی آنے گئی بیلوگ اس کی پرستش اور پوجا پاٹ میں لگ گئے حضرت مولی علیہ السلام ابھی طور پر ہی تھے کہ اللہ جل شانۂ نے آئییں مطلع فر مایا کہ تبہاری قوم کوہم نے فتہ میں ڈال دیا' اور سامری نے ان کو گراہ کر دیا' مولی علیہ السلام جب واپس ہوئے تو بہت غصہ اور رخی میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تبہارے دب نے جھے کتاب دینے کے لئے بلایا تھا اور اس کی جوئے تھے انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کہ تمہیں مللہ گئے تمہیں اللہ کی حریرے نیچھے بت پر تی میں لگ گئے تمہیں اللہ کے وعدے کا اور میرے آنے کا انظار کر نالازم تھا بچھڑیا دہ زمانہ بھی نہیں گذرا کہتم اللہ کی طرف سے کتاب ملئے سے نا امید ہوگئے اور اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے' کیا یہ بات تو نہیں ہے کہتم نے اپنے رب کا غصہ نازل ہونے کا قصد آ واراد ڈ انظام کرلیا اور مجھ سے جووعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔

تم نے جو یکھیل کھیلا ہے اس میں اللہ تعالی کے غصہ کو دعوت دی ہے بنی اشرائیل نے آیک عجیب جواب دیا جو بالکل بی احتفافہ ہے وہ کہنے لگا کہ بیہ جو بچھ ہم نے آپ سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کی ہے بیا پنے اختیار سے نہیں کی ۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ تو مزعون کی زیوروں کا جو بو جو ہم پر لدا ہوا تھا سامری کے کہنے ہے ہم نے اسے ڈال دیا یعنی آیک جگہ ہم کے اس خوال دیا یعنی آیک جگہ ہم کے کردیا پھر سامری نے وہ زیور ڈالا جو اس کے پاس تھا۔ اور سامری نے اس زیور کے مجموعے سے آیک چھڑ ابنا دیا ۔ یہ چھڑ ا ایسا تھا کہ اس سے گائے کے بولنے کی ہی آ واز بھی آ رہی تھی یہ چھڑ ابن کر تیار ہوا اور اس کی آ واز سی تو بی اس اللہ کا مور پر چلے گئے کہ یہ تہارا معبود ہے اور موئی کا بھی معبود ہے موئی بھول گئے اپ اس معبود کوچھوڈ کر (العیاذ باللہ) طور پر چلے گئے تا کہ وہاں سے کتاب لے کرآئیں۔

بن اسرائیل مصر میں مشرکین کود کیھتے تھے اور شرک کے طریقے ان سے سکھ لئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں گائے گا۔

پرستش بھی ہوتی تھی ؛ جب دریا پار کر کے خشکی میں آئے تو دیکھا کہ پچھلوگ بت پرسی میں مشغول ہیں حضرت موسیٰ علیہ
السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی ایسی ہی معبود بنا دوجیسا کہ ان کے لئے معبود ہیں ( کما مرفی سورۃ الاعراف) ان

کے ذہنوں میں شرک کی اہمیت بیٹی ہوئی تھی اس لئے جب گائے کے پچڑے کا بت سامنے آگیا اور وہ بھی ایسا کہ اس میں
آواز آری تھی تو اچا تک شرک کے جذبہ نے ان پرحملہ کیا اور نہ صرف بید کہ اس کو اپنا معبود مان لیا بلکہ یہاں تک کہ سے کہ
موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہی معبود ہے اور اپنی تمافت و جہالت میں یہاں تک آگے بڑھے کہ یوں بول اسٹھے کہ موسیٰ علیہ
السلام اپنے معبود کو بھول گئے۔

صدیوں سے جوان کے ذہنوں میں شرک نے جگہ پکڑر کھی تھی وہ رنگ لے آئی اوراس کا اثر ظاہر ہو گیا اور اس پچھڑے پردھرنا دے کر بیٹھ گئے جیسا کہ شرکین کی عادت ہے کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے مجدہ دیز ہوکر پڑے رہتے ہیں

اوران کی عبادت سے چمٹے رہتے ہیں۔

الله تعالی شاخ نے ان کی حماقت اور جہالت کو بیان کرتے ہوئے ار شاد فر مایا آف کلا یک وَن اَن لَا یک وَجِعُ اِلَیْهِمُ فَوْلَا (کیاوہ نیس دی کیے کہ یہ پھڑ اان کی کی بات کا جواب نیس دے سکتا) وَلا یک مُلِک لَهُمُ صَوَّا وَلا اَفْعَا (اور وہ ان کے لئے کسی بھی طرح کے ضرر اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا) کچھڑ خود کرتے اور بچھتے کیا ایسی چیز کو معبود بنایا جائے جس میں نہ بات کرنے کی قوت نہ جواب دینے کی طاقت اور نہ کی شم کی کوئی حرکت اور نہ کی شم کا نفع یا ضرر پہنچانے کی سکت بی اسرائیل نے یہ جو کہا مَا آخے لَفْنَا مَوْعِدَ کَ بِمَلْکِنَا (ہم نے آپ کے وعد و کی خلاف ورزی اپنا اختیار سے نہیں کی اسکا مطلب بی تھا کہ یہ اقد ام ہم نے اپنا اختیار سے نہیں کیا بلکہ سامری کے مل کود کھے کر مجبود ہو گئے۔ ان کا یہ عذر عذر ان کا یہ عذر عذر ان کا یہ جو فلط بیانی پہنی ہے سامری نے مجبود نہیں کیا اس نے تو ایک پھڑ ابنا دیا تھا گو اس کی پستش میں اس کی رائے بھی شامل تھی لیکن بی اسرائیل نے جو پچھ کیا اپنا اختیار ہی سے کیا۔

ان زبورات کو جواوز اربین بو جوفر مایاییاس وجہ کے دو الوگ قوم فرعون سے ما نگ کرلائے تھے اور واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا اور جب واپس نہیں دیئے اور ساتھ لے آئے تو حضرت ہارون علیا السلام نے فرمایا کہ بیز بورتمہارے اوپر بوجھ بعد کیا تھا اور جب واپس نہیں دیئے اور ساتھ کے ایک دو اور بعض حضرات نے بول کھا ہے کہ سامری نے بچھڑ اپنانے کے لئے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دوسروں کا مال ہے تہارے لئے حلال نہیں ہے اسے ایک گڑھے میں ڈال دولہذا انہوں نے ایسابی کیا۔

کافرحربی کا مال اگر جنگ کر کے حاصل کیا جائے تو فئیمت کے تھے میں ہوتا ہے لیکن سابق امتوں کے لئے مال فئیمت حلال نہیں تھا اور بیز بور جنگ کے ذریعہ حاصل نہیں کئے گئے تھاس لئے ہارون علیہ البلام نے آئییں مشورہ دیا کہ انہیں ڈال دو ٹیزیہ بات بھی ہے کہ جو چیز ما تکی ہو تواہ کافر بی ہے ما تکی ہو وہ امانت ہے اور امانت کا تھم بیہ کہ جس کے پاس امانت ہواس کے لئے حلال نہیں ہوتی رسول اللہ نے مکہ مرمہ ہے بجرت فرمانے کا ارادہ کیا تو لوگوں کی جنتی بھی امانت ہواس کے لئے حلال نہیں ہوتی رسول اللہ نے مکہ کرمہ ہے بجرت فرمانے کا ارادہ کیا تو لوگوں کی جنتی بھی امانت ہواس کے اور کم اپنی کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کوا ہے چیچے چھوڑ دیا کہ جس کی جو امانت ہے اس کو واپس کر دینا اور تم اس کام سے فارغ ہو کر بجرت کرنا اگر ان زیورات کو مال فئیمت تعلیم کر لیا جائے تب بھی بی اسرائیل کی ملکیت تا مہ مستقلہ من کل الوجوہ لکل فرد خابت نہیں ہوتی کیونکہ تقسیم نہیں گائی تھی پھرموکی علیہ السلام نے وہی کیا جو بہائی امتوں کے لئے اموال فئیمت کا قانون تھا بحد کی تھو جے تم نے معبود بنایا تھا وہ جمل رہا ہے اور جل چکا ہے بہی جلیا نا آسانی آگر کے کہ امان المسلمین کو آگا ہے سے جس کے کہ امان اسلمین کو آگا ہے سے کہ مان کے حاب کی مقام ہوگیا۔ ای سے بیا شون کی ورب ای جی کہ امان اسلمین کو آلات معصیت تلف حدیث بی حیان کیوں لازم نہیں آیا (الملاک ہوتی تو ضان ہوتا) پھریہ بات بھی ہے کہ امام المسلمین کوآگا است معسیت تلف

کرنے کا تھم ہے پھر وجوب ضان کیہا؟ پچھڑا توسب سے بوی معصیت لینی شرک کا آلہ تھااس کے اتلاف پر ضان لازم مونے کا کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ حضرت موئی علیہ السلام جب طور پر تشریف لے سے تھے وحضرت ہارون علیہ السلام کواپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے اور ان کے ذمہ بنی اسرائیل کی گمرانی سپر وفر ماگئے تھے جب ان لوگوں نے پچھڑے کی پرشش شروع کر دی تو ہارون علیہ السلام نے انہیں متنب فر مادیا اور فر مایا وقد میں فیشنگ ہم (تم اس کی وجہ سے فتنہ میں ڈالے گئے ہو) وَ إِنَّ دَبَّ کُھُمُ المَّرِ حُمان فَاتَبِعُونِ فَى وَ اَطِيْعُوا اَ اَمِن کُلُ (اور اس میں شک نہیں کہ تمہادار برحمان ہے اسے چھوڈ کر دوسری چیز کی پرسش میں لگنا فتنہ میں بڑنا ہے میں جو بات کہ در ہا ہوں اس کا انتباع کر داور اسے مانو)۔

لكن بن اسرائيل تواس بچفرے كيدل داده مو يك تھ مارون عليه السلام كي تفيحت بچھ بھى كارگرند موئى - بلكمانمون نے بوی ڈھٹائی کے ساتھ جواب دے دیا اور کہنے لگے کہ ہم تو برابرای پر جے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کے موی (علیہ السلام) واپس آجائيں جب الله تعالى شائه نے موى عليه السلام كوخبردى كه تمهارى قوم فتنه ميں پر محى تو واپس تشريف لائے اورانہوں نے اپنی قوم سے بھی خطاب کیا اور ہارون علیہ السلام پر بھی خفگی کا اظہار کیا اور بیا ظہار بھی معمولی نہتھا بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اورسر کے بال تھینچنے لگے اور توریت شریف کی جوتختیاں لے کر آئے تھے ان کوبھی ڈال دیا جس بک وجد بے تو ال ممكن بارون عليه السلام سے سوال فرمايا كدا بے بارون جب تم في د كيوليا كديدلوگ مراه ہو سے تواس سے كيا چيز مانع تقی کتم مجھ خبردیتے تم نے میرااتباع کیوں نہ کیااورمیری نافر مانی کیوں کی۔جب شرک کا مجراد یکھاتو تم میرے پاس چلے آئے ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اے میرے ماں جائے میری ڈاڑھی اور میرے بال نہ پکڑ و جھے اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ یوں فرمائیں کے کہم نے بن اسرائیل میں تفریق کردی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یہاں سور ہ طبی ہے کہ مارون عليه السلام نے انہيں روكا تو تھا اور بتا ديا تھا كرتم فتنه ميں پڑ گئے ہوليكن تنى فرمانا مناسب نه جانا اور حضرت موكى عليه السلام كي آمد كا تظارفر مايا اورسوره اعراف مي يول بي كدقال ابْنَ أمَّ إنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَكَا تُشْمِتُ بِيَ الْآعُدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ (بارون نے كہا كرير ے مال جائے بات بيرے كرقوم نے مجهضعيف سجه ليااور قريب تهاكه مجهة قل كردية للذاآب ميرے ذريعه وشنول كوخوش مونے كاموقع ندد يحك اور مجھ ظالموں کے ساتھ نہ بیجے ) جب بارون علیہ السلام نے یہ بات کہی تو موی علیہ السلام کواحساس جوااور اللہ تعالی شاخ سے یوں دعاكى رَبِّ اغْفِرُلِي وَلِأَخِي وَأَذْخِلْنَا فِي رَحْمَةِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (الممير عدب جحفاور مير ب بھائی کو بخش دیجئے اور جمیں اپنی رحمت میں واخل فرمایے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں ) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عندس مروى ب كرسول الله في ارشاد فرمايا ليس المحبو كالمعاينة لين خرو يكيف كي طرح نہیں ہے پھرآپ نے بطور مثال یوں فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کو پہلے سے خبردے دی تھی کہ انہوں نے پچھڑے کے ساتھ ایبا ایبا معاملہ کیا ہے لیکن توریت شریف کی تختیوں کوئیس ڈالا پھر جب اپنی آ تھوں سے ان کی حرکت

دکیجی (توریت شریف کی) تختیوں کوڈال دیا جس کی وجہ سے دہ ٹوٹ گئی (منداحمد ن اص ۱۷۱) جب موئی علیہ السلام کا عصر شندا ہوا تو توریت شریف کی تختیاں اٹھالیس کمانی سورۃ الاعراف وَ لَمَّمَّا سَکّتَ عَن مُوسَی الْفَصَبُ اَ حَذَالَا لُوا عَدِ مَعْسَرین نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں بچھڑے کی پرستش کا فتنظ ہر ہوا تو اس وقت ان میں تمین فرقے ہوگئے ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں بچھڑے کی پرستش کا فتنظ ہر ہوا تو اس جاعت کی تعداد بارہ ہزار بتائی فرقہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہاان کی اطاعت کی اور گؤسالہ پہتی کہ جوئی علیہ السلام کے ساتھ رہا ان کی اطاعت کی اور گؤسالہ پہتی کہ جوئی علیہ السلام واپس تشریف اور ہوئی ایک تیس افراد وہ تھا جو یوں کہتا تھا کہ موئی علیہ السلام بھی واپس آ کرائی کو معبود بنا لیس گئی ہوئی سے ہمارااور موئی علیہ السلام کی واپس آ کرائی کو معبود بنا لیس گئی ہارہ ہزار اساتھیوں کو لیس آ کرائی کو معبود بنا تو اپنے ساتھ ہارون علیہ السلام کوعنا ہے بیا اور کر علیہ وہیں وہیں ہوئی اسرائیل میں تفرقہ پڑار اساتھیوں کو لیک کرباتی بنی اسرائیل کوچھوڈ کر کہیں دور چلاجا تا بیاان سے مقابلہ کرتا تو اس سے بنی اسرائیل میں تفرقہ پڑجانے کا اندیشہ تھا۔ میں نے جنتا مناسب جانا ائی قدر کام کردیا ان کو بتا بھی دیا اور ان سے عقید ہ علیجہ ہی ہوگیا اپنے موصد ساتھیوں کو الگ کرلیا اس سے آ گے مقاتلہ اور مقابلہ کرنا چیرے بیا کوخطا اجتہادی بچھ کرچھوڈ دیا۔ اور می سے ان کی دائے کوخطا اجتہادی بچھ کرچھوڈ دیا۔ اور می سے نے لئے اور اپنے بھائی کے لئے مغفرے اور وہت کی دعا میں مشغول ہوگئے۔

قال فَهَا حَطْبُكَ يَسَامِ عُ هَاكُ الْمَارِي هَاكُ الْمَارِي عَالَمُ يَبِحُولُوا لِهِ فَقَبَضْتُ قَبَحْتُ مِن مون نے کہا ہے۔ سامری تیراکیا مال ہے اس نے کہا کہ ش نے وہ چزدیکی جوان لوگوں نے نہیں دیکی موسی نے فرحاوہ کے

اکثر الرسول فَنبِکُ مُحَاوِکُ الْکِ سُوکٹ اِلْ نَفْسِی هَاکُ فَاذَهْبُ فَاکَ لَکُ فَالَٰکُ فَالِمُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

### حضرت موی العَلِیٰ کاسامری سے خطاب اس کے لئے بددعا کرنا اوراس کے بنائے ہوئے معبود کوجلا کرسمندر میں بھیردینا

قف مدين : حضرت بارون عليه السلام اور بن اسرائيل كے خطاب اور عماب سے فارغ موكر حضرت موى عليه السلام سامرى كى طرف متوجه موئے اور فرمایا تیراکیا حال ہے بیرکت تونے کیوں کی سطرح سے کی؟اس پراس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز د کیمی جود دسر بے لوگوں کونظر نہ آئی میں نے اس میں ایک تھی اٹھالی اور جو تھی بھری تھی وہ اس مجسمہ میں ڈال دی جو میں نے جا ندی سونے سے بنایا تھا علا تفسیر نے لکھا ہے کہ سامری بھی بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک قول بیہ ہے کدان میں سے بیس تھا بلكة وم قبط (فرعون كى قوم) ميں سے تھا بني اسرائيل جب دريا پار ہوئے تو منافق بن كريدان كے ساتھ آگيا عبور دريا كے وقت حضرت جرئيل عليه السلام بن اسرائيل كي مدد ك الحرتشريف لائے مضوره اس وقت گھوڑے پرسوار مضفقي ميں بہنچاتو سامري نے دیکھا کہان کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ جگہ سرسز ہوجاتی ہے اس نے سجھ لیا کہاس مٹی میں ایسااٹر پیدا ہوجا تاہے جو دوسری مٹیوں میں نہیں ہوتااس وقت اس نے گوڑے کے پاؤں کے بیچے سالیم ٹھی ٹی اٹھالی سامری نے جو یوں کہا فَقَدَ حُستُ قَبْضَةً مِّنُ أَثَوِ الوَّسُولِ اس ميں الرسول سے حضرت جرئيل عليه السلام مراد بي جس كاتر جمه فرستاده كيا كيا ہے يعنى الله كى طرف ہے بھیج ہوئے تھے بعض مفسرین نے بیسوال اٹھایا ہے کہ سامری نے بیکسے مجھا کہ بید مفرت جریکل علیہ السلام ہیں اس کا سيدهاسادهاجواب تويه به كربى اسرائيل كابتلاء كے لئے جب الله تعالی نے اسے مفرت جرئيل عليدالسلام كى رؤيت كرادى اوران کے گھوڑے کے نیچ کی زمین کواس کی نظرول کے سامنے سرسز دکھادیا جبکہ سی اسرائیلی کوید بات حاصل نہیں ہوئی تواس طرح اس کے دہن میں سے بات ڈال دی کہ بید حضرت جرئیل علیہ اسلام ہی ہوسکتے ہیں جواس وقت بنی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے ہیں۔ بعض حضرات نے بیات بھی فرمائی ہے جے صاحب درمنثور نے حضرت ابن عباس سے قل کی ہے کہ جب فرعون اسرائیلی بچول ولل کرتا تھا توسامری کی مال اُسے کی غارمیں چھیا کرآ گئی تاکہ ذرئے ہونے سے محفوظ رہے اللہ تعالی ثلن نے مطرت جرائیل علیہ السلام سے اس کی پرورش کرائی وہ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے اپنی انگلیاں چڑاتے تھے ایک انگل میں شہداور دوسری میں دورہ موتاتھا۔ لہذاوہ ان کی اس صورت کو پہچا نتاتھا جس میں وہ انسانی صورت اختیار کر کے تشریف لایا کرتے تھای صورت میں اس نے اس موقع بریمی پہیان لیا۔واللہ اعلم۔

جب سامری نے زیورات کا بچھڑ ابنایا تو اس میں حیاۃ کا اتنااثر آگیا کہ اس نچھڑے کی آواز آنے لگی یہ آواز کا بیدا ہوجانا حضرت جریل علیہ السلام کے یاؤں کی ٹی کے اثر سے تھا۔

بنی اسرائیل میں شرک کا جومزاج تھاوہ اپنا کام کر گیا اور بیلوگ بچٹڑے کومعبود بنا بیٹھے ان کے پس د ماغ یہ بات تھی کہ اگر بیرواقعی بچھڑا نہ بن گیا ہوتا تو اس میں ہے آواز کیوں آتی لیکن انہوں نے بیدنہ سوچا کہ جب اصل بچھڑا ہی معبود اور نفع وضرر کا ما لک نہیں ہوسکتا تو بیقلی چھڑا کیے معبود ہوسکتا ہے مشرک کا مزاج ہے کہ جس سے کسی خلاف عادت چیز کا صادر ہوتا دیکھتے ہیں اس کے بہت زیادہ معتقد ہوجاتے ہیں۔ جعلی پیروں اور فقیروں کا توبیہ متقل دھندہ ہے کہ پچھشعبرہ کے طريق يراور كيهي كيمياني طريقول سي بعض چيزول كي مشق كريت بين اورخلاف عادت چيزين دكها كرعوام كومعتقد بناليت بن جباس كاقرب الى سے كھي تعلق نبيں۔

حضرت موی علیه السلام نے فرمایا که اچھا جادفع موسیکام تونے ایسا کیا ہے کہ لوگ تیری طرف متوجہ مو گئے اور تخفے شرک میں اپنارہنما بنالیا اور اس طرح سے قومقند ابن گیا اب اس کی سزامیں تیرے لئے بیتجویز کیا جاتا ہے کہ زندگی بھرتو جہال کہیں بھی جائے گاتولا مسساس کہتا پھرے گاجس کامعنی ہے کہ مجھے دوررہو مجھے مت چھوؤ۔اللہ تعالی شانہ نے اس کے لئے اسی صورتحال بيدافر مادى كه جوجى كوكي هخص اسے چھوٹا تھاياوه كى كوچھوتيا تھاتودونوں كوتيز بخار چڑ مدجا تا تھا۔ لبذالوگ اس سے دوردور رست تصاوروه بھی خوب زورز ورسے کہتا تھا کہ مت چھوؤ مت چھوؤ۔ دنیا میں آذاس کی بیسزاملی اور آخرت میں جوسزا ہوداس كعلاوه جاى كوفر مايا ج- وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تَخْلَفَهُ (اور بلاشبة تير على الكيدوعده بجو للغوالأبين ب)

مندوستان کے مندووں میں گائے کی پرستش بھی ہاور چھوت چھات بھی ہے۔ کچھ بعیر نہیں کہ گائے کی پرستش ان میں بنی اسرائیل سے آئی ہوں جنہوں نے اہل مصر سے سیمی تھی اور چھوت چھات سامری کی تقلید میں اختیار کرلی ہووہ تو اس کئے چھوت چھات کرتا تھا کہاہے اور چھونے والے کو بخار نہ چڑھ جائے لیکن بعد کے آنے والے مشرکین نے اسے نمبى حيثيت و العلم عند الله الخبير العليم

حصرت موی علیه السلام نے سامری سے مزید فرمایا که اب تو دیکھ جس چیز کوتو معبود بنا کردھرنا دیتے بیٹھا تھا ہم اس کا کیا حال بناتے ہیں ہم اسے جلادیں گے پھراسے دریا میں بھیر کر بہادیں گے تاکہ تو اور تیراا تباع کرنے والے آتھوں سے و کھے لیں اور پوری ہوش مندی کے ساتھ سی جھ لیں کہ اگر بیمعبود ہوتا تو جلانے سے کیوں جاتا ، بھلاوہ کیا معبود ہے کہ سی مخلوق کے جلانے کے جل جائے۔ چنانچ حضرت مولی علیہ السلام نے ایسائی کردیا کہ اسے جلا کرسمندر میں بھیردیا کھے بعینہیں کہ مندوستان کے مندوجواہے مردول کوجلا کراس کی راکھ پانی میں بہادہتے ہیں میجی اس کا بقیہ ہوجوموی علیہ السلام نے ان كمعبود باطل كے ساتھ كيا تھا۔ انہوں نے تو عبرت كے لئے اليا كيا تھا اور انہوں نے اسے اپنا غرب بناليا أك ميں جہال ان کاصنم گیاو ہیں خود چلے جاتے ہیں بعض مفسرین نے ساشکال کیا ہے کہ پھڑا توزیورات سے بنایا گیا تھا اور چاندی سونا جلتانہیں ہے جس کی را کھ ہوجائے بلکہ وہ تو پھل جاتا ہے لہٰذااس کی را کھ کیسے بنی۔اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پھڑا جب بولنے لگا تواس کا قالب بھی بدل گیا اور گوشت بوست والا بچھڑ ابن گیا تھا حضرت مؤی علیہ السلام نے اسے پہلے ذیج فرمایا پھرآ گ میں جلاد مااور را کھکوسمندر میں بہادیا۔اور بعض حضرات نے بول کہاہے کہاہے ریت سے ریت کر ذرہ ذرہ کرویا پھر سمندر میں ڈال دیا صاحب معالم التزیل ج سم ۲۳ میں بیدونوں با تیں کھی ہیں لیکن دوسری بات کے سمجھنے میں اشکال

رہ جاتا ہے کیونکہ چاندی سونے کے ذرات کوریزہ ریزہ کرئے آگ میں ڈالا جائے تو تب ہی بھلے ہیں را کھنہیں بنتے اور
یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کے آگ میں ڈالنے پر بطور مجزہ اللہ تعالی نے بچھلانے کے بجائے اسے
را کھ بنا دیا ولا اشکال فی ذلک آخر میں فرمایا اِنسَمَا اِللَّهُ کُمُ اللهُ اللَّهُ اللَّ

كَنْ إِلَّهُ نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ اَنْكَاءِمَا قَلْ سَبَقَ وَقَلْ الْيَنْكَ مِنْ لِلنَّا ذِلْرًا ﴿

ای طرح ہم آپ ہے گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کواپنے پاس سے ایک نفیحت نامہ دیا ہے۔

من آغرض عنه فالله يحول يوم القيمة وزرًا فخلوين في في وساء جرفض ناس اعراض كيا وبلاشروه قيامت كدن بعارى بوجه لاد عادا يادك اس من بميشرين كاداريد بوجم

كُورُ يُومُ الْقِيمَةِ حِبْلًا فِي يُومُ لِبُفَحُرُ فِي الصَّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمَجْرِمِينَ يُومِينِ

قیامت کے دن ان اوگوں کے لئے براہوگاجس روزصور پھونکاجائے گا اوراس دن ہم مجر مین کواس حالت میں بچنے کریں گےال کی آسکسیس نیلی

زُرْقًا اللهِ اللهُ الله

ہوں گا دوآ پس میں چیکے چیکے باتیں کرتے ہوں گے کتم لوگ مرف دی دن رہ ہوہم خوب جانتے ہیں جس چیز کے بارے میں وہ بات کریں گے

اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً إِنْ لِيَثْتُمُ اللَّايِوْمَاهُ

جبكان ينسب يزياده يح رائ ركف والابول كميكاكم توبس ايك بى دن مريد

جوشخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا قیامت کے دن گنا ہوں کا بوجھ لا دکر آئے گا'مجر مین کا اس حالت میں حشر ہوگا کہ ان کی آئیسی نیلی ہوگئ آپس میں گفتگو کرتے ہوگا کہ ان کی آئیسی نیلی ہوگئ آپس میں گفتگو کرتے ہول گے کہ دنیا میں کتنے دن رہے؟

قضسيو: الله تعالى فرمايا جس طرح بم في موى اورفر عون كاوَاقعداور بني اسرائيل كے بچرا بوجنے كاقصه بيان كيا اى طرح بم آپ سے گزشتہ واقعات كى خريں بيان كرتے بين (بيخرين آپ كى نبوت كى دليلين بين آپ انہيں

انوار البيان جلاشتم

نہیں جانے تھے صرف وتی کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوئیں) اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نفیحت نامہ دیا۔ اس
سے قرآن مجید مراد ہے جوسارے عالم کے انسانوں کے لئے وعظ اور نفیحت ہے جواس پڑل کرے گا کامیاب ہوگا اور
جوشخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے اوپر کفر کا بو جھ لا دے ہوئے ہوگا اس
طرح کے لوگ ہمیشہ اسی بو جھ میں رہیں گے یعنی اس بو جھ کے اٹھانے کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ آئییں ہمیشہ عذاب کی جگہ میں رہنا
ہوگا۔ اور یہ بو جھ قیامت کے دن ان کے لئے برابو جھ ہوگا۔ جس کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا
جس میں صور پھو تکا جائے گا۔

یہاں یون فرمایا کہ بحر مین اس حالت میں محضور ہون کے کہان کی آکھیں نیلی ہوں گی اور سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ
وَ نَحْشُرُهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُ جُوهِهِمُ عُمْيًا وَّبُحُمًا وَصُمَّا (کہ ہم انہیں قیامت کے دن اس حال میں جع کریں
کے کہاند ھے اور بہرے اور گونگے ہوں کے ) یو خلف حالات کے اعتبارے ہے عرصہ قیامت بہت طویل ہوگاس میں
جرمین پر مختلف حالات گذریں کے لہذا کوئی تعارض نہیں۔ ای طرح یہاں بحرمین کی یہ بات قل کی کروئی کے گاکہ قبروں
میں دیں دن رہے اور کوئی کے گاکہ ایک دن رہے اور سورہ روم میں ہے وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُحْوِمُونَ مَا
لَبِفُواْ غَیْرَ سَاعَةِ (اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین اس دن قیم کھائیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں تھہرے)
لَبِفُواْ غَیْرَ سَاعَةِ (اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین اس دن قیم کھائیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں تھہرے)

اورسوره والنازعات مين فرمايا كَانَّهُم يَوْمَ يَرَوُنَهَا لَمْ يَلْبُفُواۤ إِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاهَا (جسروزية قامت كويكيس كُوّ أَنْهِيں ايبامعلوم موكاكر كويا صرف ايك ون كَا خرى حصد مين ياس كے اول حصد ميں رہے ہيں) يداحساس اور وجدان مختلف الشخاص كومختلف احوال ميں موكالبذااس ميں بھى كوئى تعارض نہيں ہے۔

#### وَيُسْعُلُونِكُ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا فَقِينَ رُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَ

اوروہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں سوآپ فرماد یجئے کہ میرارب ان کو بالکل اڑاوے گا بھرز مین کوایک

لَاتُرِاي فِيهَا عِوجًا وَلَا آمُتًا ﴿ يُوْمِينِ يَتَبِعُونَ السَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ

ہموارمیدان بنادےگا۔ اے خاطب واس میں کوئی ناہمواری اور کوئی بلندی نہیں دیجےگا جس روز بلانے والے کا اتباع کریں گاس کے سامنے کوئی

الْكَصْوَاتُ لِلرِّحْلِي فَكُلْ سَتُمَمُّ إِلَّاهَمُسُا فِيوْمَيِنِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَا

میرهای نبیس بوگااور دخن کے لئے آوازیں بست بوجا کیں گ سواے خاطب تو پاؤل کی آ بث کے سوا کچھند سے کا جس دان شفاعت

مَنُ إِذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِي يُعِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

نفع ندرے گی مرای کوجس کے لئے رحمٰن نے اجازت دی اورجس کے لئے بولنا پیند قر مایا۔وہ جانتا ہے جوان کے پہلے احوال تھے

وَلا يُعِينُطُونَ بِمِعِلْمًا ﴿ وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحِيِّ الْقَيُّونُ رِدَقَ لَ عَابَ مَنْ حَمَلَ

اوران لوگوں کاعلم اس کا اعاط نہیں کرسکتا' اور تمام چہرے کی وقوم کے لئے جھک جائیں گے۔ اور چوفحض ظلم اٹھا کر لے گیا ہو

ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِعَتِ وَهُومُومُ فَرِنُ فَلَا يَغُفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضُمًّا ﴿

وہ ناکام ہوگا'اور جس شخص نے مومن ہونے کی حالت میں اچھے مل کئے سوائے کی طرح کے ظلم کا اور کسی کی کا اندیشہ نہ ہوگا

قصصیر: ان آیات میں روز قیامت کے احوال اور اعمال صالح پر پورا پورا اجروثواب ملنے کا تذکرہ ہے۔ صاحب معالم النزیل جساص ۱۳۱ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبا سے تعلق کیا ہے کہ بی ثقیف میں سے ایک شخص نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو بہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالی شاعۂ نے آیت شریفہ

وَيَسْئِلُونَكَ عَنِ الْحِبَالِ (الاية ) نازل فرمائي - جس مِن بتاديا كه پهاڙوں كى بردائى اور بلندى اور تختى اور پھيلاؤكى كچھ حيثيت بھى ندر ہے گى دەرىز درىز دەموجائىل كالله تعالى انبيس اڑادے گاسورة واقعد مل فرمايا۔ إِذَارُجَتِ الْأَرْضُ رُجًّا وَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبُاءً مُنبَعًا (جَبَرَ مِن وَحْت زارله آئ كادر بهار بالكل ريزه ريزه موجاكي ك پروه يرا كنده غبارى طرح مول كے ) اور سورة القارعة مين فرمايا ہے وَتَنْكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهْن الْمَنْفُوش (اور پہاڑ ایسے ہوجائیں گے جیسے دهنی ہوئی رنگین اون ہو) ان سبآیات میں پہاڑوں کی حالت بتائی ہے پھرز مین کے پارے مِن فرمايا فَيَلْدُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا تَوى فِينَهَا عِوَجًا وَّلا آمُنَّا (اورالله تعالى زمين كواس حال من كردي كاكروه ہموارمیدان ہوگی اس میں ناہمواری اور پستی اور بلندی نہیں ہوگی بینی اس میں کسی جگہنہ گہرائی ہوگی اور نہ کوئی اٹھی ہوئی جگہ اس كے بعد فرمایا يَوْمَنِدِ يَّتَبعُونَ الدَّاعِيَ (جسون بهارُون كي بيمالت بوگي جسكاذ كراوير بوا اس دن لوگ بلانے والے کی آواز کے پیچے چل دیں گے لا عوج له اس کے سامنے وئی ٹیڑھا پن نہیں رہے گا۔اس کی آواز کے خلاف کوئی بھی مخص دوسری راہ اختیارنہ کرسکے گا) پکارنے والے کی آواز کے پیچیے چلنا ہی ہوگا اور میدان حشر میں جمع ہونا ہی پڑے گا۔ صاحب روح المعانى ج١١ص٢٦٨ من لكت بين كه المداعي (بلانے والا) اس معرت اسرافيل عليه السلام مرادیں۔وہدوسریبارصورچونکیں گےتوصح بیت المقدس پر کھڑے ہوکریوں آوازدیں کے ایتھا العظام البالية والبجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا الى الرحمن فيقبلون من كل صوب الى صوته (اك گلی ہوئی ہڈیواور کلڑے ہے ہوئے چڑواورالگ الگ ہوئے ہوئے گوشتو چلے آؤر کمن کی طرف تمہاری پیثی ہوگی ) یہ اعلان كر برطرف سے سب لوگ اس كى آواز كى طرف چل دي كے ماحب معالم التزيل كلمة بير - لايفون عنية يسمينا ولا شسمالا ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعا ليخى يكارف واللي أواز عبث كرداكي بائیں سی طرف ندجائیں گے اور ندجا سیس کے بلکہ جلدی جلدی اس کی آواز کا اتباع کریں گے۔ وَخَشَسِعَسِتِ الكصوات للرَّحْمن فك تسمع إلَّا هِمُسًا (اوررحن ك لئة وازين يت موجا كيل كي سواع العباق مس كي سوا كچھ ندسنے گا) ہمس بہت ہلى آ وازكو كہتے ہيں اوراونٹوں كے چلنے سے جوآ واز پيدا ہوتى ہے اسے بھى ہمس كہتے ہیں-مطلب مد ہے کہ میدان قیامت میں حاضر ہونے والے بہت ہی ملکی آواز میں بات کریں گے جیسا کہ اویر يَتَعَلَقُتُونَ بَيْنَهُمُ مِن بتايا جاچكا ب- ونيايس جويه بلندآ وازي بيركى كاومان كوكى اثر ند بوگاسب دب جاكيل الله خوف کابیعالم ہوگا کہ آواز لکا لنے کی ہمت بی ندہوگی۔

پھر فرمایا یو مَندِلاً تنفع الشَّفاعة إلا مِن أذِن لَهُ الرَّحُمنُ وَرَضِي لَهُ قَوُلاً (جس دن شفاعت نفع ندد ) گی مراس کوجس کے لئے رحمٰن نے اجازت دی اورجس کے لئے بولنا پند فرمایا) مطلب بیہے کہ اس ہولناک دن میں مصیبت سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا اور شفاعت کام ندرے گی۔ ہاں جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اورجس کے لئے اللہ تعالی بولنا پیند فرمائے گا اس کے تق میں شفاعت نافع ہوگی۔اول تو ہرایک شفاعت کر نہیں سکے گا جے شفاعت کرنے کا جازت ہوگی وہی شفاعت کی جرات کرے گا جیسا آیۃ الکری میں فرمایا مَن ذَا الَّلِذِی یَشُفعُ عِینَدَهُ اِلَّا بِاذِنِیهِ (کون ہے جواس کی بارگاہ میں سفارش کرے گراس کی اجازت ہوگی اور سفارش کرنے کی اجازت ہی شہرایک کو ہوگی اور نہ ہرایک کو ہوگی اور نہ ہرایک کے لئے ہوگی۔ جنہیں شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی وہ اس کی شفاعت کر سفارش صرف مومن بندوں کے لئے ہوگی غیر مومن کے لئے وہاں جس کے لئے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ سفارش صرف مومن بندوں کے لئے ہوگی غیر مومن کے لئے وہاں شفاعت کا کوئی مقام نہ ہوگا۔اور مومین کے لئے بھی پیشفاعت حسب مواقع ہو سکے گی جس کی تفصیلات احادیث شریف شفاعت کا فوئی مقام نہ ہوگا۔اور مومین کے لئے بھی پیشفاعت کے نفع وینے کی نفی فرمائی ہا اس سے بیم ادہ کہیں شفاعت کے نفع وینے کی نفی فرمائی ہا اس سے بیم ادہ کہی فروں کوکوئی شفاعت نفع نہ دیے گی کمائی سورة المومن مَا لِسلفالِمِینَ مِن حَمِیْم وَ لا شَفِیْع یُعطَاع (ظالموں کے لئے ذکوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا) یَعُلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ وَمَا حَلَفَهُمُ (وہ ان سب کا گلے کے لئے ذکوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا) یَعُلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ وَمَا حَلَفَهُمُ (وہ ان سب کا گلے کی کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا) یَعُلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ وَمَا حَلَفَهُمُ (وہ ان سب کا گلے کی کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا) یَعُلمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمُ وَمَا حَلَفَهُمُ (وہ ان سب کا گلے کی کوئی دوال جانا ہے)۔

وَلا يُحِيُطُونَ بِهِ عِلْمًا (اوران لوگوں کاعلم اس کا احاطیٰ سرسکتا) صاحب روح المعانی ج۲اص ۲۲۵ نے اس کا ایک مطلب تو یہ کھا ہے کہ اللہ تعالی کی معلومات کو مخلوق کاعلم احاطیٰ بیس کرسکتا۔ اور دوسرا مطلب بیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کواس کی صفات کمال کے ساتھ بندے بودی طرح نہیں جان سکتے۔

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَى الْفَهُومُ [اورتمام چرےی وقیوم کے لئے جمک جائیں گے) لینی میدان قیامت میں سبھی عاجزی کی حالت میں ہوں گے دلوں میں اور نفوں میں اور اعضاء میں سب میں جمکا و ہوگا جو متنکبر سے ان کاسب تکبر ونیا میں ہی دھرار و گیا اب تو الجبار التنکبر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں وہاں جھکا و بھی ہے عاجزی بھی ہے و قَدْ خَابَ مَنُ حَدَمَ لَمُ طُلُمًا (اور جو فض ظلم الحاکم کی اور مناکم ہوگیا) سب سے براظلم کفراور شرک ہے اور بندوں پرجومظالم کے ان کی فہرست بھی وہاں موجود ہوگی ظلم کرنے والے وہاں ناکام ہوں گے نامراد ہوں گے اور عذاب میں جائیں گے۔

کی فہرست بھی وہاں موجود ہوگی ظلم کرنے والے وہاں ناکام ہوں گے نامراد ہوں گے اور عذاب میں جائیں گے۔

می ترمور میں اور جو فض کی میں میں ہوں گے نامراد ہوں گے اور مذاب میں جائیں گے۔

وَمَنُ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَا يَحَافُ ظُلُمًا وَّلا هَضُمَّا (اورجس فَض نِمون بون ك حالت ميں اچھے عمل كيسوا سے كى طرح كظم كا اوركى طرح كى كى كا انديشہ نه بوگا) جيے ظالم ناكام بول كے ايسے بى اہل ايمان كامياب اور بامراد بول كئان لوگوں نے جو بھى كوئى نيكى كي تى اس سبكا پورا بورا بدلہ طے گانہ كوئى نيكى مار ميں موگى اور نہ ثواب ميں كچھكى موگى۔ جہاں ايك نيكى كا ثواب ئى گناه ديا جائے گا وہاں اصل ثواب ميں كى مونے كاكوئى اختال بى نہيں سورة نساء ميں فرمايا إنَّ اللهُ لَا يَظُلِمُ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّصَاعِفُها وَ يُؤُتِ مِنْ لَمُنْ لُهُ مِنْ اللهُ كَا يَعْلَمُ مِنْ مَا يَا عَمْنُ يُؤُمِنُ البَريَةِ فَلَا يَحُلُ اللهِ وَاللهِ حِنْدور چند كرد نے گا۔ اورا بي پاس اجراً عَظِيْمَا (بلاشِه الله تعالى ذره بحر بحی ظلم نفر مائے گا اورا گرايک نيکى ہوگى تواس كو چندور چند كرد نے گا۔ اورا بي پاس سے بوا ثواب عطافر مائے گا) سورة جن ميں فرمايا فَمَنْ يُؤُمِنُ البَريَةِ فَلَا يَحَاثُ بَحُسُا وَلَا رَهَقًا (سوجُونِ مَاللهِ اللهِ قَلَا يَحَاثُ بَحُسُا وَلَا رَهَقًا (سوجُونِ مَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله رب پرایمان لے آیاسواسے کی کی کااور کی طرح کے ظلم کا ندیشہ نہ دگا) و هو مومن کی قیدسا منے دی جائے۔غیر مومن کو دہاں کی نیکی کا کچھ بھی بدلہ نہ ملے گا۔

#### وكذلك أنزلنا فزانا عربيا وصرفنا فيدوس الوعيد لعله فريتقون

ادرای طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کرنازل کیا ہے اوراس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ لوگ ڈرجائیں

آؤيْدُي عُ لَهُ مُ ذِكْرًا فَتَعَلَى اللهُ الْمَاكُ الْفَقْ وَلَا تَعَجُلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ آنَ

ماية رآنان كے لئے كى قدر سمجھ بداكروے سواللہ برتر بئاد شاہ ب حق ب اور آپ قرآن ميں اس سے بہلے جلدى نہ كيجة

يُّفُضَى إِلَيْكَ وَخْيُكُ وَقُلْ لَاتِ زِدْ فِي عِلْما اللهِ

كاس كى وى بورى كردى جائے أورا بدعا كيج كدات مير سدب بيراعلم اور بوحاد

قف مدین : قیامت کا ذکر فرمانے کے بعد ابقر آن مجید کے باڑے میں چند باتیں ارشاد فرما کیں اول تو یہ فرمایا کہ بیقر آن ہم نے عربی بناکر نازل کیا ہے جب بیعربی ہے جس کا خاطبین کو بھی افکار نہیں ہے اور عرب ہونے کی وجہ سے اس کے اولین خاطبین اس کو بیجھتے بھی ہیں اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانے بھی ہیں تو ایمان لانے سے کیول گریز کرتے ہیں۔ دوسری بات بیار شاد فرمائی کہ ہم نے اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ ڈر جا کیں اور ایمان لے آئیں اور ایمان کے بیدا ہو جائے اور بیجھتے ہیں جا کیوں گریز کرتے کا کہ وجوڑ دیں۔

جا کیں اور ایمان لے آئیں یا اگر پوری طرح نہ ڈریں تو قرآن کے ذریعہ ان میں پھینچھ پیدا ہو جائے اور بیجھتے ہی جھتے ہے۔

فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ (سوالله بررج بادشاه بحق م) اس كالام پرايمان لا نافرض ما كركونَ شخص الميكان ندلائ وقت الله المنظم الميكان ندلائ وقت الله المنظم الميكان ندلائ وقت الله الميكان ندلائ الميكان ندلائ الميكان ندلائ الميكان ندلائ كالميكان ندلائ كالميكان ندلائ كالميكان ندلائ كالميكان ندلائ كالميان ندلائ كالميكان كالميكان كالميكان ندلائ كالميكان ندلائي كالميكان كالميكا

قال صاحب الروح وفيه ايماء الى ان القرآن وما تضمنه من الوعدو الوعيد حق كله لا يحوم

حول حداه الباطل بوجه وان المحق من اقبل عليه بشرا شره وان المبطل من اعرض من تدبر زواجره (٢٨ص١٢)

اس کے بعدرسول الله علی کے وخطاب فرمایا کہ جب آپ برقر آن نازل ہوا کرے تو آپ پہلے خوب اچھی طرح ا خیرتک نیں وی پوری ہونے سے پہلے اس ڈرے کہیں بھول نہ جائیں جلدی ندکریں آپ مفرت جرئیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور بھولنے کے اندیشہ کی وجہ سے ایبا کر لینے میں آپ کو تعب ہوتا تھا اس لئے ارشاد فر مایا کہ آپ جلدی نہ كرين اور بحولنے كانديشدندكرين جمآپ كوخروريادكرادي كيسورة قيامهين اى كوفرمايا كا تُحرِّ كبيه لِسَائكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وُقُرُ اللَّهُ فَاذَاقَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (الْمَيْغِبرآ پزول قرآن ك ساتھائی زبان نہ ہلایا سیجئے تا کرآ پاس کوجلدی جلدی لیں ہمارے ذمہے اس کا جمع کردینا اوراس کا پڑھوادینا توجب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں تو آپ اس کے تالع ہوجایا سیجئے۔ پھراس کا بیان کرادینا ہمارے ذمہ ہے) مطلب میہ ہے کہ جب جرائیل کے واسطے ہاری طرف سے وی آئے تو آپ دھیان سے سیں۔اور دہرانے میں جلدی نہ کریں ان آیات میں اللہ تعالی نے آپ کوسلی دی ہے کہ آپ مشقت نداٹھا تیں پوری دحی سن لیں۔ پھراس کو دہرا کیں۔صاحب روح المعانى كلصة بي كه چونك بعض مرتبك كلمه كے تلفظ كى مشغوليت ميں اس كے بعد والاكلمه سننے سے رہ جانے كا حمّال مو سكتا باس لئے آپ وجلدى كرنے منع فرمايا وَقُلُ رَّبِ زِ ذِني عِلْمَا (اورآپ يول دعا يجيح كدا مير عدب میراعلم اور بردهادیجئے )اس کے عموم میں آ گے مزید دحی آنے کا بھی سوال آ گیا اور قرآن مجید میں جو پچھ علوم ومعارف اور اسرار ورموزين ان كااوران كي علاوه ديكر علوم جن سے الله تعالى كى معرفت حاصل ہوان كا بھى سوال ہو كيا علوم الهيدى ا نہا نہیں ہے مون بندوں کو جاہے کہ برابرزیادہ سے زیادہ کم حاصل ہونے کی دعا کرتے رہیں۔رسول اللہ کا ارشاد ہے كى خىركے سننے سے مؤن كا پيٹ نبيں بحرسكما يہاں تك كداس كامنتهى جنت بى ہوگى (مشكوة المصابيح ص٥٣)

وَلَقَانُ عَهِنْ نَا إِلَى الْمُرْمِنُ قَبُلُ فَنِينَ وَ لَمْ يَجِلُ لَا عَزَمًا هُو الْهُ قُلْنَا لِلْمُلِيلُكِ اور اس سے بِيلے بم نے آدم وقع دیا ہو وہ بمول کے اور بم نے ان میں پنتی نہ پائی اور جب بم نے فرشوں سے بھا اسبح کُ وَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### كَاتَظْمَوُّا فِيهَا وَكَا تَصْلَى وَوَسُوسِ النِّهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَادُمُ هِلْ ٱدُلُكَ عَلَى

نديهال تم پيا ہے ہو گے اور خمهيں وهوپ لگے گی شيطان نے ان كى طرف وسوسر ڈالا وہ كہنے لگا كرائے وم كيا ميں تمهين بيطنى والا

شَجَرَةِ النُّلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ۚ فَأَكَالِمِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَعْضِفْنِ

ورخت اور الی باوشانی ندبتادوں جس میں بھی ضعف ندآئے سوان دونوں نے اس میں سے کھالیا سوان کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل کئیں

عَلَيْهِمَامِنُ وَرَقِ الْبُنَاةِ وَعَصَى ادْمُ رِبِّهُ فَعُوى الْمُحْرَبُ فَكُولِي الْمُحْرَبُ فَكَاب

اوروه دونوں اپنے اوپر جنت کے بیتے چیکانے لگئاور آ دم نے اپنے رب کی نافر مانی کی سودہ ملطی میں پڑ کئے پھران کے رب نے آئیس چن لیاسوان کی توبہ

عَلَيْهِ وَهَلَى ۗ قَالَ اهْبِطَامِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَنْ ۗ فَاتَا يَأْتِينَكُمْ مِّنِيْ

قبول فرمانی اورانہیں ہدایت پرقائم رکھا اللہ تعالی نے فرمایاتم د فوں یہاں سے اتر جاؤتم میں بعض کے پشن ہوں کے سوا گرتمبارے پاس میری طرف سے کوئی

هُرًى هُ فَمُنِ النَّبُعُ هُدُاى فَلَايضِكُ وَلَا يَثْفَعُ ٥

بدایت آئے توسوجس نے میری بدایت کا اجاع کیادہ نہ مراہ ہوگا اور نہ تق ہوگا۔

حضرت آ دم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت کھانے ہے منع فرمانا' پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھول کر اس میں سے کھالینا' اور دنیا میں نازل کیا جانا

جاؤگ۔ (دنیا میں جاتا پڑے گا اور وہاں کی مشقتوں اور مختوں میں پڑوگ۔ مشکلات اور مصائب سہوگ) یہاں تہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کھاؤ کیئو نہ یہاں بھو کے رہوگے نہ یہا ہے اور نہ نظئ یہاں تہمیں دھوپ کی حراوت بھی نہیں پنچ گی۔ وھو من باب الا کتفاء کقولہ تعالی سر ابیل تقیکم الحر (ای و البرد فلا یمسهم الحر ولا البرد) (اوروہ اکتفاء کی باب ہے ہے کہ اللہ تعالی کا قول سر ابیل تقیکم الحر ہے بیتی ایسے جو تہمیں گرمی اور سردی ہے بچا کی سے بچا کی اور نہ سردی۔) اس میں یہ بتا دیا کہ شیطان کے بہکا وے میں آنے سردی ہے یہاں سے نکانا ہوگا اور دنیا میں جاتا ہوگا اور وہاں ان مشکلات اور مصائب دوچار ہونا پڑے گا۔

سجدہ نہ کرنے پر جب شیطان ملعون اور مردود ہوگیا تھا تواس نے پہلے ہی ٹھان لی تھی کہان کو جنت سے نکلوانا ہے اوران کی ذریت کو گمراہ کرنا ہے۔ وہ تو وہاں سے نکال دیا گیا اور بید دونوں حضرات رہتے رہے دونوں کو حکم ہوا تھا کہ جنت میں رہوسہوخوب کھاؤپیؤلیکن فلاں درخت کے پاس نہ جانااگراس میں سے کھالیا تو یہ تہماراا پنی جان پڑھلم کرنا ہو گا۔اب شیطان ان کے پیچے لگا اوراس نے کہا کہ دیکھواس درخت کے کھانے سے جو تہمیں منع کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہے کہ جو خص اے کھالے گاوہ یہاں ہے بھی نہیں نکالا جائے گا۔اوراس کے کھانے سے تم دونوں فرشتے ہوجاؤ کے (كما في سورة الاعواف) اوريهال جوتهيل عيش وآرام حاصل باوراكي طرح كى باوشابى حاصل باس مين بھى بھى كوئى ضعف ندآئے گا۔ (كما في سورة طه وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ) اس نے يہ بات تم كھاكر كى اور يہ جى کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ دونوں حضرات شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اوراس درخت سے کھالیا جس سے منع کیا گیا تھا اس درخت کا کھانا تھا کہ ان کے کپڑے جسموں سے علیحدہ ہو گئے۔ دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے لے لے کرا پے جسم پر چیکانے لگے۔وشن کے پھلانے میں آ کرا سے رب کی نافر مانی کر پیٹھے اور غلطی میں پڑگئے۔ الله ياك كاار شاوبوا آلَمُ أنُّهَ كُمَا عَنُ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (كيا میں نے تمہیں اس درخت سے منع ند کیا تھا اور کیا میں نے بیانہ کہا تھا کہ شیطان واقعی تمہارا کھلا دشمن ہے) چونکہ ان کی نافر مانی سرکش نافر مانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات س کروشمن کے بہکانے میں آ گئے تھے اس لَتَ فوراً إي تصور كا قراركيا اورتوب كى جس كوسورة اعراف من يول بيان فرمايا قلاك رَبَّنا ظلَمْنا آنفُسنا وَإِنْ للم تَعْفِورُكْنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِدِينَ (اعجار عدب بم في الله الول رظم كيااوراكرآپ في ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پررم نہ فرمایا تو واقعی ہم خسارہ میں پڑنے والے ہوجائیں گے ) شیطان نے بغاوت کی الله تعالى كى نافر مانى كى اورتكم البى كوخلاف حكت بهى بتاياية واس كاحال تقااوران دونول نے جلدى سے قصور كا اقرار كرليا اور توب كرلى جبيها كمخلصين اورمنيين كاطريقه رباب الله تعالى شائه نان كي توبة قول فرمائي اورانهيس چن لياليخي اورزيا دومقبول بنالىااوران كوبدايت برقائم ركها كما قال تعالى فيم اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى جِوْكَد مفرت آدم اورحواعليهاالسلام كوتكوين طور پر ونیا میں آنا ہی تھا اور جعزت آوم علیہ السلام پیدا ہی اس لئے ہوئے تھے کہ ان کی اولا و زمین میں خلافت کی

ذمدداری اٹھائے اس لئے ان کا گناہ تو معاف فرمادیالیکن دنیا میں ان کو بھیج دیا گیااسی کوفر مایا قَالَ الْهَبِطَا مِنْهَا جَمِیْهَا ارشاد فرمایا (کتم دونوں یہاں سے استھار جاؤ) بَعُمضُکُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ (تنہاری ذریت میں جولوگ ہوں گدہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ) (ان دشمنیوں کو مثانا اور فیصلے کرنا خلافت کے کام میں داخل ہے)

مریدفرمایا فَاِمَّا یَاتُویَنَّکُمُ مِّنِی هُدَی فَمَنِ اتّبَعَ هُدَای فَلا یَضِلُ وَلا یَشْفی (سواگرتم میں سے کی کے پاس میری ہدایت آئے میں اتباع کیاہ ہنگراہ ہوگا اور نہ قل ہوگا ) اس کے ذشن میں آئے سے پہلے ہی اللہ جل شائد نے بتا دیا تھا کہ تہا رے پاس میری ہدایت آئے گا اس پہلے میں کامیا بی ہے جوائے بول کر ب گانہ دنیا میں گراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور پیٹیمروں کے ذریعہ ہدایات پیٹی تی ہیں حضرت خاتم الا نہیاء عقیقة پر نبوت ختم ہوگی اب نیا نی کوئی ٹیس آئے گا خاتم الرسلین کو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کار نبوت یعنی دعوت و بہلے اور امر بالمعروف اور نہی کن المحتمل کا کام جاری ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیقی سب باتی ہیں جو ہدایت پڑئی اسے وہی بلند مقام لی جائے گا جہاں سے اس کی ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ اللہ اس دنیا میں آئے تھے جنت اپنے باپ کی جگہ ہے جہاں وہ تھے اور جہاں واپس کے وہیں ان کی وفا واراولا و پیٹنی جائے گی اور جنہوں نے اللہ کی ہدایت کوئی مانا کھر پر رہے اور اس پر مرے وہ جنت میں نہ جا کیو کہ اختمال ف دین کی وجہ سے میراث کا استحقاق نہیں رہتا 'جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر رہا ان کے لئے ضانت ہے کہ وہ دنیا میں گراہ نہیں اور آخرت میں بدنھیں بہانے کوئی مانا کھر پر رہے اور اس بر حربا سے بیا کیں گی کہا تھائی کی اللہ کی میں میاب سے بیا کیں گراہتیں کے کوئکہ الشاف میں گراہتیں اور آخرت میں بدنھیں بہانے بر رکیس گا اور قیامت کے دن اسے بر حساب سے بیا کیں گراہ تی اللہ قالی کا ارشاد میں اور آخرت میں بدنھیں گراہتیں گراہ نی دراہمثور رہے ہم سالا)

#### ضرورى فوائد

فا كره: (1) حضرت آدم عليه السلام كے بارے ميں بيد وفر مايا كدوه بحول كي اس كي تغيير كرتے ہوئے صاحب دوح المعانى لكھ بين فسسى المعهد ولم يهتم به ولم يشتغل بحفظه حتى غفل عنه ۔ (كه حضرت آدم عليه السلام عبد بحول كي الله تعالى شائه نے آئيس جوهم ديا تھا كه فلال درخت ميں سے شكھانا) بيان كے دئين ميں سے اثر كيا اور انہوں نے اسے يادر كھنے كا اہتمام نہ كيا جس كى وجہ سے غفلت ہوگئ اور وَكُم نَجِدُلَهُ عَزُمًا كَنْ شَير مِي لَكھتے بين تصميم و داى و ثبات قدم فى الامور ليمن بم نے ان كے لئے دائے كى مضوطى اور پختى ناگروه يادر كھنے كا اہتمام كرتے تو ثابت قدم اور پختى موالے دہتے كين كى وجہ سے بحول كے جس كى وجہ سے جمول كے جس كى وجہ سے جمول كے جس كى وجہ سے جمول مينوعہ من سے كھا بيٹھے۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت قاده الله على الله ور الله على الل

ے لَمْ نَحِدُلَهٔ عَزُمًا كايم عَيْم وى بكروه ورخت كے كان سے في نہ سكا وراس كر كر برمبر نہ كرسكے۔
اورصاحب روح المعانی نے ایک جماعت سے اس كا بيم عن نقل كيا ہے كہ انہوں نے گناه كا اراده نہيں كيا تھا خلاف ورزى تو ہوئى خطا بحى ہوگئ لين جانتے ہو جھتے جو گناه ہوتا ہے اس كے ذیل میں نہيں آتا عن ابن زيد و جماعة ان المعنى لم نجدله عزما على اللذنب فانه عليه السلام احطا و لم يتعمد (ابن زيداورا يك جماعت سے روايت ہے كہ مطلب يہ ہے كہ بم نے گناه پر ان كا اراده نہيں پايا ان سے خطاء اور بھول كر ہوا ہے جان ہو جھ كر نہيں كيا) (ح ١١ص ١٦٠) جمال تك نيان كا تعلق ہے وہ تو انبياء كرام عليم السلام كی شان میں ممتنع الوقوع يعنى عال نہيں ہے سيد الانبياء نے فرمایا بائن مان میں ممتنع الوقوع يعنى عال نہيں ہے سيد الانبياء نے فرمایا بائم ان اللہ ممال مان مشكوة المصابيح ص ٩٢) (ميں تہارى طرح كا آدى ہوں تم بول جاتے ہو ميں بھی بھول جاتا ہوں) سوال بيرہ جاتا ہے کہ بھول تو معاف ہے جب وہ محرح كا آدى ہوں تم وافذه كول بوااورائي كو معسيت كول قرارديا گيا۔

اس کا ایک جواب تو خدکورہ بیان پیس گذر چکا ہے کہ نسیان پر مواخذہ نہیں جن وجوہ سے نسیان ہوا ان پر مواخذہ ہوا یہ نہوں نے یا در کھنے کا اہتمام نہیں کیا جبکہ وہ یا در کھ سکتے سے مثلاً ایک دوسر ہے کو آئیں ہیں وصیت کرتے کہ ہم میں سے کوئی کھانے گیے تو یا دولا نے یا کوئی ایس صورت حال اختیار کر لینتے جو یا دولا نے والی ہوتی ۔ رسول اللہ عقیقہ ایک دن سفر میں رات کے آخری حصہ میں سونے گئو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عدی کو چگانے کے لئے مقر رفر مایا پھر آپ ایک دن سفر میں رات کے آخری کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عدی تھی کی وگئے تھی کہ سورج کا کہ سورج کی کہ سورج کی کہ سورج کا تھی سوگئے کہ کی تو میں سوگئے کہ کی تو میں سوگئے کہ سورج کی کہ سورج کا لیک کی وہ بھی سوگئے تھی کہ سورج کا لیبھا فی ایس کی سورے کو آپ نے نہ کو الیبھا فی وقتھا (سوجب تم میں سے کوئی شخص سوتارہ جائے جس کی وجہ سے نماز جاتی رہے یا نماز کو میں سول جائے پھر گھرا کرا سے تو او ایس کے سرت میں پڑھتا تھا (ص کا مسلم کا میں ہوئی وہ ایس کوئی تحضرت اور عملیہ السلام سے یا در کھنے ہیں کوتا ہی ہوئی اس کے خضرت اور عملیہ السلام سے یا در کھنے ہیں کوتا ہی ہوئی اس کے خضرت آ دم علیہ السلام ہولئے پر بھی ہا خوذ سے لئے ان کا مواخذہ ہوا علامہ قرطبی نے ایک اور بات کھی ہے اور وہ یہ کہ اس وقت آ دم علیہ السلام ہولئے پر بھی ہا خوذ سے اگر چہم سے بھول پر مواخذہ نہیں ہوتا (جات کا میاد میں ہوتا کی جوائی کی مواخذہ نہیں ہوتا بائد مرتبہ والوں ہوا کو وہ ہوا اور خطابی تھا گھران کے بلند مرتبہ کی افر خین میں ای مضمون کو واضح کیا ہے۔ سے ان پر بھی مواخذہ بوجا تا ہے جملہ حیات الا ہرار سینات المقر بین میں ای مضمون کو واضح کیا ہے۔ سے ان پر بھی مواخذہ ہو جاتا ہے جملہ حیات الا ہرار سینات المقر بین میں ای مضمون کو واضح کیا ہے۔ ان کا مواخذہ وہ ہو جاتا ہے جملہ حیات الا ہرار سینات المقر بین میں ای مضمون کو واضح کیا ہے۔ ان کی میں مواخذہ ہو جاتا ہے جملہ حیات الا ہرار سینات الم بین میں ای مضمون کو واضح واتا ہے جملہ حیات اللا ہرار سینات سے ان پر بھی مواخذہ ہو جاتا ہے تھی ہوتا ہے تھا ہے تھا

بعض لوگوں نے یہاں عصمت انبیاء کا سوال بھی اٹھایا ہے لیکن جب یہ عصیت حسنات الا برارسیئات المقر بین کے قبیل سے ہوخصوصاً جبکہ دہ بھول کرتھی اور اس کا صدور بھی نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے تھا اور وہ بھی عالم بالا میں دنیا کے دار التکلیف میں آنے سے پہلے ہوالہٰ ذاعصمت انبیاء کے عقیدہ میں اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا خصوصاً جبکہ اسے

مورة الاعراف مين ذلت يعن لغرش قرار دياب كماقال تعالى شانه فَازَ لَهُمَا الشَّيُطَانُ عَنْهَا-

فائده (۲): یہ جوفر مایا فَکلا یُخُو بَخْکُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَی ۔ اس میں بظاہر صیغہ تثنی فتشقیان ہونا چاہئے تفامفرد لانے میں ایک نکت تو وہ ہے جوعلائے بلاغت نے لکھا ہے کہ فواصل کی رعایت کی وجہ سے مفر د کا صیغہ لایا گیا اور بعض علاء نے اس سے ایک فقہی نکتہ متبط کیا ہے اور وہ یہ کہ کمائی کرنا اور یوی کے کھانے پینے پہننے کی ضروریات پوری کرنا شوہر ہی کے دمہ ہے ورت اس کسب میں شریک نہیں اس لئے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا اور آئندہ بی شوہر ہی کہ خدت کرنا صرف مردی ذمہ داری ہے۔ ثوع انسان کو یہ بیتی دے دیا گیا کہ کسب مال کی مشقت اٹھا نا اور اس کے لئے محنت کرنا صرف مردی ذمہ داری ہے۔

فا کرہ (۱۳۷): حضرت آدم اور حواعلی السلام ابھی جنت ہی جس تھے کہ ان سے فرمادیا تھا کہتم اس میں رہواس میں بھو کے نظے ندرہو گے اور نہ بیاس لگے گی اور نہ دھوپ جنت میں تو بہت زیادہ نعتوں اور لذتوں کا سامان ہے پھر بھی ۔ آئیس چیزوں کا تذکرہ فرمایا اس سے بعض علماء نے بیا سنباط کیا ہے کہ انسان کی اصل ضرورت کھانا بینا پہننا اور رہنے کی جگہ میسر ہونا ہی ہے۔ جس میں سردی گرمی سے بچ سکے اس کے علاوہ اور جو پچھ ہے النذ اذ اور ذیب وزینت کے لئے ہے جواصل ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو تین چیزوں کے سوااور کی چیز میں جن تربیل ہے ایک تو رہوں گائٹر ااور پائی ہو (رواہ الترفی) میں جائیک تو رہوں گائٹر ااور پائی ہو (رواہ الترفی) ایک اور صدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے جس شخص کو اس صال میں ضبح ہوئی کہ وہ اور دی کے اس کے سام کی خروات ہے واور اس کے بیاں ایک دن کی خوراک ہے تو گویا اس کو صاری دنیا مل گئی (رواہ الترفیدی) ہے اور اس کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو پاک رکھنے اور تکثیر نسل کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ آیت نکار تبھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو پاک رکھنے اور تکثیر نسل کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ آیت نکار تبھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو پاک رکھنے اور تکثیر نسل کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ آیت

كريمه مين اس كاتذكره نبين فرمايا كيونكه وه وونول يهل سے ميال بيوى تضارسول علي في ارشاوفر مايا كه جب بندے فے تکاح کرلیا تو آ دھاایمان محفوظ کرلیا اب باقی آ دھے میں اللہ سے ڈرے (مشکوۃ ص ۲۷۸) کچھاشخاص حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهماك ماس آئے بيلوگ اپنے آپ كوفقراء جھتے تھے ان ميں سے ايک مخض نے كہا كيا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ فرمایا کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کی طرف ٹھکانہ پکڑتا ہے ( مینی کام کاج کر کے اس کے یاس جاکر آرام کرتا ہے) اس نے کہاہاں بوی تو ہے فرمایا کیا تیرے یاس رہنے کے لئے گھرہے؟ اس نے کہاہاں گھر بھی ے فرمایا بس تو مالداروں میں سے ہے وہ کہنے لگا کہ میراایک خادم بھی ہے فرمایا پھرتو بادشاہوں میں سے ہے۔رواہ سلم فا مده (۷): الله تعالى كى سب محلوق بين \_اى نے مرتبے ديے بين اوراس نے جے جا ہانبوت سے سرفراز فر مایا اور جس کسی ہے کوئی لغزش ہوئی اس کا مواخذہ فر مایا پھرتو بہرنے پر معاف بھی فرمایا بیاللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے لئے بیرجائز نہیں کہ ابوالبشر سیدنا آ دم علیہ السلام کو بوں کہیں کہ وہ گنہگار تھے یا بوں کہیں کہ انہوں نے گناہ کا کام کیایا کسی بھی نبی کی لغزش کا ہم خود سے تذکرہ کریں ہاں آیت کامضمون بیان کردیں توبیدوسری بات ہے خوہ مخواہ ان واقعات کو لے کران حضرات کی طرف گناہ یا عیب منسوب نہ کریں خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف بهى فرماديا - سوره طامي يهال بالتصريح فم المحتَبة رَبَّه فَعَابَ عَلَيْهِ وَهَداى فرمايا بهاورسوره نون مين يونس عليدالسلام ك باركين فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فرمايا إبس كامنه على كرك في محض ال حضرات كالغرشول كو اجھالے اور ان کی غیبت کر کے لذت حاصل کرے اگر کوئی فخض ہمارے قریب ترین باپ دادا کو کہدوے کہ وہ گنہگار تھایا گناه گار ہے تو کتنا برا لگے گا۔ پھر ابوالبشر سیدنا آ دم علیہ السلام جونبی تصاور سارے انبیاء کے باپ تصال کے تق میں سے كهنااورا چهالنا كهانبول نے گناه كيا كيے گوارا كيا جاسكتا ہے

#### اِنَّ فِي خَالِكَ لَا يُتِ لِلْهُ لِي التَّهِي اللهُ

بلاشبہاس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

### الله کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا عذاب کی وعید اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے برت ماصل نہ کرنے پر تنبیہ ہلاک شدہ اقوام کے کھنڈروں سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیہ

قصصير: حضرت وموعليهااللام كقصه ك خريس بفرمايا كم دونول يهال ساتر جاؤتمهار ياس میری ہدایت آئے گی جو مخص اس کا اتباع کرے گاوہ نہ گمراہ ہوگا۔ نہ بدبخت ہوگا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جود نیا میں آئے اور انہوں نے اللہ تعالی کے ذکر لیعنی اس کی نصیحت سے اعراض کیا ارشا وفر مایا کہ جوفض میرے ذکر ے اعراض کرے گااس کے لئے تک زندگی ہے ذکر سے مرادقر آن مجید ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے رسول الله کی ذات گرامی ہے دونوں باتیں درست ہیں کیونکہ ایک دوسرے کولازم ہے۔رسول اللہ نے جو کچھارشادفر مایا اور جوقر آن مجید میں بتایا بیسب الله تعالی ہی کی ہدایت ہے اور اس سے اعراض کرنا معیشت ضل یعن تک زندگی کا سبب ہے۔ تک معیشت سے کیامراد ہے اس کے بارے میں مفسرابن کثیر رحمۃ الله علیہ نے مند برار سے حدیث قل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے چھراس کی اسناد کو جید بتایا ہے اور بعض دیگر روایات بھی اس سلسله مین نقل کی بین (ج ساص ۱۲۹) اگر تک معیشت سے دنیا کی معیشت بھی مراد لی جائے تو الفاظ کے عموم میں اس کی بھی گنجائش ہے۔لیکن اس پر میاشکال وار دہوتا ہے کہ بہت سے کا فرمنکر دنیا میں کھاتے پینے حال میں ہیں ان کے پاس مال بھی ہے اور نعتیں بھی ہیں چرمعیشت تک کسے ہوئی۔اس کے جواب میں مفسرین نے فرمایا کہ جتنا بھی مال ہواس ے کا فرکواطمینان نہیں ہوتا زائد کے طلب میں سرگردال رہتا ہے مصائب اور مشکلات میں پھنسار ہتا ہے جس ہے تک دلی کا شکار رہتا ہے۔اس کی بیسیند کی تنگی اور دل کی مصیبت اس کے لئے تنگ معیشت ہے۔اللہ کے ذکر سے اعراض كرنے والے كے لئے ايك تو تك معيشت كى سزا ہے اور دوسرى سزايہ ہے كدوہ قيامت كے دن اندھا ہوكرا مھے گاوہ كم كاكراب مير ارب مين تودنيايس بينا اورد يكف والاتفاآب ني جمعة نابينا كرك كون الله الله تعالى شانه كا ارشاد ہوگا کہ جس طرح تونے ویا میں ماری آیات کو جھٹایا تیرے پاس ماری آیات آئیں ان سے تونے مندموڑا۔ میں نے انبیا علیم السلام کو بھیجاا پنی کتابیں تا زل کیں تونے اٹکار کیا اور ان سے مخرف رہاحق آیا اور تو اس کی جانب سے اندها بنار بالبذا تحجية ج اندها كرك الهايا كيا تو جاري آيات كو بعولا آج تيرك ساته بهي بحول بعليال والامعامله كيا جائے گالعنی تجھے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گااور پھراس سے نجات نددی جائے گی۔ اس کے بعد مستقل طور پر قانون بیان فرمایا۔ وَ کَـذَلِکَ مَحْوِی مَنْ اَسُوکَ (الایۃ )اورای طرح ہم اس مخف کو بدلہ دیتے ہیں جوحدے آگے نکلا اورائے رب کی آیات پر ایمان ندلایا اورالبتہ آخرت کا عذاب زیادہ تخت ہے اور بہت در یا ہے اس میں بتا دیا کہ ہروہ مخض جس نے کفر اختیار کیا اس کا بہی حال ہوگا جو او پر بیان ہوا۔ اندھا کر کے بھی اٹھا یا جا گا اور بیشکی واکے تعذاب میں بھی داخل ہوگا۔

آخر میں فرمایا اَفَ لَمُ مَ یَهُ لِدَهُ مُ (الایة) کیا آئیں اس چیز نے ہدایت آئیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت کی جماعتوں کو ہلاک کر دیا پہلوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں 'بلاشبداس میں عقل والوں کے لئے نشانیا اس مطلب یہ ہے کہ جولوگ قرآن کے خالف ہیں آئیں پرانی امتوں کے واقعات معلوم ہیں تباہ شدہ آبادیاں ان کے سامنے ہیں وہاں جاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں۔ بربادیوں کے نشان و پھتے ہیں' ویران گھروں کے اینٹ پھران کے سامنے ہیں۔ (اوراب قو تاریخ کی کتابیں بھی چپ گئی ہیں جن کا مطالعہ کرتے ہیں) ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے میں ارتبیں لیتے 'قرآن کی دعوت نہیں مانے' اہل عقل اور اہل بصیرت کے لئے یہ بربادشدہ آبادیوں کی زمین اور نشانات کافی ہیں'ان کودیکے میں اور عبرت حاصل کریں کین لوگوں کا حال ہے کہ عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان چیزوں کو تفریح گاہ بنار کھا ہے کیمرے ساتھ لے جاتے ہیں فوٹو لیتے ہیں وہاں وقت گذارتے ہیں دات گزار کے جی رات گزار کے کھائی آبا کر تفریک کو تھیں۔ کو تفریک عبرت کے واپس آ جاتے ہیں۔

## صبح شام اوررات كوالله تعالى كيسبيج بيان سيجيئ ابل دنياكي طرف آپ كانظرين ندائفين اپنے گھر والول كونماز كاتكم ديجئے

طرح کی باتیں کرتے تھے اور آپ کی شان میں ناروا کلمات استعال کرتے تھے۔انہیں ایمان لانے سے بھی انکار تھا اور جب عذاب کی بات آتی تھی تو اس کا بھی فداق بناتے تھے کہ اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو عذاب کیوں نہیں آجا تا'اس کا جواب قرآن مجیدیں کی جگددے دیا گیا ہے یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ کی طرف سے پہلے سے ایک بات فرمائی ہوئی ہے اور عذاب کے لئے ایک اجل مقرر ہدنیا میں جوعذاب آنا ہاس کے لئے بھی اور آخرت میں جوعذاب ہونا ہاس کے کئے بھی وقت مقرر ہان کی جلدی مچانے سے مقررہ وقت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ پہلی آیت میں یہی مضمون ندکور ہاوررسول الله علی کوجوان کی باتوں سے تکلیف پینچی تھی اس کے بارے میں دو چیزوں کا حکم فرمایا اول صبر دوم اللہ کی تشبیح و تحمید میں مشغول ہونا دوسری آیت میں دونوں با تیں بیان فر مائی ہیں۔

ارشادفرمايا فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ كَدِيرُوكَ جوباتن كرت بن ان رمبر يجي وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوُع الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا وَمِنُ انَاءَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَاطُوافَ النَّهَادِ (اورسورج ثَكِنےاورسورج چھنے سے پہلے اینے رب کی حمد کے ساتھ تبیج میں مشغول رہے اور دات کے اوقات میں بھی تبیج پڑھئے اور دن کے اطراف میں بھی ) مطلب مدہے کہ آپ جبر بھی سیجئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تنجی اور تقذیب میں بھی مشغول رہنے ان دونوں چیزوں کے اختیار كرنے سے منكرين كى طرف سے جو تكليف بينچ كى وہ ختم موجائے كى ياس ميں خفت موجائے كى۔ پھر فرمايا لَعَلَّكَ مَرُضلي (تا كه آپ خوش موجائيس) كيونكه صبر سے اور الله تعالى كے ذكر سے الله كى مدد بھى موتى ہے اور راحت اور اطمينان بھي نصيب بوتا إوراوكول كاليذاؤل كى طرف توجه بحى نبيل ربتى سوره جريس فرمايا وَلَقَدْ مَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنُ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (اور بلاشِهرَهُم جانتے ہیں کدان کی باتوں سے آپ کاسینہ تک ہوتا ہے ہوآ پ اپنے رب کی سیج پڑھے اور مجدہ کرنے والوں میں شامل رہے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت سیجے ) بعض علاءنے فرمایا ہے کہ آیت بالا میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے قَبُلَ طُلُوع الشَّمْسِ سينماز فجراور قبل غرو بعاس نمازظهراور عصراور مِنْ اناكِ اللَّيلِ سيمغرب اورعشاء كى نمازمراد إداورلفظ أطُوَاف النَّهَارِ فرما كرنماز فجر اورنماز عمرى تاكيدفرمائي ـ

رسول الله عليه كودنياوي حالات مين ماليات كى كى ربتى تقى اورآب كاية فقر اختيارى تقاا يك مخض كو بزار بزار بمرياں دے ديتے تھے ليكن اپنے لئے فقر ہى كوا ختيار فرمايا اور آپ كے ساتھ جومونين تھے جنہوں نے ابتداء مكه مرمه

میں ایمان قبول کیا تھا وہ بھی تنگدی میں مبتلا رہتے تھے اور ان کے مقابل کفار اس زمانہ کے اعتبار سے خوش عیش تھے کھانے پہننے اور ہے کے مکانوں میں انہیں برتری حاصل تھی۔ دنیاوی رونق اور زینت انہیں میسر تھی اور ان کے پاس بیویاں بھی تھیں اللہ جل شاخہ نے اپنے نبی کوخطاب کر کے فرمایا (بیخطاب کو بظاہر آپ کو ہے لیکن مقصود آپ کے ساتھیوں کو تلقین فرمانا ہے) کہ ان لوگوں کو جوہم نے ہویاں دیں زیب وزینت کا سامان دیا'ان کی طرف آپ نظریں ندا کھا کیں' بیتو ہم نے اس لئے دیا ہے کہ انہیں فتنہ میں ڈالیں' لہذا یہ چیزیں اس لائق نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔اورائی طرف آ کھا تھا کرد یکھاجائے وَدِدْق رَبِّکَ خَیْدٌ وَاَبْقی اورآ پ کےرب کارزق جودنیایں اس کی رضا کے ساتھ ملے اور جواس کی رضا کے کاموں میں گئے یہ بہتر ہے اور اس کی طرف سے جوآخرت میں رزق ملے گاوہ بہتر بھی ہے اور دیریا بھی ہے کیونکہ وہا انعتیں ہمیشہ رہیں گی اور اہل جنت ان سے ہمیشہ متع ہوں گے۔اہل دنیا کی نعتوں اور لذتوں اور احوال کو و کھے کررال ٹیکانا مومن کی شان نہیں۔ مومن آخرت کے لئے عمل کرتا ہے وہاں کی دائی نعتوں کی امیدر کھتا ہے دنیا میں جو چیزیں اللہ کی رضا کے ساتھ ال جائیں وہ بھی خیر ہیں لیکن کفراور فسق کے ساتھ جوليس اورمعاصي مين خرج موں وه تو دنيا اور آخرت مين وبال بين رسول الشيافية في ارشاد فر مايا ـ لا تسغب طن فاجراً بنعمته فانك لا تدرى ماهولاق بعدموته ان له عند الله قاتلالا يموت يعنى النار بركركى بدکار کی نعمت پررشک ندکر کیونکہ بچھے معلوم نہیں کہ موت کے بعدا ہے کس مصیبت میں مبتلا ہونا ہے موت کے بعداس کے لئے اللہ کی طرف ہے ایک قاتل ہوگا اس قاتل کو بھی موت نہیں آئے گی بیرقاتل آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلے گا (مشکوة المصابح ص ١٩٧٧) جميے دوزخ ميں جانا مواس كى نعت ودولت يررشك كرنا سرايا تاسمجى ہے الله تعالى ك زديك دنيا كى كوئى حيثيت نبين اسى لئة رسول الله في مايا كه اگر الله ك نزديك دنيا كى حيثيت مجمر كم يرك برابر بھی ہوتی تواس میں ہے کسی کا فرکوا کے گھوٹ بھی نہ پلاتا (رواہ احمد والتر مذی وابن ماجب کمافی المشکل قاص ۱۳۲۱)

برابربی ہوں تواس میں سے ما کا فرواید کھوٹ کی ٹی پا ما ر رواہ ایروا کر مدی و ابنی کا برمان کی کا کریں ہوں کو کا ترمیں فرمایا و اُمُورُ اَمْ لَکَ بِالصَّلُوةِ (آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم کیے) وَاصْطَبِو عَلَيْهَا (اورود بھی اس پر جےرہے) لینی پابندی کے ساتھ اوا کیے '(اس میں دو تھم دیے بیں ایک اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دینا دوسر سے خود بھی اس کا اہتمام کرنا 'چونکہ نماز اسلام کا دوسر ارکن ہے لینی کلہ شہادت کا بقین کرنے کے بعد دوسرا درجہ نماز بی کا ہے اس کے شریعت اسلامیہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس میں آنخصرت علیہ کے وخطاب فرمایا کہ نماز کا اہتمام فرما نمیں اور کے فرمان کا سے بھی اس کا اہتمام کرائیں اور چونکہ ساری امت آپ کے تالع ہے اس لئے امت کو بھی خطاب ہو گیا انال گھر والوں سے بھی اس کا اہتمام کر این اور اپنے گھر والوں سے نماز پڑھوا کمیں گھر والوں کے عموم میں ایمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز وں کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں سے نماز پڑھوا کمیں گھر والوں کے عموم میں بیوی بچے سب داخل ہیں۔ جب انسان خود کی امر شرعی کا اہتمام کرے گا تواپ ماتحقوں سے بھی ممل کر اسکتا ہے۔ حضرت عبور میں اللہ تعالی عند نے اپنے زمانہ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورزوں کو کھھر کہ بھی اتھا کہ بلا شبہ میرے زد کیک عمر میں اللہ تعالی عند نے اپنے زمانہ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورزوں کو کھی کھی کھی ہے گا کہ بلا شبہ میرے زد کیک

تمبارے کامول میں سب سے زیادہ پڑھ کرنماز ہے جس نے نمازی حفاظت کی اوراس کی پابندی کی وہ اپنے باتی دین کا حفاظت کرے گا۔ اور جس نے نماز کو صالع کیا وہ اس کے سواباتی دین کو اس سے زیادہ ضائع کر لےگا۔ (رواہ ما لک فی الموطا وهو المحدیث المخاهس من الموطا) عمو ما لوگ بیحتے ہیں خلافت راشدہ اور دور حاضری حکومتوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی اقتد ارتصا اور یہ بھی اقتد ارتصا اور اس کے ساتھ ہی ہوا ما ان کی جائز حاجات پوراکرنے کا بھی خیال رکھاجاتا تھا اور دین کی حفاظت کا ام اقتد ار ہے بنہ خود نماز پڑھیں نہ لوگوں کو نماز پڑھوا کیں۔ بس عوام راضی ہیں چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں۔ گناہ موائی ہیں جائے ہیں گناہ کر لیں۔ گناہ سول کے کامول کے السب سند کو گورا کی خود نماز پڑھیں نہ لوگوں کو نماز پڑھوا کیں۔ بس عوام راضی ہیں چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں۔ گناہ ہول کے کامول کے السب کو نہاؤ کی کامول کے لئے اسب کو کہاؤ کی کامقصد رزق کمانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت مقصود حیات ہے اور گوکسب طال کے لئے اسب نہ نہری تھی مفید ہے لیک اس کے لئے اسب اختیار کرنا بھی مفید ہے لیک ان دور جس نہیں کہ نماز اور فرائن پر باد ہوجا کیں اور کمانا نہی اصل رہ جائے کہ کہ نہ نہ کورز ق مقدر ہے وہ بھی کو طے گا۔ لہذا اسب اختیار کرنے میں فرائص اور واجبات ترک نہ رک میں اور محر مات کا ارتکاب نہ کریں۔ جو لوگ اسباب اختیار نہیں بھی ماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رک اور جی کہ اس ور دی کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کی شان رک میاں میں میں میں جو اوگ اسباب اختیار نہیں بھی ماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رز اقیت ہے کہ ساری مخلوق رز ق پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعتیں کھاتی ہے۔ قال صاحب الروح جائے اسباب رزاقیت ہے کہ ساری مخلوق رز ق پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعتیں کھاتی ہے۔ قال صاحب الروح جائے اس کا اس کریں۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى (اور بهتر انجام پر بیز گاری کاب) لہذا فرائض کا اہتمام رکھا جائے جن میں سب سے بوھ کرنماز ہاور ممنوعات اور محر مات سے پر بیز کیا جائے۔

وَقَالُوالُولَا يَاتِينَا بِالْهِ مِنْ رَبِهِ أَوْلَمْ تَالِيْهِ مُركِينَةً مَا فِي الصُّعُفِ الْأُولِ ﴿

اوران لوگوں نے کہا کہ بیخص مارے پاس اپنے رب کی نشانی کیوں نہیں لاتا کیا ان کے پاس پرانی کتابوں کامضمون نہیں پہنچا

وكو الكَّالَهُ لَكُنْكُمُ إِعِنَا إِسِ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوارِيَّنَا لُولًا ارْسُلْتَ الْبُنَارِسُولًا فَنَتَعِمُ اوراكر بم اس بها البين عذاب خذري بهاكردية تو وه كنة كداب هار عدب آب نه هارى طرف كوئى رسول البيلك مِنْ قَبْلُ النَّيْنَ عذاب كذرية بهاكروس فَتَرَبِّ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

سيد هداسة والااور مدايت يافته كون ب

## اللہ تعالیٰ اتمام جمت کے بعد ہلاک فرما تاہے لوگوں کو بیر کہنے کاموقع نہیں کہرسول آتا تو پیروی کر لیتے

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا که اگر ہم ان کوکوئی عذاب بھیج کرقر آن نازل کرنے سے پہلے ہلاک کرویے تو یہ لوگ کو است کو استے کہ ہمارے پاس رسول بھیجا جاتا تو ہم اس کا اتباع کرتے ایمان لاتے احکام مانے اوراب عذاب میں پڑکر ذکیل اور رسوانہ ہوتے اللہ تعالیٰ شائہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیج دیا جمت پوری کردی اب یہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ کوئی رسول آتا تو ہم ایمان لے آتے اور عذاب میں داخل نہ ہوتے اللہ جل شائہ نے بغیرا تمام جمت نہ کی قوم کو ہلاک کیا اور نہ اس کے بغیر آخرے میں کی کوعذاب ہوگا۔ سور قالا سراء میں ہے۔ وَ مَا تُحنَّ الْمُعَلِّبِيْنَ حَتْ ی نَبُعَت وَسُولًا (اور ہم جب تک کی رسول کونہ جیج دیں عذاب دینے والے نہیں ہیں ) اور سور قاطر میں فرمایا اِنَّا اَدْ سَلُناکَ بِالْحَقِ بَشِیْراً وَنَلَادِیُرا وَانُ مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا حَلَافِیْهَا مَذِیْوُ (بلاشبہ ہم نے آپ کوئی کے ساتھ بشیراورنذ بربنا کر بھیجااورکوئی امت الی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والانہ بھیجا ہو) تیسری آیت میں فرمایا کہ آپ ان منکرین سے فرمادیں کہ دیکھواس دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا سب اس کے انتظار میں ہیں سوتم بھی انتظار کر لو عنقریب تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ سید ھے داستہ پر چلئے والاکون ہے اور ہدایت یا فتہ کون ہے بہاں تو حق کی تکذیب کررہ ہو تہمیں جی سے انتخاف ہموت کے وقت اور اس کے بعد کے حالات تمہیں بتا دیں گے کہ تھے راستہ پرکون ہے تمہیں اپنی قلطی کا اس وقت پیتہ چلے گا جب اس کی تلاوت نہ ہو سے گی اورعذاب میں جانا ہی ہوگا ۔ بہی ہے کہ آج ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ۔ دلائل کو دیکھوئی کو بہچا تو مراط متعقم پرچاؤ حق سے منہ موڈ کر بربادی گڑھے میں نہ گرو۔

#### تذييل

سوره طرحضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عند كاسلام قبول كرف كاسبب مهمكرمه ميس جب رسول الله في إسلام كى دعوت ديناشروع كياتومرداران قريش مثنى يرتل كيكيكن جوضعفاءاورمساكين فقراءاور يرديبي اورغلام تقان میں اسلام پھیلتار ہابدلوگ پوشیدہ طور پُرمسلمان ہوتے سے کیونکہ قریش مکہ کی طرف سے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا اور بری طرح سزائيں دى جاتى تھيں مصرت عررضى الله تعالى عند بھى اسلام قبول كرنے سے پہلے اسلام كے سخت مخالف تھاور اہل ایمان کوایذ اکیں پہنچانے میں شریک رہتے تھے۔ضعفاءاورفقراء کےعلاوہ کچھاونچے طبقہ کے لوگ بھی شدہ شدہ اسلام قبول کرنے لگے تھے لیکن وہ بھی خفیہ طور پر قبول کرتے تھے۔ انہیں حضرات میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمه بنت الخطاب اوران كے شو ہر حضرت سعيد بن زيد (جن كاعشره بيشره ميں شار ہے) رضى الله عنهما بھى تھے جنہوں نے پوشیدہ طور پر اسلام قبول کرلیا تھا ان کے پاس حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ چھپ چھپ کر جاتے تھے اور دونول كوقرآن مجيد برهايا كرتے تھے ايك دن حصرت عمر رضى الله تعالى عنه تلوار لے كر نكلے ان كا ارادہ تھا كه رسول الله علية اورآب كامحاب برحمله كريس بياس وقت كى بات بجبكه بهت سع محابة ريش كى ايذاؤل سي محفوظ مون کے لئے حبشہ کو بجرت کر چکے تھے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ آلوار لئے جار ہے تھے کہ تیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوگئ انہوں نے کہاا ہے عمر کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگے کہ جمہ ہیں جنہوں نے نیادین نکالا ہے اور قریش میں تفریق ڈالی ہے اور قریش کو بے وقوف بنایا ہے ان کے دین کوعیب لگایا ہے اور ان کے معبودوں کو برا کہا ہے میں اس نے دین لانے والے کو قبل کرنے کے لئے جارہا ہوں۔حضرت تعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عندنے کہا اے عمر اتم کس دھو کہ میں ہوکیاتہارا بیخیال ہے کہ محرکونل کردو گے تو بن عبد مناف تہمیں زمین پر چانا ہوا چھوڑ دیں گےتم ذرااپنے گھر والوں کی تو خبر ، لو-ان کوٹھیک کرو کہنے لگئے کون سے میرے گھر والے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عندنے جواب دیا کہ تمہاری بہن فاطمہ

اورتمہارے بہنوئی سعید بن زید جوتمہارے چھازاد بھائی بھی ہیں بدوتوں اسلام قبول کر بھے ہیں اور محدرسول اللہ کے دین كة الع موسكة بين يهليتم وبال جاء مين كرحضرت عمرضى الله تعالى عندائي بهن فاطمه كهركى طرف حله وبال منتجاتو حضرت خباب بن ارت رضى الله تعالى عنه أنبيل سوره طه كادرس در به تصح جب انهول نے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كي آ ہث تن تو حضرت خباب رضي الله تعالى عند پرده كے پيچھے چلے گئے اور حضرت فاطمد بنت الخطاب رضي الله تعالى عند نے وہ ورقد لے کر چھیا دیا جس میں سورہ طرکھی ہوئی تھی حضرت عمرضی الله تعالی عندنے دروازہ کے قریب بینی کر حضرت خباب کی آواز من لی تھی۔ درواز ہ کھولا گیا تو اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے کدید کیا آواز تھی؟ ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ۔ کہنے لگے' کیے نہیں' مجھے معلوم ہواہے کہتم دونوں نے محمد کا دین قبول کرلیا ہے یہ کہا اور حضرت سعید بن زیدکو مارنے کے لئے پکڑا حصرت فاطمہ بنت الخطاب اپنے شو ہرکو بچانے کے لئے کھڑی ہوئیں تو ان کوالیا مارا کمان کے چرہ سے خون جاری ہوگیا۔ جب بیربات یہاں تک پیٹی تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تم سے جو کچے ہوسکتا ہے کرلو۔اس کے بعد بہن سے چرے پرنظر پڑی اورخون دیکھاتو شرمندہ ہوگئے اورائی بہن ے کہا اچھالاؤ مجھے دکھاؤاس کاغذیس کیا ہے جوتم ابھی پڑھ رہے تھے محمد علیہ جو پچھلائے ہیں میں اسے دیکھوں ان کی بہن نے کہاتمہارا کچھ جروسنہیں تم اسے بھاڑ دو کے کہنے لگے تم ڈرونہیں اپنے معبودوں کی قتم کھا کرکہا کہ میں پڑھ کرواپس كردول كاحضرت فاطمه نے موقع كوفنيمت جانا اوران كے دل ميں بيربات آئى كدان شاءالله بيرانجى اسلام قبول كرليل كي كين كين كر بعياتم الي شرك ير مواور ناياك مويدالي چيز بي بش كوصرف ياك انسان بي باته لكاسكت بين حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کھڑے ہوئے اور شسل کیاان کی بہن نے وہ کاغذ دے دیا جس میں سورۃ طاکھی ہوئی تھی جب اس کا شروع والاحصد برها تو کہنے لگے کہ واہ واہ بہتو بہت ہی اچھا کلام ہے اور بہت ہی عزت کی چیز ہے جب حضرت خباب رضى الله تعالى عندنے اندرے بيربات في قوراً فكے اور كہنے لگے كدا رعمر الله كوتم ميں جمعتا موں كدالله تعالى نے تمہيں اسين ني كى دعاكى وجهت بول فرماليا ميس في كل آپ كويول دعاكرت موسئة سناتها كدا الله! ابوالحكم بن مشام (ابو جہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو تقویت دے۔ میں مجھتا ہوں کہ آپ کی دعاتمہیں لگ کئی حضرت عمر صی اللہ تعالی عند كينے لكے اے خباب رضى الله تعالى عند مجھے بتاؤ محركهاں بيں ميں ان كى خدمت ميں حاضر موكر اسلام قبول كروں-حضرت خباب رضى الله تعالى عندنے جواب ویا كه وه صفا كے قريب ایك گھريس ميں وہاں اورلوگ بھى آپ كے ساتھ ميں حضرت عمروبال بینچے اور جا کر درواز و کھنگھٹا یا اور چونکہ تلوار لئے ہوئے تھاس لئے بعض صحابدان کو درواز ہ کی دراز ول سے د مکھ کر گھرا گئے اور عرض کیایارسول اللہ! بیتو عمر بن خطاب ہیں جو تکوار لگائے ہوئے آئے ہیں۔اس پر حضرت جمزہ رضی اللہ تعالی عندنے کہا (جوحضور اقدس علی کے چیا تھے) کہ عمر کواندر بلالؤاگر کوئی خیر کا ارادہ لے کرآیا ہے تو ہم اس کے لئے حاضر ہیں اور اگر شر کا ارادہ ہے تو اس کی تلوار سے اسے قل کردیں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو اندر آئے کی

اجازت دے دولہذاان کواجازت دے دی گئ وہ اندرآئے تو رسول اللہ نے ان کی چا در پکڑ کرزور سے کھینچااور فر مایا اے اس الخطاب کیے آئے میں جھتا ہوں کہتم اپنے کفروشرک سے اس وقت بازآؤ کے جبتم پر کوئی مصیبت آئے گئ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا میں تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو پھھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس پر ایمان لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں اس پر رسول اللہ نے زور سے اللہ اکبر کہا جس سے گھر والوں نے پہچان لیا کہ عمرضی اللہ تعالی اللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے جو حضرات وہاں موجود تھے (حبشہ نہیں گئے تھے ) آئیس یہ لی ہوگئ کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ف کی البہ داید کشیر فی البہ داید والنہایہ عن ابن اسحاق جسام 20-00 ا

ولقد تم تفسير سوره طه في محرم الحرام ١٢١٥ه من هجرة سيد الانبياء والمرسلين عليه صلوات الله وسلامه وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله اولا وآخر او باطنا وظاهرا



المكتابي والمائة التناعشة التأوسية وكوعا سورة الانبياء كمة كرمدين نازل بوكى اس يس ايك وباره آيات اورسات ركوع بيل واللوالرَّحْسُ الرَّحِ ﴿ شروع الله ك عام سے جوبوا ميريان نمايت رحم والا ہے يُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مُ وَهُمُ فِي غَنْلَةٍ مُّعْرِضُونَ قَمَا يَأْتِيهُمُ مِّنَ ذَلْرٍ لوگوں کا حباب قریب آ گیا اور وہ غفات میں اغراض کے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے بِنْ رَبِيهِ مُرْفِينًا فِ إِلَّا اسْتَمَعُونُهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۗ لَاهِيَةٌ قُلُوبُهُمْ ب كى طرف سے جوكوئى نئى نصيحت آتى ہے تو وہ اسے كھيلتے ہوئے سنتے ہيں اس حال ميں كدان كے دل غفلت ميں ہيں رُواالنَّجُويُّ الَّذِينَ طَلَبُوا هَلُ هَٰذَا إِلَّالِهُ رُعِيثُلُكُمُ أَفَعَانُونَ السِّعُر اور جن لوگوں نے ظلم کیاانہوں نے چیکے چیکے سرگوثی کی کہ پیخص اس کے سوا کچھٹیں کہتمہارے جیساانسان ہے۔ کیاتم دیکھتے ہوئے جادد کو وَآنْتُمُ تُبْحِرُونَ وَقُلَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ مانتة ہو۔اس نے کہامیرارب بات کوجانتا ہے آسان میں اور زمین میں اوروہ سننے والا جاننے والا ہے بلکہ انہوں نے بیرکہا کہ بیرتو خوابوں کی لِيُمُو بِلُ قَالُوَا أَضْعَاكُ آخُهُ لَامِ بَلِ افْتَرْلَهُ بَلُ هُوَ شَاعِرٌ ۖ فَلَيَالَتِنَا موریاں ہیں۔ بلکہ بوں کہا کہ اس شخص نے مجموع بنا لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے سوچاہئے کہ جارے پاس نشانی لے کرآئے لُ الْأَوْلُونُ مَا امْنَتْ قَبُلُهُ مُرتِينَ قَرْيَةٍ آهُ جیما کہ اس سے پہلے لوگ نشانیاں دیکر بھیج گئے۔ ان سے پہلے کمی بستی والے ایمان نہیں لائے جے ہم نے ہلاک کیا هُ يُؤْمِنُونَ®وَمَا آرُسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّارِجَالَا تُنُوحِيُ إِلَيْهِمُ فَسُنُّ سوکیا پیلوگ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے آپ سے پہلے جن کورسول بنا کر بھیجادہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وی بھیجے تھے۔سوتم اهُلُ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِاتَعْلَكُوْنَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُ مُرجَسَلًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ الل ذكر سے يو چھلوا گرتم نہيں جانتے ہؤادرہم نے ان كوكى ايساجم نہيں بنايا جو كھانا ندكھاتے ہوں اور ندوہ بميشدر سنے والے تھے لِدِينَ۞ ثُمَّ صَلَ قُنْهُمُ الْوَعْلَ فَأَنْجُينُنْهُمْ وَمَنْ تَشَاءُ ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سے کر دکھایا سو ہم نے انہیں اور جس جس کو جایا نجات دے دی

## وَاهْتُكُنَا الْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَلُ اَنْزُلْنَا آلِيكُمُ كِتْبًا فِيهِ ذِكْوُكُمْ الْكُلَّا

اورہم نے حدے نظنے والوں کو ہلاک کردیا۔ بدواقی بات ہے کہ ہم نے تہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تہاری نفیحت ہے

#### ؿٷ**ۊڵۏ**ڽۿ

کیاتم نہیں سجھتے۔

## منكرين كے عناد كاتذ كرہ اوران كى معاندانہ باتوں كاجواب

قضعه بين : يبال سورة الانبياء يهم السلام شروع بوربى باس مين چوت ركوع كفتم تك معاندين اور منكرين توحيد و رسالت اور منكرين كى ترديد ب- پر پانچوي دكوع مين حضرت ابرا بيم عليه السلام كا واقعه بيان فر مايا به انهول نه جوا بن قوم سے خطاب كيا اور بتول كوتو ژن پرجوقوم نه ان سے سوال وجواب كة اور انبين آگ مين دالا اس كا تذكره بناس كه بعد حضرت لوط خضرت نوح مضرت داؤد اور حضرت سليمان اور حضرت ابوب اور حضرت اساس كا تذكره بناس اور حضرت دواكفل اور حضرت دوانون (ليني حضرت يونس) اور حضرت زكريا اور حضرت كي اور حضرت مين با ورجام ما تذكره به بهم السلام كا تذكره بهم المسلام كا تذكره به خروج اور وقوع قيامت كا تذكره و ما يوج ما جوج كم خروج اور دوقوع قيامت كا تذكره و ما يا بوج ما جوج كم خروج اورد قوع قيامت كا تذكره و ما يا بوج ما جوج كا ورج و جاور قوع قيامت كا تذكره و ما يا ب

 کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آپ شاعر نہیں اورجو اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ شاعری ہے شاعروں کی تک بندیوں اور دنیائے خیالات کی باتوں سے بلنداور بالا ہے۔

یاوگ یہ گئے ہے کہ یہ جونوت کادعویٰ کررہے ہیں اگریائے دعویٰ میں ہے ہیں توجیے ان سے پہلے انبیاء کرام علیم السلام نشانیاں لے کرآئے یہ بھی کوئی الی نشانی لے کرآئی مجرات تو بہت ہے جنہیں بار ہاد یکھے رہنے ہے اور سب سے بوا مجرہ قرآن مجدہ جس کی چھوٹی ہی ایک سورہ کے مقابلہ میں ذراس عبارت بنا کرلانے سے بھی عاجز ہے۔ لیکن ان مجرات موجودہ کے علاوہ اپنے فرمائٹی مجرات کا مطالبہ کرتے تھے۔معاندین کی اس بات کاذکر قرآن مجد میں گئی مجرات کا مطالبہ کرتے تھے۔معاندین کی اس بات کاذکر قرآن مجد میں گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ شائد لوگوں کا پابند نہیں کہ جولوگ مجرہ چاہیں وہی جسے۔اور ان سے پہلے بعض امتوں کے پاس فرمائثی مجرہ آیاوہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔لہٰ داہلاک کردیئے گئے۔ای کوفر مایا ماآمنٹ قبلکہ مُن قریعَة اَفلکٹنا مَا ان سے مجرہ آیاوہ پھر بھی ایمان نہ لائے لؤر مائٹی مجزات ظاہر ہونے پر بھی ایمان نہ لائے اَفلہ مُن قریعَة اَفلکٹنا مَا ان سے ایمان لے آئیں گاور چونکہ ایمان لے آئیں گاور چونکہ ایمان لے آئیں گاور چونکہ ایمی عذاب نازل ہوجائے گا اور چونکہ ایمی عذاب نازل موجائے گا اور چونکہ ایمی عذاب نازل موجائے گا اور چونکہ ایمی عذاب نازل موجائے گا اور چونکہ ایمی عذاب نازل فرمانا قضاو قدر میں نہیں ہے اس لئے فرمائش مجرات ظاہر نہیں کے جائے۔

وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یصاحب جو نبوت کا دعو کا کرتے ہیں بیاتو تمہاری طرح کے آدی ہیں اوران کا مطلب سے
تھا کہ آدی ہی اوررسول ٹیس ہوسکا اس کے جواب ٹیں اللہ جل شائٹ نے فرایا وَمَا اَرُسَلْنَا قُلُلَکَ اِلَّا رِجَالًا تُوْحِیَ اللہ جَالِی شَائِ نے فرایا وَمَا اَرُسَلْنَا قُلُلَکَ اِلَّا رِجَالًا تُوْحِی رسول ہے ہیں وہ سبردی تھے۔ یعنی آدی ہی تھے ہم ان کی طرف وی ہی ہے تھے ای اور غیر نبی میں وی آنے نہ آنے کا فرق ہا ایا کوئی قانون ٹیس کہ جو نبی ہووہ بشرنہ ہو فَسُتُ لُو اَ اَھٰلَ اللّٰهِ مُو اِن مُحنَدُ مُ لَا تَعْلَمُونَ اَرَارُمُ اس بات کوئیں جانے تو اہل وَر کی اہل کتاب ہے پوچھول )صاحب روح المعانی کھے ہیں فاسالوا ایھا الجھلة اھل الکتاب الواقفین علی احوال الوسل المسالفة علیهم الصلوة و المسلام ہیں فاسالوا ایھا الجھلة اھل الکتاب الواقفین علی احوال الوسل المسالفة علیهم الصلوة و المسلام وی فی اللہ کتاب ہے پوچھوجنیں گرشتر سولوں کے حالات معلوم ہیں وہم ہیں ہا تو وہ ہوجنہیں گرشتر سولوں کے حالات معلوم ہیں وہم ہیں ہیں اور ہے ہو جو ہو جو لوکہ پہلے جوانبیاء کرام تشریف لائے تھے کیا وہ پشر کے حالاوہ کی دوسری جنس کے افراد می ہوا ہوا اللہ کی ایو ہو چو لوکہ پہلے جوانبیاء کرام تشریف لائے تھے کیا وہ پشر کے ہواں اللہ کا اس ہے معلوم اس کے ہواں اللہ کا سب کی ہوئے ہو اللہ کا متاب ہی کے ہو ہو ہو ہو کو کہ پہلے جوانبیاء کرام تشریف لائے تھے کیا وہ پشر کے علاوہ اور کی دوسری جنس کے علم ہوا ہوا ہواں کہ اس بی ہوئو یہ بھی تو معلوم کرو کہ انبیاء سالقبی علیہ السلام بشر تھے یا بشر کے علاوہ اور کی دوسری جنس سے تھی جب وہ می اس میں جو تھو ہو گے اور وہ سے جواب دیں گو تھی ہا اسلام بشر تھے یا بشر کے علاوہ اور کی دوسری جنس سے حی جب وہ می اس سے جو تھو گے اور وہ تھی جواب دیں گو تھی ہا سالم می اسلام اس اس سے جو تھو کے اور وہ تھی جواب دیں گو تھی ہا سالم می کر انبیاء سابھیں علیہم السلام انسان تھے بشر تھے۔ جب وہ مشر تھو خاتم انسین کے بشر ہو تے ہو ہو یہ کی ہوئے پر کیا اعتراض ہے۔

وَمَا كَانُوا خَالِدِيْنَ (اوروہ بميشدر بنے والے بيس تھے) وہ انسان بی تصانب نوں کی طرح انہیں بھی موت آئی اورموت كا آنا بھی نبوت كے منافی نبیس ہے۔

فُمَّ صَدَقَنَا هُمُ الُوعُدَ فَانْجَيْنَاهُمُ وَمَنُ نَّشَآءُ پَعِرْبَمِ نَ انبياء كرام يجود عده كيا تقااس في كردكهايا يعنى ان كواوران كعلاوه جس جس كوچا با (جوائل ايمان تھ) نجات دے دى وَاَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ اور حدي آ كروه جانے والوں كو بلاك كرديا۔

آخر میں فرمایا کَفَدُ اَنْزَائُنَا اِلْهُمْ کِتَابًا فِیْهِ فِحُونُکُمُ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (اورہم نے تہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تہاری نصحت ہے کیاتم نہیں بچھتے ) بعض حضرات نے ذکو کم کامطلب بیہ تنایا ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس کی وجہ سے عرب کی عزت ہے اور دائی شہرت ہے قرآن کی برکت سے ان لوگوں کوعودج ہوا عرب وجم کے فاتح ہے اس کی وجہ سے عرب کی عزت ہے اور دائی شہرت ہے قرآن کی برکت سے ان لوگوں کوعودج ہوا عرب وجم کے فاتح ہے قرآن میں بندی می اب اس بلندی کی اب اس بلندی کی لاج رکھناان کا اپناکام ہے میں عنی لیا جائے تو الفاظ قرآن ہے کہ مناسب ہے۔

فَاسُنَكُوْ اَهُلَ الذِكُوِ اِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ بِيَحَمُ اورة كُل مِن بِهِي گذرچكا ہے اس مِن حَمَّ ہے كہ جے معلوم نہيں وہ الما علم ہے لوچھ لے اس وجہ ہے علاء نے فرما یا كہ ہروہ آ دی جے احکام شریعت معلوم نہیں اس پرواجب ہے كہ اہل علم ك تقلید كرے اور جو مسئلہ معلوم نہ ہواں كے لئے علاء ہے رجوع كرے جاہل رہنا عذر شرئ نہیں ہے۔خلاف شرع كام كرے اور پھر يوں كهددے كہ مجھے پنة نہ تقااس ہے دنیا میں یا آخرت میں چوشكارا نہ ہوگا بہت سے لوگ قصد آو عمراً علم دين حاصل نہيں كرتے اور اپنی اولا دكو بھی نہیں پڑھاتے اور اپنے حالات ومعاملات میں احکام شرعیہ كی خلاف ورزى كرتے رہتے ہیں۔ اور جب كوئى ٹوكتا ہے تھا كرتے ہے ہو كہ اللہ علی ہے گارات ومعاملات میں احکام شرعیہ كی خلاف ورزى كرتے رہتے ہیں۔ اور جب كوئى ٹوكتا ہے تھا كرتے ہے ہو كہ اور تا ہے علاء كے جب كوئى ٹوكتا ہے تھا ہے ہے ہو كرنا پڑتا ہے علاء كے باس جانا پڑتا ہے علم ہے دور رہنا اور ہیز ارد بنا اور جہالت كوعذر بنانا شریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل كے بھی۔

وكم قصمنامن قرية كانت ظالمة والنثانا بعد ومراور ما فوما الحرين وفكتا الديم فكتا الديم فكتا المدور الوكون كو بدا فرا ديا موجب الديم في المنا الذي المنا المن

انہوں نے ہماراعذاب آتاد مکھاتواں بستی سے بھا گئے لگئمت بھا گواوران چیزوں کی طرف جن میں تم عیش میں پڑے ہوئے تھے

#### فِيْ و مَسْكِينَكُوْ لَعَكُمُ تُعَكُّونَ فَالْوَالْوِيْكَ آَثَا كُنّا ظَلِوِيْنَ ﴿ فَهَا ذَالْتَ تِلْكَ اورائِ مُرول كالمرف والجرن آجاد تاكم عنوال كياجائ وه كَتِهَ الله باعدادى فرانى بدون عم ظم رف والعصر سورابران كا

دُعُونِهُ مُ حِتَّى جَعَلْنَهُ مُ حَصِيْدًا خَامِدِيْنَ®

يى كہنار ہايهاں تك كه بم نے انبيں في موئي عيتى كى طرح بجھى موئى حالت يس كرديا

## ہلاک ہونے والی بستیوں کی بدحالی

قفسم بین : ان آیت بین منکرین اور مکذیین کوعرت دلائی ہے اور پرانی بستیوں کی ہلاکت بتا کریا دوہائی فرمائی ہے کہ تم ہے پہلے تنی ہی بستیاں تھیں جوظام کرتی تھیں 'یظلم کفروشرک اختیار کرنے کی دجہ سے تھا انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہم نے انہیں جاہ کرڈ الا اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کردی جب انہیں پتہ چلا کہ عذاب آرہا ہے تو وہاں سے دوڑ کرجانے لگے ان سے کہا گیا کہ مت دوڑ وتم جس عیش وعثرت میں لگے ہوئے تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے آئیس میں والی آ جاؤتا کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم جس ساز وسامان اور جن مکانوں پر گھمنڈ کرتے تھے اور انرائے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں جائے جائے پناہ اور کہاں ہے دہا گھا تھے! کیونکہ عذاب ہی گیا تو کہنے گئے ہائے ہماری کمنحق! ہم ظالم تھے! کیونکہ عذاب ہی جائے ہائے ہماری کمنحق! ہم ظالم تھے! کیونکہ عذاب ہی جائے ہائے ہماری کمنحق! ہم ظالم تھے! کیونکہ عذاب ہی جائے ہم ظالم تھے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کئی ہوئی کھی کی طرح بھی ہوئی حالت میں کردیا۔

ظالم تھے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کئی ہوئی کھیتی کی طرح بھی ہوئی حالت میں کردیا۔

لفظ قصمنا کااصل معن توڑد ہے کا ہاس لئے بہت زیادہ تکلیف کو قیاصم الظہر کمرتوڑنے والی کہاجاتا ہے میاں پر لفظ لا کر ہلاک شدہ بستیوں کی پوری طرح تباہی بیان فرمائی ہے۔ اور رکف گھوڑے کے پاؤں مارنے کے لئے بولا جاتا ہے جب گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑنا شروع کرتے ہیں تو اسے ایڑی مارتے ہیں اس لفظ کو بھاگ جانے کے لئے جاتا ہے جب گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑنا شروع کرتے ہیں تو اسے ایڑی مارتے ہیں اس لفظ کو بھاگ جانے کے لئے

استعال فرمایا ہے۔ کلا تَوْ تُحْصُونُا جوفرمایا اسے پہلے قبل لھم حذف ہاور مطلب بیہ کہ جب وہ لوگ عذاب دیجہ کر بھا گئے لگے تو ان سے عذاب کے فرشتوں نے یا ان اہل ایمان نے جو وہاں موجود سے بطور استہزا اور تسخریوں کہا کہ تھم و کہاں دوڑتے ہوتہ ہیں تو اپنی نعمت اور دولت عیش وعشرت پر بڑا نازتھا اپنے گھروں کو مزین کررکھا تھا اور او نچے او نچے مکان بنا کر فخرکرتے ہے آؤ دیکھوتہ ہارے مکان کہاں ہیں؟ تم ہے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے تو اس کا جواب دواب تو ظلم اور عیش وعشرت کا نتیجہ دیکھ لیا بتاؤ کیا انجام ہوا؟

حَصِيدًا خَامِدِيْنَ اس مِي الماكشده لوگون كانجام بتايا ب حصيد كى بوئى كيتى كو كيتے بين اور حامدين خود كي مشتق بي جو بجفے كے معنى ميں آتا ہے مطلب بير ب كرجب وه الماك بوتے تو ان كے اجسام كے دُھر روٹ بوت

تے جیسے کھتی کاٹ کرڈ ھیرلگادیا جاتا ہے۔اوران کی شوں شاں اور کروفرایی ٹتم ہوگئ جیسے جلتی ہوئی شمیس بجھادی جا تیں اور آگ جل کر شنڈی ہوجائے اور ذرا بھی روشی ندر ہے۔ قرآن مجید میں یہاں مطلقاً یوں فرمایا ہے کہ'' کتی بستیوں کو ہم نے ہلاک کردیا'' کسی خاص بستی اور خاص علاقہ کا ذکر نہیں ہے اور عبرت دلانے کے لئے یہ جمال کافی ہے کین بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اہل حضر موت مراد ہے جو یمن کا ایک علاقہ ہے اللہ تعالی نے ان کے پاس ایک نی بھیجا تھا انہوں نے اسے جھٹلایا اور قل کردیا اللہ تعالی نے ان پر بخت نفر کوم الط کردیا جس نے انہیں قل کیا اور قد کیا جب قل کا معالم سلسلہ جاری ہوا تو پشیان ہوئے اور بھا گئے گئے تو اس پر ان سے کہا گیا کہ آئے دُکھ نے وا وار جعوا (الایت) (معالم النزیل ص ۲۲۰۰ جس)

وما خلقنا السّباء والرئيض ومابينهما ليبين واردان الله والمرائية المالية والمرائية الموالان المحلول الموالان المرائية والمرائية والمرائي

## ا ثبات تو حيدُ ابطال شرك اور حق كي فتح يا بي

قضد بیو: ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ ہم نے جو آسان در مین پیدا کئے ہیں ان کا پیدا کرنا کو کی تعلیم ہے جو آسان در مین پیدا کئے ہیں ان کا پیدا کرنا کو کی تعلیم ہے جو آسان در مین پیدا کئے ہیں ان کی برد کی تحکمت ہیں ہے کہ ان کے وجود اور ان کی برد ان اور پھیلا کو سے ان کے خالق کو بیچا نیں اگر آسان وزمین کے بنانے سے کوئی تحکمت مقصود نہ ہوتی محض ایک مشغلہ ہی کے طور پر بنانا مقصود ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو مشغلہ بنا لیتے لیکن ہمیں بیکر نانہیں ہے۔اللہ تعالی کی ذات عالی صفات اس سے برتر اور بالا ہے کہ وہ کسی چیز کو بطور لہود احب پیدا فرما کیں یا کسی چیز کو بطور لہود لعب کے اختیار فرما کیں۔

دنیا میں چونکہ تق وباطل کامعر کر بتا ہے اور آخر میں تق ہی غالب ہوتا ہے اس لئے اس مضمون کواس طرح بیان فرمایا فی فرمایا فیک مُمعُهُ کہ ہم تق کوباطل پر پھینک دیتے ہیں سووہ باطل کاسر پھوڑ دیتا ہے یعنی اس کومغلوب کر دیتا ہے قبال صاحب معالم التنزیل اصل الدمغ شبح الراس حتی یبلغ الدماغ فاذا هو زاھی و صاحب معالم التنزیل اصل الدمغ شبح الراس حتی یبلغ الدماغ فاذا هو زاھی و صاحب معالم التزیل و مائے کاصل معنی ہے سرکا زخم جود ماغ تک پہنے جائے کہ پس د ماغ جانے والا ہو ) سوباطل مغلوب ہوکر دفع ہوجاتا ہے۔ وَلَدُحُمُ الْوَيُلُ مِسَّا تَصِفُونَ اور جو پھی تم بیان کرتے ہوئی تن کے فلاف ہولئے ہواور اللہ تعالیٰ کی شان میں جوالی باتیں کرتے ہوجن سے وہ پاک ہے اس حرکت کی وجہ سے تبہارے لئے خرابی ہے نین کرتے ہوجن سے وہ پاک ہے اس حرکت کی وجہ سے تبہارے لئے خرابی ہے نین کرتے ہوجن سے وہ پاک ہے اس حرکت کی وجہ سے تبہارے لئے خرابی ہے نین کرائی ہے نین کرتے ہوجن سے وہ پاک ہے اس حرکت کی وجہ سے تبہارے لئے خرابی ہے نین کرائی ہو نے اس کی بین کرائی ہو کی ہونے اس کی بین کرائی ہو کی ہونے کی ہونے کی باتیں حرکت کی وجہ سے تبہارے لئے خرابی ہے نین کرائی ہونے کی ہونے کی باتیں کرائی ہونے کی ہونے کا کر ہونے کی ہونے کی

وَكَدَهُ مَنُ فِي السَّمُوَاتِ وَالْارُضِ (الا يتمين) الله تعالی کی شان یہ ہے کہ جو پھو آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی مملوک اور تخلوق ہے اور اس میں عارفیس سب اس کی مملوک اور تخلوق ہے اور اس میں عارفیس سب اس کی مملوک اور تخلوق ہے اور اس میں عارفیس سبجھتے کہ وہ اس کی عبادت میں مشغول ہوں وہ برابراس کی عبادت میں گے رہتے ہیں ذراستی نہیں کرتے رات دن اس کی شبیع میں مشغول ہیں تخلیج میں مشغول ہیں تخلیج کا نام نہیں ان شبیع و نقدیس میں مشغول رہنے والوں سے فرشتے مراد ہیں۔ ان کی عبادت اور شبیع اور نقذیس میں مشغول علی الدوام ہے وہ صرف الله تعالیٰ ہی کو معبود برق مانتے اور جانے ہیں اہل دنیا میں جولوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنی جہالت اور ہے تقلی سے شرک میں مبتلا ہیں۔

اهِ النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مِن الْارْضِ هُمُ يُنْشِرُ وَن ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا اللهِ اللّهُ اللهُ ال

لكراله إلك الكراك الكر

## توحير كے دلائل اور فرشتوں كى شان عبديت كا تذكرہ

قصف المسلم المس

نہیں بنائی نداس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کوجد اکر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا جب بیسب باتین نہیں ہیں تو سمجھ لیٹا چاہئے کہ معبود صرف ایک ہی ہے فَسُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَوْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (سو اللہ جوعرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں)

کا یُسْفَلُ عَمَّا یَفَعَلُ وَهُمُ یُسْفَلُونَ وہ قادر مطلق ہے بخار کامل ہے اعم الحاکمین ہے کی کی کوئی مجال نہیں کہ اس سے کوئی باز پرس کرے اور ہوں پو چھے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ وَهُمُ یُسْفَلُونَ اور اس کی مخلوق سے باز پرس کی جاتی ہے اور کے خرت میں بھی جس کی نے غلط عقائد اختیار کے اور جاتی ہے اور کی جائے گی یعنی دنیا میں بھی ان سے مواخذہ ہے اور آخرت میں بھی جس کی نے غلط عقائد اختیار کے اور برے اعمال کے اس سے باز پرس ہوگی اور سختی سزاہوگا۔ اُم اتّن خَدُوا مِنْ دُونِيَةَ اِللَّهُ اَلْ اَللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ ال

فَلُ هَاتُوا الْبُرُهَانَكُمُ (آپ فرماد یجئے که ترک کے جواز پراپی دلیل لے آو) تم اس پرکوئی بھی دلیل نہیں لاسکتے شرک کرنا ہے دلیل ہے عقلا بھی فتیج ہے اور نقلا بھی حضرات انبیاء ملیم السلام جو پہلے گذرے ہیں انہوں نے بھی شرک سے منع کیا ہے اور کتب المهید میں شرک کا گراہی ہونا نہ کور ہے ای کوفر مایا ہلدا ذِنحو مَنُ مَّعِی وَذِنحُو مَنُ قَبْلِی (بیسے منع کیا ہے اور کتب المهید میں شرک کا گراہی ہونا نہ کور ہے ای کوفر مایا ہلہ تھان کی کتابیں لیمی تو و فرکو مَن قَبْلِی موجود میرے ساتھ والوں کی کتابیں لیمی تو را آن مجید) اور جو حضرات مجھ سے پہلے تھان کی کتابیں لیمی تو را قانجیل بھی موجود ہیں ان سب میں شرک کی قباحت بتائی ہے اور شرک کو گراہی بتایا ہے سوعقلاً ونقلاً شرک مذموم ہے اور فتیج ہے۔

يَكُ اَكُثَورُهُ مُ لَا يَعُلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعُرِضُونَ (بلكهان مِن اكثروه بين جوث كوبين جانة سووهاس سر اعراض كي بوت بين )

وَمَا اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنُ رَسُولِ إِلّا نُوْحِیَ اِلَیْهِ اَنَّهُ لَآ اِللهُ اِلَّا اَلَا فَاعُبُدُونِ (اورہم نے آپ ہے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وہی نہیجی ہو کہ میرے سواکوئی معبود نہیں سوتم میری عبادت کرو) اس میں مشرکین اہل کتاب کی تر دید ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی معبود بتاتے تھے۔ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے ہماری طرف سے یہی بات پہنچائی ہے کہ میرے سواکوئی معبود نہیں پھرتم اس کی خلاف ورزی کیوں رسول بھیجا ہے اس نے ہماری طرف سے یہی بات پہنچائی ہے کہ میرے سواکوئی معبود نہیں پھرتم اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو۔ اور اپنے وین شرک کو نبیوں کی طرف منسوب کرنے کی گرائی بیس کیوں جتلا ہو؟ اس کے بعد ان لوگوں کی تر دید فر بائی جو فرشتوں کو اللہ کی بٹیل بیا ۔ اللہ تعالیٰ کے خات کہ اللہ خات کہ اللہ کہ میں کہ سکتا کہ میں معبود ہوں ۔ بالفرض اگر الیہا کے گا تو دیگر مدعیان کی رضا کے مطابق ہو ان میں سے کوئی فر دہمی پئیس کہ سکتا کہ میں معبود ہوں ۔ بالفرض اگر الیہا کے گا تو دیگر مدعیان الو ہیت کی طرح وہ بھی دوز ق میں جائے گا۔

او کمریرالزین کفرو این السلوب و الارض کانتارتفا ففتفنهما الله کانور کو کول دیا کانور کو یہ معلم نہیں کہ آمان اور زین بند سے پر ہم نے ان دونوں کو کول دیا و جمعکنا من المهاء کال شکیء حجی افلایؤمنون و وجمعکنا فی الارض اور ہم نے پانی سے ہر جاعار بیز کو بنایا کیا وہ پر بی ایمان نہیں لات اور ہم نے زین میں رواسی ان توبید بھو وجمعکنا فی ایمان نہیں لات اور ہم نے زین میں کو اس کی ان توبید کو بھو کہ وجمعکنا فی ایمان کی بھوٹ کوئن و کم کانون کا بھی کے اس می کشادہ داستے بنا دیے تاکہ وہ داہ پائین و جمعکنا السماء سکوفی کو کھو کے کرنہ بلے اور ہم نے اس میں کشادہ داستے بنا دیے تاکہ وہ داہ پائین اور وہ اور ہی نے آمان کو کو کو الله کارو الله کارو الله کی کانون کے ہوئے بین اور وہ اگری خاتی ایک کانون کی کانون کو کانون کی کانون کی کانون کانون کی کانون کو کانون کو کانون کی کانون کانون کی کانون کانون کی کانون کانون کی کانون کی کانون کانون کی کانون کانون کی کانون کی کانون کی کانون کی کانون کی کانون کی کانون

## مزید دلائل تو حید کابیان تخلیق ارض وساءٔ بہاڑوں کا جمادینااورشس وقمر کا ایک ہی دائر ہیں گردش کرنا

قف مدید : ان آیات میں اللہ جل شائ نے اپنی صفت خالقیت کو بیان فر مایا ہے اور مخلوق میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کو بطور نشانی کے پیش فر ماکر اہل کفر کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ کا فروں کو یہ معلوم نہیں کہ آسان و زمین سب بند تھے نہ آسان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے بچھ پیدا ہوتا تھا پھر ہم نے انہیں اپنی قدرت سے کھول دیا۔ بارشیں بھی خوب ہونے لگیں اور زمین سے نباتات بھی نکلنے گئے یہ چیزیں منکرین کے سامنے ہیں پچھلوگ تو خالق و مالک کو مائے بین بین ہو مائے تو ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان دونوں شم کے کا فروں کو السی بڑی بڑی نشانیاں دیکھر کو حید کا قائل ہونالا زم تھالیکن ان سب کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

قدرت الہيك مظاہر بيان كرتے ہوئے مزيد فرمايا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَيِّ (اورہم نے ہرجاندار چيزكو پانى سے بنايا) اس عوم ميں جتنے بھى جاندار ہيں سب داخل ہيں اور من الماء سے بارش كا پانى مراد ہے جس كاكسى نہ كسى درجہ ميں بالواسطہ يا بلا واسطہ جاندار چيزوں كے پيدا ہونے ميں يازندہ رہنے ميں دخل ہے۔ يہ بھى بہت بوى نشانى ہے جو اہل عقل كے لئے كافى ہے۔ ليكن كافر پھر بھى مكر ہيں۔ يہ جانتے ہوئے كہ بارش برسانے والا اور اس پانى كوزندگى كا ذربعد بنانے والاصرف خالق وحده لاشر يك له بى ہے ايمان بيس لاتے مزيد فرمايا وَجَعَلْنَا فِي الْارُضِ رَوَاسِي اَنُ تَمَيْدَ بِهِمَ (يعني بم نے زمين ميں بھارى بوجل چزيں بناديں جوزمين پرمضوطى كے ساتھ جى بوئى بين تاكره ولوگوں كو تَمَيْدَ بِهِمَ اِللهُ بَهِمَ اِللهُ بَعِن بِهِمَ اللهُ بَعِن بَهِ اللهُ مِن بِهَا وَمِل عَلَى بَعِن اللهُ مِن بِهَا وَمِل عَلَى اللهُ مِن بِهَا وَمِل عَلَى اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى الل

یہ ہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی ہوئی تلوق ہیں ان کے جودوسر سے فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ان کا ایک بہت ہوا فائدہ یہ ہے کہ او پجھی ہیں ہوجھل بھی ہیں زمین کے او پہلی ہیں اندر بھی ہیں زمین میں میخوں کی طرح گڑھے ہوئے ہیں۔ سورة النہاء میں فرمایا آلکہ مُخعلِ الْاَرُضَ مِهَادًا وَّ الْجِبَالَ اَوْ تَادًا (کیا ہم نے زمین کو پچونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا) یہ پہاڑ زمین کو حرکت نہیں کرنے دیتے اور زمین پر رہنے والے اطمینان اور سکون سے رہنے اور ایسے ہیں میاللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہاوراس کی قدرت کی بہت ہوئ نشانی بھی ہے کہ تو زمین کے عام احوال کے اعتبار سے ہے چر جب بھی کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کو زلز لہ بھیجنا ہوتا ہے تو انہیں پہاڑوں کے ہوتے ہوئے زمین میں زلز لہ آجا تا ہے اور خود پہاڑ بھی اس کی مدمی آ کر چکنا چور ہوجاتے ہیں۔ و جَعَلُنا فِنَهَا فِجَاجًا سُئلاً لَّعَلَّهُمْ مَهَا وَلَى (اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنادیے کا کہ وہ دوراہ یا لیس ) یعنی اس انی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے کیں۔

چاند کواور سوئن کو پیدا فرمایا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو شخص بھی ان میں غور کرے گا اللہ تعالیٰ کے فادرُ طلق اور حکیم مطلق اور مدبر ہونے کا اعتقادر کھنے پر مجبور ہوگا تھی ٹی فلکٹ یٹسنبٹٹوئن (سب ایک ایک وائرہ میں تیررہے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رائے مقرر فرمادیئے ہیں۔ان میں رواں دواں ہیں)

انہيں راستوں پر چلتے ہيں عربی میں فلک گول چيز کو کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس کا ترجہ دائرہ سے کيا گيا ہے۔ صاحب جلالين لکھتے ہيں فی فلک ای مستدير کالطاحونة فی السماء يسبحون يسرون بسرعته کالسابح فی السماء يعنی وہ چکی کی طرح گول دائرہ میں اس تیزی کے ساتھ چل رہے ہيں جیسے پانی میں تیرنے والا چلتا ہے۔ سورہ يس میں فرمایا كلا الشَّمُسُ يَنْ بَعْنَى لَهَا اَنْ تُدُوكَ الْقَمَرَ وَكَلا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَادِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسُبَحُونَ (نہ میں جرح کے لئے بیہ بات درست ہے کہ وہ چا ندکو پکڑ لے اور ندرات دن سے پہلے آستی ہے اور سب گول دائرہ میں تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں)

وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِ مِّنْ قَبْلِكَ الْغُلْلُ أَفَالِنَ مِّتَ فَهُمُ الْغَلِدُونَ ﴿ كُلُّ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا'اگر آپ کی وفات ہو جائے تو بدلوگ کیا ہمیشہ رہیں گئ ہر نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوْتِ وَنَبُلُؤُكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالْيَنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿ جان موت کامزہ چکھنےوالی ہے اور ہم تہیں بری اور بھلی حالتوں کے ذریعہ انجھی طرح آزیاتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف واپس کردیتے جاؤگ وَ إِذَا رَاكَ الَّانِ يُنَ كُفَرُوٓ اللَّهُ يَتَغِذُونِكَ اللَّاهُزُوَّا ﴿ آهَٰ ذَا الَّذِي يَنَ كُوالِهَ تَكُوْ اور جب كافرلوگ آپ كو د كھتے ہيں تو بس آپ كوہنى كا ذرايد بنا ليتے ہيں كيا يمى بوه جوتمهارے معبودوں كا ذكركرتا ب وَهُمْ بِنِ كُرِ الرِّحْلِنِ هُ مُرْكُفِرُونَ ۞ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَاوُرِيْكُمُ اور وہ رحمٰن کے ذکر کا اٹکار کرتے ہیں انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے میں عقریب الِينَ فَلَا تَسُتَغِ لُوْنِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْ تُمْرِ صَدِقِيْنَ ﴿ مہیں اپنی نشانیاں وکھا دوں گا سوتم مجھ سے جلدی مت مجاؤ اور وہ کہتے ہیں کہ بیر وعدہ کب پورا ہو گا اگرتم سے ہو لُوْيَعُلَمُ النَّذِيْنَ كَفَكُرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ قُجُوْهِ هِمُ النَّارُ وَلَا عَنْ طَهُ وَرِهِم لر کافر اوگ اس وقت کو جان لیتے جب اپنے چرول سے آگ کو نہ روک سکیں کے اور نہ اپنی پشتوں سے وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ بَلْ تَاتِيهُمْ بَغْتَاءٌ فَتَبْهَتُهُمْ فَكَلِينَتَ طِيغُونَ رَدَّهَا اور نہان کی مدد کی جائے گی' بلکہ وہ آگ اچا تک ان کے پاس آ جائے گی سووہ انہیں بدحواس کردے گی' سووہ اسے نہ ہٹا سکیں گے وُ لاهُمْ يُنْظُرُونِ ﴿ وَلَقَدِ السُّهُ فِرَى بِرُسُلِ مِنْ قَبُلِكَ فَكَاقَ بِالَّذِينَ

اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی اور بہ واقعی بات ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ مسٹر کیا گیا سوجن لوگوں نے ان کا

سَخِرُوْا مِنْهُ مُرهّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِيُوْنَ فَ

مشخر کیا انہیں وہ چیز پہنچ گئی جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔

# منکرین ومعاندین کا آپ کی موت کا آرز ومند ہونا اور آپ کے ساتھ تمسخر کرنا' اور تمسخر کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہونا

خصور نین الل کہ اور دیگر مشرکین رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا انظار کرتے تھے اور ایوں کہتے تھے کہ بس بی اس کی دیم اللہ کے دنیا سے کے کل دوسرا بی این کی زندگی ہے آئ دنیا ہے کئے کل دوسرا بی کہاں کی بین پیشر ہوجا کیں گی چند دن کی ان کی زندگی ہے آئ دنیا ہے گئے کل دوسرا دن کون انہیں ہوجھے گا اور ان کی با تیں کہاں تک چلیں گی؟ ای کوسور ع طور میں فرمایا آم بھو لُون صَاحِح لُنت بَیْس بِعِیمے کے خود بھی بی دنیا میں کئے دن رہنا ہے اللہ جل شائد نے فرمایا وَ مَسا جَعَلُ اَلْ لِمَسَور مِنْنَ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ کَلُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ کَلُ اللّٰهِ کَانَ اللّٰهِ کَانَ کَانَ کَانَ کَانَ کَانَ کَانَ کُلُ اللّٰهِ کَانَ کَلُ کَلُونِ کَلُونِ کَلُونِ کَلُونِ کَلُونِ کَلُونِ کَانَ کُلُ کَلُونِ کَلُمْ کُلُونِ کُلُونِ کَانَ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کَلُونُ کَلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کَانَ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُ

آ پ سے پہلے جوحضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تھے وہ بھی تو وفات پا گئے لہذااس انتظار میں رہنا کہ ان کی وفات ہوجائے تو ہم لوگوں کو بیرہتا ئیں گے بیرنی ہوتے تو وفات کیوں پاتے ان کی نامجھی کی دلیل ہے۔

مزید فرمایا وَنَهُ لُو کُمْ بِالشَّرِ وَالْعَنْدِ فِتُنَةً (ہم تہمیں بطور آزمائش شراور خیر کے ساتھ جانچیں گے ) یعن تہارا امتحان کریں گے اس زندگی میں اچھی حالت بھی چیش آئے گی (جیسے تندری بالداری خوشی اور ازواج اولا دکا موجود ہونا) اور بدحالی بھی چیش آئے گی (مثلاً رنجیدہ ہونا مرض اور تنگدی کا چیش آنا اولا دکا مرنا وغیرہ وغیرہ) زندگی میں بیسب چیزیں آزمائش کے طور پر پیش آئی ہیں کون ایمان لاتا ہے اور اللہ کا فرما نبردار ہوتا ہے اور کون گفراور نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے

مختف احوال سے اشخاص وافراد کوآ زمایاجاتا ہے ای آزمائش میں بیمی ہے کہ بعض مرتبہ کافرد نیاوی احوال کے اعتبار سے
آرام اور آسائش میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان تنگدی اور مشکل میں جٹلا ہوتے ہیں ان فقراء اور مساکین کود کھے کر اہل گفر
یوں بیجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اس طرح آزمائش میں فیل ہوجاتے ہیں اپنی آسائش اور خوشحالی کو کفر پر
جنے کاذریعہ بنا لیتے ہیں (العیاذ باللہ) وَ الَیْنَا تُسرُ جَعُونَ (اور تم ہماری طرف کوٹائے جاؤگے یعنی قیامت کے دن حاضر
کئے جاؤگے )اس دن جن اور ناحق کے فیصلے کردیئے جائیں گے۔

اس كے بعد فرمایا وَافَا رَاکَ الَّـذِیْنَ حُفَرُوْا اِنْ یَّتُحِدُّونَکَ اِلّا هُزُوًا (جبكافرلوگ آپ کود يکھتے ہيں تو آپ کی ذات کو تسخرکا ذریعہ بنالیتے ہیں) اور یوں کہتے ہیں آھنداالَّـذِی یَدُخُو الْهَنَکُمُ (کیا بی شخف ہے جو تہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے) وی تنہارے معبودوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی عبادت پراعتراض کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ بات آپ کی شان معظم کو گھٹانے کے لئے کہتے تھاور ان کا مطلب بی تھا کہ کوئی صاحب حیثیت دنیاوی جاہ مرتبہ والانہیں تھا۔ جنے نی بنایا جاتا ؟ کیا ای آ دی کو نبوت دی گئ ہے جو ہمارے معبودوں کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔

وَهُمُ بِدِخُوِ السَّحُمٰنِ هُمُ كَافِرُونَ (اوربدلوگرجان كذكر كمئرين) يعنى ني اكرم علي نے جوان كے باطل معبودوں كو برا كہا وہ تو انہيں كھل رہا ہے اور ناگوار ہورہا ہے كيكن خودان كى تركت ہے اس پر توج نہيں ويتے رحمٰن جل مجدہ جس نے انہيں اور سارى مخلوق كو پيدا فر مايا ہے نہ اسكى توحيد كے قائل ہوتے ہيں نہ اسكى ذات عظيم اور صفات جل مجدہ جس نے انہيں اور سارى مخلوق كو پيدا فر مايا ہے نہ اسكى توحيد كے قائل ہوتے ہيں اپنى جماقت اور صفالت كا خيال نہيں اور جليلہ پر ايمان لاتے ہيں ان كوتوخودا في ذات پر ہنستا جا ہے كہ ہم كيا كر دہ ہيں اپنى جماقت اور صفالت كا خيال نہيں اور حال بيہ كہ اللہ ہے كہ اللہ كے سے نبى كا نم الق اڑاتے ہيں۔

جب مشرکین کے سامنے دنیا میں عذاب آنے یا قیامت آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ڈرانا خُوہ کو اوکا ہے عذاب آ نابی ہے تو بس آ جائے در کیوں لگ رہی ہے۔ اس کوفر مایا خُول اُلانسانُ مِنْ عَجَلِ (انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے) لین اس کے مزاج میں جلد بازی رکھدی گئے ہے اپنے اس مزاج کی وجہ سے وہ عذاب کو بھی وقت سے پہلے بلانے کو تیار ہے۔ سَسَارِیُ کُھُم ایاتی فَلا تَسْتَعُجِلُونَ (سوم عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں وکھادوں گا سوتم جھسے بلانے کو تیار ہے۔ سَسَارِیُ کُھا اور جب آ جائے تو ٹالانہیں جاتا۔ چنا نچ اللہ تعالی عذاب کی جلدی مت مجاؤی کیونکہ عذاب وقت مقرر سے پہلے بین آتا اور جب آجائے تو ٹالانہیں جاتا۔ چنا نچ اللہ تعالی کے تنہ کی نشانیاں ظاہر ہوئیں جن میں غزوہ بدر کے موقع پر سرداران قریش کا ماراجانا اور قید ہونا بھی تھا۔

وَيَهُولُونَ مَتَى هِلْذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِيْنَ (اوريلوگ كتب بين كه يدوعده كب بورا بوگاا گرتم سيج بو) عذاب كى با تيس من كر تكذيب كرتے تصاور چونكه عذاب كى خركو بچئيس مانتے تصاس لئے بار بارالي با تيس كتب تھے كه الى! عذاب آنے والانہيں ہے اگر آنا ہے تو كيول نہيں آجاتا۔ ان لوگول كويہ بات قرآن مجيد بيس كى جگہ ذكر فرمائى ہے یہاں ان کے جواب میں فرمایا۔ لَوْ یَعُلَمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا حِیْنَ لَا یَکُفُونَ عَنْ وَّجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ طُهُورِهِمُ وَلَا هُمْ یُنْظُرُونَ ﴿ اَلَّمَا فَرول اوال وقت کی فَر اَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُمُ یَنْظُرُونَ ﴿ اَلَمَ الْمُولَالُونَ وَلَا هُمْ یُنْظُرُونَ ﴿ اَلَمَ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آخر میں فرمایا وَلَفَدِ اسْنَهُ فِی بِرُسُلِ مِّن فَبُلِکَ فَحَاق بِالَّذِیْنَ سَخِرُوُا مِنَهُمْ مَّا کَانُوْا بِهِ

یَسْتَهُ فِهُ وَیَ (اوربیواقعی بات ہے کہ آپ ہے پہلے رسولوں کے ساتھ شخرکیا گیا سوجن لوگوں نے ان سے شخرکیا

ان پروہ عذاب واقع ہو گیا جس کا وہ شخر کرتے تھے ) اس آیت میں رسول اللہ عظیمہ کشلی دی ہے کہ آپ سے پہلے

بھی حصرات انبیاء کرام علیم السلام کی تکذیب کی گی ان کا قداق بنایا گیا۔ پھر انجام کے طور پر شخر کرنے والوں نے

اپنے شخراور تکذیب کا مزہ چھ لیا اور جس عذاب کا وہ فداق بناتے تھے بیعذاب ان پر نازل ہو گیا آپ کے مخالفین جو

عذاب کا فداق بنار ہے ہیں یہ بھی اطمینان سے نہیں گان پر بھی دنیا میں عذاب آسکتا ہے۔ اگر دنیا میں نہیں تو

قرت میں ہوتو ہر کا فرکوعذاب ہیں جنال ہونا ہی ہے۔

قُلْ مَنْ يَكُورُكُورُ بِالْيُلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمِنِ بَلِ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِيهِمْ آپ فراد بِحَ وه كون ہے جورات میں اور دن میں رئن ہے تہاری حفاظت كرتا ہے۔ بلدوہ لوگ اپنے رب كا وحد ہے معمون فون الرکھن کے اللہ میں اللہ میں میں کہ استعلام میں اللہ میں کو کہ استعلام کے ایسے معود میں جوان كی خاص كرتے ہوں؟ وہ اپنى جانوں كی حفاظت میں كرتے ہوں؟ وہ اپنى جانوں كی حفاظت میں كرتے ہوں؟ وہ اپنى جانوں كی حفاظت میں کرتے ہوں؟ وہ اپنى حکیمون فون بل متعنی المؤلور و اپناء اللہ میں کوئی حفال علیہ میں کوئی حض ان کا ماتھ و سكتا ہے! بلد ہم نے انہیں اور ان كراو و اپناء اللہ میں کوئی میں ان کا ماتھ و سكتا ہے! بلد ہم نے انہیں اور ان كراو ہے اور وہ انہا کہ کہ کہ کہ کہ دور کرائی کی کرائی الکرون انگان آئی الکرون سنقص کی اطراف کے اور کوئی المائی کہ دار ہیں؟ المحدود کا دور ہے ہیں کیا وہ یا ہیں؟

#### قُلُ اِنْكَا أَنْ إِرُكُمْ بِالْوَحِي فِي وَلا يَنْهُ وُالصَّمُ اللَّهَاءُ إِذَا مَا يَنْنَ رُوْنَ وَلِينَ آب فراد بج بات بى ب كريس تهيں وى كذريد دُراتا بول اور بر كوك پارونيں نے جَبُدوه دُرائِ جاتے ہِن اوراً رُ هُكُتُ تَنْهُمْ مُنْفُكُ فَعَلَ مِنْ عَلَى إِلَى كَيْفُولُنَ يُونِكِنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ @ آب كرب كاطرف سے انيس عذاب كاليہ جمواکا لگہ جائے و ضروريوں كيں گے كہ بائے ہمارى بمنى واقى بم غالم نے

رحمٰن کے عذاب سے کوئی ہےانے والانہیں ہے منکرین دنیاوی عیش وعشرت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور بہرے یکارکوہیں سنتے قصصير: انآيات من خاطبين سيفرمايا بكد يهورات دن كررت چلے جار ب بين بناؤخالق اور مالك جل مجده کے عذاب سے تہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ بیاستفہام انکاری ہے اور مطلب بیہے کہ اللہ تعالی اگر عذاب بھیج دے تو متہیں اس کے عذاب سے بچانے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تم بھی اس بات کو جانتے اور مانتے ہوئیہ جانے ہوئے پھر بھی اپنے پروردگاری یادے اور اس کو وحدہ لاشریک لذمانے سے اعراض کتے ہوئے ہوئ پھر فرمایا کہ بدلوگ معبود حقق جل مجده كوچهور كرجوغيرول كى عبادت كرتے بين كياان كابيدنيال ك جب مارى طرف سے عذاب آئے گاتوان کے بیرباطل معبود انہیں ہارے عذاب سے بچالیں گے ان کا بی خیال غلط ہے۔ وہ ان کی کیا مدرکریں گے وہ تو ائی ہی مدنیس کرسکتے۔خودان پر ہاری طرف سے کوئی عذاب آجائے یا کوئی تکلیف بھنے جائے تو ہارے مقابلہ میں کوئی ان کاساتھ نیں دے سکتا۔ پھر فرمایا کرسر شی کی وجہ رہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کوسامان عیش دیا تھا اس میں پھلتے بھولتے رہےاوراس پرزمانددراز گذر گیا پشت در پشت جب بیش وآ رام میں پڑے رہے تو غفلت کے پردے پڑ گئے۔نددنیا کے انقلاب سے چو نکے ندحفرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام کے بیدار کرنے سے بیدار ہوئے اور اب اسلام کے اور مسلمانوں کے خالف بن رہے ہیں کیا نہیں پے نظرنہیں آتا کہ جس زمین پروہ قابض ہیں ہم اسے ہر جار طرف سے برابر گھٹاتے چلے آ رہے ہیں یعنی ان سے لے کرمسلمانوں کے قضہ میں دے رہے ہیں کیا نہیں پھر یہ بھی خیال ہے كالل ايمان برغالب موجاكيل ك\_ پر فرماياكم آب ان سے فرمادين كمين تو تمهين وي كے فيد بدرى وراتا مول كين تم ببرے بنے ہوئے ہو۔ ببرے پکارکو سنتے ہی نہیں ہیں حقیقت میں ببرے نہیں لیکن ببر بے لوگوں کا ڈھنگ اختیار کر رکھاہے۔ساری تی ان تی کردیے ہیں اور عذاب آنے کی رف لگاتے ہیں عذاب کی تاب ہیں اور عذاب کا تقاضاہے۔ الى كوفر مايا: وَكَنِن مَّسَّتَهُمُ نَفُحَةً مِّنُ عَذَابِ رَبِكَ (الاية) (اكرآب كرب كي طرف سي أنيس عذاب كاايك جھوٹکا لگ جائے تو ضرور یوں کہیں گے کہ ہائے ہماری مبخی واقعی ہے )عذاب کے ایک جھوٹکا کی بھی تابنیں لیکن پھر بھی

ایی بروق فی سے عذاب آنے کی رف لگار ہے ہیں۔

# ونضعُ الْمُوَاذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيلَةِ فَلِاتُظْلَمُ نَفْنَ شَيًّا و إِنْ كَانَ

اور قیامت کے دن ہم عدل والی میزان قائم کر دیں گے۔ سوکی پر ذرا ساظلم بھی نہ ہو گا اور اگر کوئی عمل

### مِثْقَالَ حَبَّاةٍ مِّنْ خَرْدَلِ اتَيْنَابِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِينِينَ®

رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے حاضر کر دیں اور ہم صاب لینے والے کافی ہیں۔

# قیامت کے دن مبزان عدل قائم ہوگی کسی پرذراسا بھی ظلم نہ ہوگا

قیف میں ہے۔ اس میں سب کو قیامت کے دن کے جاسبہ کی یا دد ہانی فرمائی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ہم میزان عدل قائم کر دیں گے کسی پر ذرا ساظلم ندہوگا حس کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی اگر رائی کے داند کے برابر بھی ہوہم اسے وہاں حاضر کر دیں گے۔ اور وہ بھی حساب میں شامل کر لی جائے گی۔

سورة نساء مين فرمايا إنَّ اللهُ لا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ (بلاشبالله كى پرذره كى برابر بحى ظلم بين فرماتا) اورسورة الزلزال مين فرمايا) فَمَن يَّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ مَوْرَا يَوْهُ وَمَن يَّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرّاً يَرَهُ (سوجس نے ذره كر برابر خير كا كام كيا ہوگا وه اسے دكھ لے گا اورجس نے ذره برابر كوئى برائى كى ہوگا وه اسے دكھ لے گا) آيت كے فتم پر فرمايا وَكَفلَى بِنَا حَاسِبِيْنَ اورجم صاب لينے والے كافى بين يعنى جارے وزن اور صاب كے بعد كى اور حساب كتاب كى ضرورت نه رہے كى جارا حساب لينا كافى جمارے فيلے كے بعد كوئى فيصل كرنے والأبين!

حضرت عائشرض الله عنها نے بیان کیا کہ ایک فض رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے سامنے بیٹی گیاال نے عرض کیا کہ یارسول الله میرے چند غلام ہیں جو بھے سے جھوٹ ہولتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافر مانی کرتے ہیں ہیں ہو بھی سے جھوٹ ہولتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافر مانی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی خیانت اور نافر مانی اور جھوٹ ہولئے کا اور تیرے سزاوینے کا حساب کیا جائے گائسوا کر تیراسزاد بناان کی خلاوں کے برابر ہوگا تو معاملہ برابر سرابر رہے گاندان سے تھے کھے ملے گاند تھے پر کھے وہال ہوگا اور اگر تیراسزاد بناان کی خطاوں سے کم ہوگا تو تھے اس سے بدلدولا یا جائے گا اور اگر تیراسزاد بناان کی خطاوں سے ذیادہ ہوگا تو اس ذا کد کا آئیس تھے خطاوں سے کم ہوگا تو تھے اس سے بدلدولا یا جائے گا اور اگر تیراسزاد بناان کی خطاوں سے ذیادہ ہوگا تو اس ذا کہ کا آئیس تھے سے بدلدولا یا جائے گا بین کر وہ خص وہاں سے ہٹ گیا اور اس نے چنا اور رونا شروع کردیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا کیا تو اللہ کا آئیس شکھنا ہیں کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا منان کے لئے اور اپنے لئے اس سے بہترکوئی چیز نہیں ہوستا کہ ان سے جدا ہو جاؤں۔ اس سے بہترکوئی چیز نہیں ہوستا کہ ان سے جدا ہو جاؤں۔ اس سے بہترکوئی چیز نہیں ہوستا کہ ان سے جدا ہو جاؤں۔

مِن آب كوكواه بناتا مول كديرسب آزادين (مشكوة المصابيح ص١٨٨)

المسواذین میزان کی جی جافظ جمع کی وجہ ہے بعض حطرات نے فرمایا ہے کہ بہت سے رازو کی بہوں گی گیاں جمہور علاء کا فرمانا ہے ہے کہ میزان او ایک بی ہوگی اور بہت بڑی ہوگی گیاں چوکہ وہ ذیادہ میزانوں کا کام دے گی اس لئے جمع سے تعبیر فرمایا ہے۔

اور لفظ قِسْط انصاف کے معنی میں آتا ہے اس کوموازین کی صفت قرار دیا تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ وہ راز ورکھ دی انصاف ہوگی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تراز ورکھ دی جائے گی اور وہ اثنی بڑی ہوگی کہ اگر اس میں آسان وزمین سب رکھ دیئے جائیں تو سب اس میں ساجا کی فرشت اسے جائے گی اور وہ اثنی بڑی ہوگی کہ اگر اس میں آسان وزمین سب رکھ دیئے جائیں تو سب اس میں ساجا کی فرشت اسے و کھے کہ کہیں گے سبحان کی منا عبدنا ک حق عباد تک (تیری ذات پاک ہے ہم چا ہوں گا وزن کر وں گا ۔ اس پر فرشتے کہیں گے سبحان کی منا عبدنا ک حق عباد تک (تیری ذات پاک ہے ہم خالی کے اللہ عبار کے میں گری ہوگا اس کے کہیں گوئی ہوگا اس کے کہیں گوئی ہوگا اسکہ بارے میں پر تی تھوئی ہو وہ الحاکم وہ اللہ المعندری فی التو غیب جاس ۲۲۵ وہ وہ الحاکم وہ اللہ صحیح عملی شوط مسلم) اعمال کا وزن کی طرح ہوگا اسکہ بارے میں پر تی تھوئی ہو وہ ال ملاحظ فرما کیں ۔ انوار الیمیان جاس ۱۳۹۳۔

# و لقب اتنكنا موسی و هرون الفرقان و خياء و ذكراً لله تقين النائن النائد الديد واقع بات م كريم في مول اور بادون كو فيعلد والى يز اور روثن اور فيعت كى يز مطاء كى جو مقول كے لقيمت كى يو مطاء كى جو مقول كا فيكر من الساعة مشفيقون و هذا فيكر من بارك م جو بم في احد برب سے بن ديم فرد ته بين اور وه قيامت سے خورده بين اور يه ايک هيمت م مبارک م جو بم في افران كه اكان تم له من اور يه ايک هيمت م مبارک م جو بم في ان كى م موكيان م بحر بى اور يه بى اور على م بحر بى اور يه بى اور على م بعر بورك م بعر به بى اور كيان م بحر بى اور كيان م بحر بى اور كيان م بحر بى اور كيان كى م موكيان م بحر بى اور كيان كى م موكيان كى م موكيان كى به موكيان كى باكان كى باكان

## توريت شريف اورقرآن مجيد كي صفات

قسف مديسو: يتن آيات بين پلى دوآيات من توريت شريف كاذكر ہا درتيرى آيت من قرآن مجيد كا تذكره فرمايا ہے۔ توريت كے بارے من فرمايا كه يہم نے موئ اور بارون كوعطا كى جوفرقان ہے يتی حق وباطل ميں فيصلہ كرنے والى ہے اور ضياء يعنی روشی ہے جس سے قلوب منور ہوتے ہيں اور ذكر يعنی قسيحت ہے اس كے يوفوا كد ہيں تو سبحى كے لئے ليكن خاص كر ان لوگوں كے لئے وہ جوشتی ہيں يعنی گنا ہوں سے بچتے ہيں اور بغير ديھے اسے رب سے ڈرتے ہيں اور قيامت كے دن سے يعنی وہاں كے حماب كتاب سے بھی خوفز دہ ہيں ہے صفات ان لوگوں كي تھيں جو توريت پر چلتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ فرقان سے اللہ تعالیٰ کی مددمراد ہے جو حضرت موٹی اور ہارون علیجا السلام کے شامل حال رہی ووٹوں نے فرعون کے لشکر سے اپنی قوم کے ساتھ نجات پائی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آئییں طرح طرح کی مدد سے ٹو از ۱ اور ضیاءاور ذکر سے قوریت شریف مراد ہے الفاظ میں اس تغییر کی بھی گنجائش ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وَهلدا فِحُو مُبَارَکُ اَنْزَلْنَا اَفَائَتُمُ لَهُ مُنْکِرُونَ (بیقرآن سیحت ہے بہت بابر کت ہے جے ہم نے نازل کیا ہے پہلے ہے تم جائے ہو کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں) پھر اس کے نازل ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو۔

وَلَقَانُ الْتَيْنَآ إِبْرِهِ يُمْرُرُشُ كَاهُ مِنْ قَبُلُ وَكُتَابِهِ عَلِمِيْنَ أَوْ قَالَ اور سے بات واقع ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے سی راہ عطا کی اور ہم ان کو جانتے سے جبد انہوں نے رَبْيهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰ ذِهِ التَّبَاثِيْلُ الَّذِيِّ ٱنْتُمْ لَهَا عَالِفُوْنَ ﴿ قَالُوْ ا ایے باپ اور اپی قوم سے کہا کہ یہ مورتیل کیا ہیں جن پر تم جے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا وَجُنْ نَا الْإِذِي لَهَا عِبِدِينَ قَالَ لَقَالُ كُنْتُمُ أَنْتُمُ وَالْآؤُكُمُ فِي ضَالِ كريم نے اپنے باپ واووں كو ان كى عبادت كرتے ہوئے پايا ہے ابرائيم نے كہا كد بلا شبرتم اور تمهارے باپ واوے كلى مُبِينِ ﴿ قَالُوٓ ٱلْحِنْتَنَا بِالْحُقِّ آمُ أَنْتَ مِنَ اللِّعِبِينَ ﴿ قَالَ بَلْ رَّبُكُمْ رَبُّ مرابی میں ہیں!وہ لوگ کہنے لگے کیاتم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کرآئے ہو یادل تھی کرنے والوں میں سے ہو۔ابراہیم نے کہا بلکہ تبہارارب السَّمُوبِ وَالْرُونِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاعَلَى ذَلِكُمُ قِنَ الشَّهِدِينَ وَتَاللُّهِ وبی ہے جوآ سانوں اور زمینوں کارب ہے جس نے مہیں پیدا فرمایا اور میں اس برگوائی دینے والوں میں سے ہوں اور اللہ کا تم میں اس کے بعد ضرور ضرور لَاكِيْنَ قَ أَصْنَامَكُمْ بَعُنَ أَنْ تُولُوا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ فَيَعَاهُمُ مُكَادُا الْآلِكِ لَمِيْرًا تمہارے توں کے بارے ش کوئی تدبیر کوں گاجب تم پشت پھیر کر چلے جاؤ کے موانہوں نے ان بتوں کوکڑے گڑے کرڈ اللہ وائے ان کے ایک بڑے بت کے لَهُ مُ لِكُلُّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۗ وَالْوَامَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِإِلْهُ تِنَا إِنَّهُ لَٰهِنَ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ بیکس نے کیا ہے؟ بے شک ایسا کرنے والا الظليمين وقَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَنْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ اِبْرُهِ يُمُوفُ قَالُوا فَاتَّوُا ظالموں میں سے ب کہنے لگے کہم نے ایک فوجوان کوساتھا جوان کاذکر کررہاتھا اس جوان کوابراہیم کہا جاتا ہے کہنے لگے اس

بِهِ عَلَى أَغَيْنِ التَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتُهُ مُ رُفِّهُ وَنَ®قَالَوْآءَ أَنْتَ فَعَلَتَ هَذَا بِالْهَيْنَ جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں کہنے گے اے اہراہیم کیا تم نے تعارے معبودوں کے ساتھ ؽٳڹڔ۠ۿؚؽؙۄٛ<sup>ۿ</sup>ٷڵڮڮڶ؋ڰؠڒۿؙۿۿڶٵڣڬٷۿۿٳڹٛڮٳڹٛٳؿڟؚڠؙۏؽۿۏڔۼٷٳ اليا كيا ہے؟ ابرائيم نے كہا بلكه يه حركت ان كاس بوے نے كى ب سوتم ان سے بوچ لواگر وہ بولتے إلى چروہ إِلَّى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْ ٓ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّلِينُونَ فَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِيْتَ اپ نفول کی طرف رجوع ہوئے پھر کہنے لگے کہ بلاشیتم بی ظلم کرنے والے ہو پھر انہوں نے اپ سرول کو جھکایا ب شک اے ابراہیم تم کومعلوم ہے مَا هَؤُلَا إِينْطِقُونَ ﴿ قَالَ آفَتَعَبْكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيًّا وَكَ کہ یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم نے کہا کیاتم اللہ کو چھوڑ کراس چیز کی عبادت کرتے ہوجو مجمہیں نہ کچھ نفع دے سکے نہ نقصان يَضُرُّكُمُ ﴿ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعُبُلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ افَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُوا حَرِقُوهُ پنچا سك تف ہے تم ير اور ان ير جنہيں تم الله كو چھوڑ كر يوجة موركيا تم سجھ نيس ركھتے ہو؟ كہنے لگے اس كو جلا دو وَانْصُرُوا الْهَتَكُمُ إِنْ كُنْ تُمُرْفُولِينَ ﴿ قُلْنَا إِنَا لَكُونِي بُرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرُهِ يُمُ اورايين معبودول كى مد كروا كرشهيس كحوكرناب بهم في حكم إي كساسة كابراتيم بر شندى اور سلامتى والى بن جا اوران أوكول في ابراتيم كساته يرابرنا و كرناجا با وَالْادُوْايِهُ كَيْنًا فِجَعَلْنَهُمُ الْكَفْسَرِيْنَ ٥ سوہم نے انہیں ان میں سے کردیا جو بہت بی زیادہ ناکام موتے ہیں۔

داعی تو حید حضرت ابراجیم العَلیّن کا پن قوم کوتو حید کی دعوت دینا بت برسی حیور شدن کا بنت کی تقوی کوتو دینا اوراس کی وجہ سے آگ سے باہر تشریف لے آنا آگ میں ڈالا جانا اور سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آنا

قف مدين است تعالله الله تعالى في حفرت ابرائيم عليه العسل قد والسلام جس علاقي بين بيدا ہوئ وہ بت برستوں كاعلاقة تعافودان كا باب بھى بت پرست تعاللہ الله تعالى في حفرت ابرائيم كوشروغ بى سے مشركين كے عقائداورا عمال سے دور ركھا تھا۔ وہاں كوئى موحد نہيں تھا جو حفرت ابرائيم عليه السلام كوتو حيد سكھا تا اور شرك كى گمرا بى پر متنب كرتا ليكن سب سے بوامعلم اللہ جل شك موحد نہيں تھا جو حضرت ابرائيم عليه السلام كوتات الله تعالى شائه في قول اور عمل سے راہ جن معلى السلام كوتاتى بدى بت پرست قوم كے اعدر مهايت پردكھا اور ماہ حق سے نبيس بنا سكتا اللہ تعالى شائه في حضرت ابرائيم عليه السلام كوتاتى بدى بت پرست قوم كے اعدر مهايت پردكھا اور

حضرت ابراجيم عليه السلام كابتول كوتو رئاسوره صافات مين بهى مذكور بوم بال يول بيان فرمايا-

جبکہ انہوں نے اپ باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہتم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا جا ہے ہو؟ سورب العالمین کے بارے بیل تنہارا کیا خیال ہے؟ سوابرا ہیم نے ستاروں کو ایک نگاہ جرکر دیکھا اور کہدیا کہ بیل بہونے کو ہوں 'غرض وہ لوگ ان کو چھوٹر کر چلے گئے تو بیان کے بنوں بیل جا تھے اور کہنے لگے کیا تم کھا تے نیس ہو؟ پھران پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مار نے لگے سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان چیز وں کو بوجے ہوجن کوخود تر اشتے ہو حالا نکہ تم کو اور تہماری ان بنائی ہوئی چیز وں کو اللہ تک نے پیدا کیا ہے۔وہ لوگ کہنے گے ابراہیم کے لئے ایک آتش خانہ تعمیر کرو پھران کو اس دہتی آگ نے اللہ تو ان کو نیچا دکھا دیا۔ پھران کو اس دہتی آگ گئی اللہ تھی جات کی بیا تھ برائی کرنا جاتی سوہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ سورہ صافات (ترجمہ آیت کہ مانا ۹۸ ایک )

معالم التزیل میں مفسرسدی نے قال کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ہرسال ایک میلد لگتا تھا اس میں جمع ہوتے تھے پھروا پس آ کرایے بتوں کو بحدہ کر کے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

ابقوم كوگ آئے تو ديكھا كدان كے معبود كئے بڑے بيں كلڑے كلڑے بيں و كھے كر بڑے سٹ پٹائے اور
آپس ميں كہنے لگے كہ ہمارے معبودوں كے ساتھ يہ حركت كس نے كى ہے؟ جس نے ايسا كيا ہے وہ تو كوئى ظالم ہى ہو
گا۔ پھران ميں سے بعض يوں بولے كہ ہاں ياد آگيا ايك جوان جے ابراہيم كہدكر بلايا جاتا ہے بيان كے بارے ميں
پھر كہد ہا تھا اس نے يوں كہا تھا كہ ميں تمہارے بيجھے ان كى گت بنا دوں گا۔ اندازہ ہے كہ بيكام اس نے كيا ہے۔
کہنے لگے كدا چھا اسے بلاؤوہ سب لوگوں كے سامنے آئے اگر لوگوں كے سامنے اقرار كر لے تو گواہ بن جائيں اوراس
آدى كو بھی ہيجان ليں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اوران سے قوم کے لوگوں نے دریافت کیا کہتم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرانام کول لگاتے ہوجوان سب سے بڑا ہے اس نے یہ سب کارستانی کی ہے اگر تہمیں میری بات پریقین نہیں آتا تو انہیں سے پوچھلو کہ ان کے ساتھ بیمعاملہ کس نے کیا ہے؟ اگروہ بولتے ہیں قوان بی سے دریافت کرنا جا ہے۔

يين كراول تو وه لوك تفر عاورسوج من ير كن اور پهرآپس من كينے لكے كرتم بى ظالم مولعنى ابراہيم كى بات مجح

ہان بنوں کی عبادت کرناظلم کی بات ہے بھلاوہ کیا معبود جونہ بول سے نہ بتا سکے۔ پھر شرمندگی کے مارے اپنے مروں کو جھالیا۔ لیکن شرک سے پھر بھی تو بند کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے گئے کہ تہمیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں (یہ دعوت کا ایک طریقہ کار ہے کہ خاطب سے بات کرتے کرتے اسے ایسے موقع پر لے آئیں کہ اب کی زبان سے خود اس کے اپنے مسلک اور اپنے دعوی کے خلاف کوئی بات نکل جائے) جب ان الوگوں کے منہ سے بے اختیار سے بات نکل گئی کہ یہ بولے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پکڑلیا اور فر مایا کہ اَفَسَعُنهُ دُونَ وَلَهُ وَنُ وَلَى اللهِ مَا لَا يَسْفُرُ مُنَى اُللہِ مَا اللہُ مَا اللہِ مَا اللہُ مَا اللہُ مَا اللہُ وَ مَن دُونِ اللهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ( تف ہے تم پراوران چیزوں پرجن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جو تہمیں نہ فع دے سکے خضر رہی جھوڑ کر عبادت کرتے ہو جو تہمیں نہ فع دے سکے خضر رہی جھوڑ کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو کیا تم سمجھے نہیں ہو) میں عبادت کرتے ہو کیا تم سمجھے نہیں ہو)

جب وہ لوگ جواب سے عاجز ہو گئے اور کوئی بات نہ بنی تو کہنے گئے کہ ان شخص کوجلا دواور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تہمیں کچھ کرنا ہے۔ (بیہ بات بھی عجیب ہے کہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کی مدد کا دم بھررہے ہیں اور اپنے معبودوں کا انتقام لے رہے ہیں۔ وہ کیسا معبود جودوسروں کی مدد کا تھاج ہولیکن مشرکین کی عقلوں پر پھر پڑے رہتے ہیں الی موٹی بات بھی ان کی بچھ میں نہیں آتی )

مجى مشكل ہے چہ جائيكداس ميں با قاعدہ ڈالنے كے لئے ايك دومنٹ كلم بن البيس چونكہ حضرات انبياء كرام عليهم السلام ك

وشنی میں آگے آگے رہتا تھا اور اب بھی اسلام کے دشمنوں کوسبق پڑھا تا رہتا ہے اس لئے اس موقع پر بھی حاضر ہو گیا اور اس نے سمجھایا کہ دیکھو کہ ایک منجنیق بناؤ (یہ ڈھیسکٹی کی طرح کسی بھاری چیز کو اٹھانے اور چھینئنے کا آلہ تھا آج کل مجارتی بنانے میں جو کرین استعمال کی جاتی ہے اسے دیکھنے سے مجنیق کی کچھتھ ہی صورت اور اس کا ممل سمجھ میں آسکتا ہے ) منجنیق تیار ہوگئی تو حضرت ابرا جیم علید السلام کے یاون میں بیڑیاں ڈال کر منجنیق کے ذریعہ آگ میں ڈال دیا۔

جب ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈال دیا تو پانیوں پرمقر رفرشتہ حاضر ہوااور کہنے لگا کہآپ چاہیں تو میں آگ کو ہواؤں میں اڑا دوں حضرت ابراہیم النیج کے اور ہواؤں میں اڑا دوں حضرت ابراہیم النیج کے خرمایا کہ مجھے تہماری کوئی ضرورت نہیں اور یوں بھی کہا حسنب کی اللہ کو نیع کم اللہ کائی ہوہ بہترین کار ساز ہے) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈال رہے تھے تو حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فرمایا کہ جھے تہماری مددی کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فرمایا کہ جھے تہماری مددی کوئی حاجت ہے، جواب میں فرمایا کہ جھے تہماری مددی کوئی حاجت ہے، جواب میں فرمایا کہ جھے تہماری مددی کوئی حاجت ہے ہوا تھی خلیلہ و سلم ) اللہ تعالی حضرورت نہیں انہوں نے کہا تھے اس کے علم میں ہونا تی کافی ہوجا ساری مخلوق اللہ تعالی کے فرمان کے تابع ہے مخلوقات میں اور جوتا شیرات ہیں وہ اللہ تعالی کے پیدا فرمانے سے ہیں۔ اور جواللہ تعالی کا آئیس خطاب ہوتا ہوں میں جوصفات ہیں اور جوتا شیرات ہیں وہ اللہ تعالی کے پیدا فرمانے سے ہیں۔ اور جواللہ تعالی کا آئیس خطاب ہوتا ہوں میں جوصفات ہیں اور جوتا شیرات ہیں وہ اللہ تعالی کے پیدا فرمانے سے ہیں۔ اور جواللہ تعالی کا آئیس خطاب ہوتا ہوں میں جوصفات ہیں اور جوتا شیرات ہیں وہ اللہ تعالی کے پیدا فرمانے سے ہیں۔ اور جواللہ تعالی کا آئیس خطاب ہوتا ہوں میں ہیں گوہم نہیں ہی جوسے بھی ہیں گوہم نہیں ہی جوسے بھی ہیں گوہم نہیں تھے۔

آگواللہ تعالیٰ کا بھی ہوا کہ شختری ہو جالہ نداوہ سرد پڑگی اور چونکہ بردا کے ساتھ سلاماً بھی فرمایا تھا اس لئے اتن شختری بھی نہ ہوئی کہ شخترک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک ہو جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سات دن آگ بیس رہے آگ نے ان پر بچھ بھی اثر نہ کیا۔ ہاں ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں تھیں وہ جل گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے کہ سایہ ڈالنے والا فرشتہ ان کے پاس پہنچا جو انہیں کی صورت میں تھا وہ انہیں مانوس کرتا رہا حضرت جرئیل علیہ السلام آگ میں ہے کہ سایہ ڈالنے والا فرشتہ ان کے پاس پہنچا جو انہیں کی صورت میں تھا وہ انہیں مانوس کرتا رہا حضرت جرئیل علیہ السلام جنت سے ایک کرتہ اور ایک قالین لے کرآئے (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کرآگ میں ڈالاگیا تھا) حضرت جرائیل نے انہیں کرتہ بہنا یا اور نیچے قالین بچھا یا اور ان کے ساتھ بیٹھ کرویں باتیں کرتے گے۔

نمروداپی می سے بیٹے ہوئے ہیں اوران کے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام باغیجہ میں بیٹے ہوئے ہیں اوران کے ساتھ ایک فض بیٹے ہوئے ہیں اوران کے ساتھ ایک فض بیٹے ہوا ہیں کر دہا ہے آس پاس جولکڑیاں ہیں انہیں آگ جلاری ہے لیکن حضرت ابراہیم النظیم سی سلم ہیں باتوں میں مشغول ہیں نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا ہاں نکل سکتا ہوں یہ فرمایا اور اپنی جگہ سے روانہ ہوگئے تی کہ آگ سے باہر نکل آئے ہدد کھے کر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تمہارا معبود تو ہوی قدرت والا ہے جس کے تھم کی آگ ہی پابند ہے ہیں تمہارے معبود کے لئے چار ہزارگائیں نذر کے طور پر ذرج کروں فدرت والا ہے جس کے تھم کی آگ ہی پابند ہے ہیں تمہارے معبود کے لئے چار ہزارگائیں نذر کے طور پر ذرج کروں

گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تواپ دین پررہے گا اللہ تعالی تجھ سے پچھ بھی قبول نہ فرمائے گا۔ تو اپنے دین کوچھوڑ دے اور میرادین اختیار کرلے۔ نمرود نے کہا میں اپنے دین کو اور ملک کوئیس چھوڑ سکتا۔ ہاں بطور نذر کے جانور ذرج کردوں گا اس کے بعد نمرود نے جانور ذرج کردیئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی باز آگیا۔ (معالم التزیل ص ۲۵ وص ۲۵ وص ۲۵ ج

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وشمنوں نے خوب آگ جلائی اور بہت ذیادہ جلائی جس کے بارے بیل سورہ صافات میں فرمایا قالو ابنٹو الله بُنیکا ما فالقو ہ فی المجعیم (کہنے گئے کہ اس کے لئے ایک مکان بناؤ پھر است خت جلنے والی آگ بیس ڈال دو) اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اولا آگ جلائے کے لئے متقل ایک مکان بنایا پھر بہت زیادہ آگ جلائے کے لئے متقل ایک مکان بنایا پھر بہت زیادہ آگ جلائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوڈال دیا۔ لفظ المجعیم کے بارے میں قاموں میں کھا ہے۔ والمجعیم النار الشدیدة التاجہ وکل نار بعضها فوق بعض کالحجمة ویضم وکل نار عظیمة فی مهواة والمدید الحرکان الشدید الحرکالجاهم۔ (جمیم خت بھڑ کے والی آگ اور ہراس آگ کو کہتے ہیں جوانگاروں کی طرح اور پنے ہواوروہ بوی آگ جوفضا میں بلندہواور خت گرم مکان جیسے کہ چنگاریاں)

پوری قوم میں نمروداوراس کی حکومت میں شخص واحد ہے جے سب نے ل کربہت بڑی آگ میں ڈال کرجلانا چاہا گر اپنے مقصد میں نا کام ہوئے اور ذکیل ہوئے۔اور انہیں نیچاد کھنا پڑااس کوسور ڈالانبیاء میں وَاَدَادُو ابِ ہِ کَیْسَدًا فَجَعَلْنَا

هُمُ الْآخُسَوِيْنَ عَاورَسُوره صَافَاتِ مِنْ فَأَرَادُوا بِهِ كَيُدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْآسُفَلِيْنَ سِتَعِيرِفر مايا-

ہم نے جو پچھ معالم النز بل نے قال کیا ہے اس میں بعض چزیں تو وہی ہیں جوسیات قرآن کے موافق ہیں ان سے قرآن مجھ می قرآن مجید کے مفہوم کی تشریح ہوتی ہے اور بعض چزیں الی ہیں جو بظاہر اسرائیلیات سے منقول ہیں ، چونکہ ان سے سی تھم شرعی کا تعلق نہیں ہے اور کسی نص قرآنی کے معارض بھی نہیں ہیں اس لئے ان کوفقل کردیا گیا ہے کتب حدیث میں حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے واقعہ خدکورہ سے متعلق جو چندروایات ملتی ہیں وہ ذیل میں کھی جاتی ہیں۔

#### گر گٹ کی خباشت اوراس کے آل کرنے میں اجر

حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله نے گرگٹ کوتل کرنے کا تھم فر مایا اور فر مایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھونک رہاتھا۔ (رواہ البخاری ص۱۷۲،۲۵)

مطلب سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا تو گرگٹ نے بھی اپنی خباشت کا ہنر دکھایا' وہ بھی وہاں جا کر پھو نکنے سے کیا ہوسکتا تھا؟ لیکن اس کے پھو نکنے نہ پھو نکنے سے کیا ہوسکتا تھا؟ لیکن اس کی طبعی خباشت نے اس پر آمادہ کیا اور شیطان نے اسے استعال کرلیا' کیونکہ دشمن سے جنتی بھی دشمنی ہوسکے چو کتانہیں ہے وہ فریق مقابل کو تکا فور اور مقابل کو تکا فور اور مقابل کے لئے جو کچھ کرسکتا ہے اس سے بازنہیں رہتا' چونکہ گرگٹ خبیث چیز ہے زہر ملا جا نور ہے اس لئے آپ نے مارنے کا حکم فرمایا بلکہ اسے مارنے میں جلدی کرنے کی ترغیب دی' حضرت ابو ہر یروہ کے سے روایت

ہے کہرسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گرگٹ کو پہلے ہی ضرب میں مار دیا اس کے لئے سونیکیاں لکھی جا تیں گ اور جس نے دوضر بول میں مارا اس کے لئے اس سے کم اور جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کے لئے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جا ئیں گی۔ (رواہ سلم ص ۲۳۲ج۲)

## حضرت ابراہیم العلیفلاکوقیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے

حضرت ابن عباس رضی الله عظم اے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اس حال میں جمع کے جاؤ کے کہ پاؤں میں جوتے اور جسموں پر کپڑے نہ ہوں گے اور غیر مختون بھی ہو گے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنا نے جائیں گے (رواہ ابخاری) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیڑوی فضیات اس ہجہ دی جائے گی کہ آئیس و شمنول نے کپڑے اتارکرآ گ میں ڈالاتھا۔ شراح حدیث میں بیبات کھی ہے۔ قبال المحافظ فی الفتح ص ۱۹۹۰ ج ۲ ویقال ان المحکمة فی خصوصیة ابو اھیم بذالک لکونه القی فی النار عریانا وقیل لانه اول من لمبس السر اویل. را وافظائن ججرفتح الباری میں فرماتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیا السام کی خصوصیت اس لئے ہے کہ آپ وافظائن ججرفتح الباس کرے ڈالا گیا تھا اور بعض نے کہا اس لئے ہے کہ آپ نی نے سب سے پہلے شاوار پہنی تھی)

## فَكُلاثُ كَذِبَاتِ اوران كَى تشرح اور حضرت ابراہيم الطَّكِيلاً كَا قيامت كے دن شفاعت كبرى سے عذر فرمادينا

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جون نہیں بولا سوائے تین باتوں کے دوبا تیں توان میں اللہ تعلیٰ کا دات کے بارے میں تھیں (یعنی ان میں محص اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی ) ان میں سے ایک و بیتی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جانے سے انکار کرنے کے لئے یوں فرما دیا کہ انسی مقصود تھی ) ان میں سے ایک وردوسری بات یہ کہ (بتوں کوتو ٹر) فرما دیا بکل فَعلَهٔ کَبِیرُهُمُ (بلکہ ان کے برے نے ایساکیا) مسقیم (میں بیارہوں) اوردوسری بات یہ کہ دہ ایک مرتب اپنی بیوی سارہ کے ساتھ سفر میں جارہے تھے کہ ان کا ایک ظالم بادشاہ پر گذر ہوااس فللم بادشاہ کوکسی نے بتا دیا کہ یہاں ایک تحض ہاس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہاس ظالم نے انہیں طلب فللم بادشاہ کوکسی نے بتا دیا کہ یہاں ایک تحض ہاس کے ساتھ بہت خوبصورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ اسلام سارہ کے پاس پنچ اور فرمایا کہ اس ظالم بادشاہ سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے پاس پنچ اور فرمایا کہ اس فالم بادشاہ سے خطرہ ہاگیا کہ تو میری بیوی ہو تھے اپنی کی اس کے پاس جانا پڑے اور سوال خطرہ ہاگیا کہ تو میری بیوی ہو تھے اپنی کہ کہ اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کوئکہ کرے تو کہد دینا کہ میری بہن ہو (ممکن ہے کہ وہ یہ بات من کر تھے جھوڑ دے) اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کوئکہ کرے تو کہد دینا کہ میری بہن ہو (ممکن ہے کہ وہ یہ بات من کر تھے جھوڑ دے) اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کوئکہ

تومیری دین بہن ہے اس سرزمین میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو جبرأ اورقبراً طلب کیا تونا جار ہو کر پہلی بار چلی گئیں ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کردی جب حضرت سارہ اس ظالم بادشاہ کے پاس پینچیں تو اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا جوں ہی ہاتھ بڑھایا اس کو دورہ پڑگیا اور یاؤں مارنے لگا اور حضرت سارہ سے درخواست کی کہ میرے لئے اللہ تعالی سے دعا کردومیں تہمیں کوئی ضررنہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کردی تووہ چھوٹ گیالیکن پھرشرارت سوجھی اور دوبارہ ہاتھ بڑھایااس مرتبہ پھراسے دورہ پڑ گیا جیسے پہلی بار پڑاتھایااس سے بھی سخت تھا کچر کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کر دومیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا انہوں نے دعا کر دی تو وہ چھوٹ گیا اس كے بعداس نے اپنے ایک دربان كوبلايا اوركها كرتوميرے پاس انسان كونيس لايا تو توميرے پاس شيطان كولے آيا ہے اس کے بعداس نے سارہ کو واپس کر دیا اور ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی کر دی جن کا نام ہاجرہ تھا 'سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراجيم عليه السلام نماز بره رب تصانبول في نمازى حالت مين باتھ كاشاره سے سوال كيا كيا ماجرا بوا؟ ساره نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالی نے کافر کے مرکوالٹائی پر ڈال دیا اور ایک ہاجرہ نامی عورت خدمت کے لئے دے دی (رواہ الناري ٢٥ ٢٥ عديث بالا من فكلاث كذبات (تنن جوك) كانبت حضرت ابراجيم عليه السلام كاطرف كاعن ہادل تو یہ کہ جب قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھ باہر جانے کو کہا تو فرمادیا کہ انسبی مسقیم (بلاشبہ میں بیار ہوں) پھر جبان كے بتوں كوتو رويا ورانهوں نے كہا كرا اليم كياتم أن كساتھ اليا كيا ہے؟ تو فرمايا بَلُ فَعَلَة كَبِيرُ هُمُ (بلکدان کے برے نے کیا ہے) ان دونوں باتوں کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بیددونوں باتیں اللہ کے لتے تھیں کیونکہ اپنے کو بیار بتا کران کے ساتھ جانے ہے رہ گئے اور پھراسی پیچھے رہ جانے کو بتوں کوتو ڑنے کا ذریعہ بنالیا' اوراس طرح بنوں کی عاجزی ظاہر کر کے معبود حقیقی کی توحید کی دعوت دے دی تیسری بات سیھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو سی مجھادیا کہ میں نے ظالم بادشاہ کے قاصد کو بتادیا ہے کہ تم میری بہن ہوتم سے بات ہوتو تم بھی یہی بتانا ممکن ہے کہ یہ بات س كرظا لمتهبين چيور دے چونكه مطلق بهن نسبى بهن كے لئے بولا جاتا ہے اس كئے اسے جموع ميں شار فرمايا۔ اگرچه انہوں نے دین بہن مراد لے لی اور بیات احدی فی الاسلام کر کرانہیں بتا بھی دی تھی اسبات کا ذکر کرتے ہوئے رسول الله علي في نبين فرمايا كه يدالله كي راه من هي اوراس كے خلاف بھي نبيس فرمايا كيونكداس ميں تھوڑا سائفس كا حصہ بھی ہے اوّل توبیدواقعہ سفر جرت کا ہے اور بجرت اللہ کے لیے تھی پھر کسی بھی مؤمن عورت کو کا فرسے بچانا بھی اجرو تواب كاكام ہے۔ پھرائي مومن بيوى كى حفاظت كرنا جوعفت اور عصمت ميں معاون ہے كيونكر تواب كاكام ند موگاس كو خوب مجھ لینا جاہے۔ حافظ ابن جڑنے فتح الباری (٣٩٢ج٢) میں بحوالد منداحد حضرت ابن عباس سے فقل کیا ہے کہ حضرت ابراميم عليه السلام في جوتين باتيس كهيس (جو بظام كذب م) ان كوانبول في الله كوين كي حفاظت على ك واسطے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اختیار کیا۔ حضرات علائے حدیث نے فرمایا ہے کہ بیرتین باتیں جنہیں جھوٹ

سے تعبیر فرمایا ان میں بظاہر جھوٹ ہے لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تعریف کے یہ باتیں کہی تھیں۔

(جن میں ایسا پہلوبھی نکل سکتا ہے کہ آئیس جھوٹ نہ کہا جائے ) اس لئے صریح جھوٹ بھی نہ تھیں مثلا اِنّے یُ سَقِینُمْ فرمایا اس کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ تمہارے ساتھ جائے کو میرا دل گوارہ نہیں کرتا اس نا گواری کو بیاری سے تعبیر فرمایا اگر چدوہ لوگ جسمانی بیار سبحے اور بعض علاء نے بیسی فرمایا کہ لفظ تقیم صفت کا صیغہ ہے اس میں کی زمانہ پر دلالت نہیں اگر چدوہ لوگ جسمانی بیار سبحے اور بعض علاء نے بیسی فرمایا کہ لفظ تقیم صفت کا صیغہ ہے اس میں کی زمانہ پر دلالت نہیں ہے لئے اور اللہ ہوں اس مطرح جب ان اللہ ہوں اور بعض اور اللہ ہوں اس کے منہ ہے اپنے موافق کو گی بات انگوانے کے لئے کوئی بات بین سے بین سے جوعلی بیسی الفرض والتقد پر ہوتو یہ بھی تعریف کے مشابدا یک صورت بن جاتی ہے ۔ بعض حضر حات نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا مطلب بیتھا کہ اگر یہ ہولتے ہوں تو سمجھلو کہ بیان کے بڑے نے کیا ہے اس کو معظی بالشرط کر دیا اور اس طرح تعیل بالشرط جائز ہے اس میں کذب نہیں ہے۔

ابد بی بیوی کو بہن کہنے والی بات تو اس کی تاویل اس وقت انہوں نے خود بی کردی اور دینی بہن مراد لے کر جھوٹ سے فئے گئے اس سب کے باوجود جو تینوں باتوں کو کذب فر مایا بیان کے بلند مرتبہ کے اعتبار سے ہے بروں کی بری با تیں ہیں گناہ تو ان باتوں میں ہے بی نہیں کیونکہ بیسب چیزیں بطور تاویل اور تعریف کی تھیں اور تھیں بھی جی جاری (ص۱۲ کے جا اور تی کے بھیلانے کے لئے لیکن پھر بھی انہوں نے جو پچھ فر مایا اسے کذب میں شار کر لیا گیا (صحیح بخاری (ص۱۲ کے باس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو شفاعت کی ضرورت ہوگی تو حضرت نوح علیہ السلام کے باس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو شفاعت کی ضرورت ہوگی تو حضرت نوح علیہ السلام کے باس قبل سے وہ انکار کر دیں گے اور فر ما کمیں کہ ابراہیم ظیل الرحمٰن کے پاس جاؤ جب ان کے باس آئیں گے جو ان سے دنیا میں سرز د گئے کہ میں شفاعت کرنے کے مقام پنہیں ہوں اس موقع پر وہ اپنے ان کذبات کو یاد کرلیں گے جو ان سے دنیا میں سرز د ہوئے تھے۔ بیا نکار شفاعت بھی اس کے جو گا کہ ان سے جو خدکورہ تینوں با تیں صادر ہو کیں تھیں ان کی وجہ سے اپنے کو لا کی شفاعت نہیں سمجھیں گے۔

مقاعت نہیں سمجھیں گے۔

قال الحافظ في الفتح (ثتين منهن في ذات الله) خصهما بذالك لأن قصة سارة وان كانت ايضًا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه وندله بخلاف اثنين الاخير تين فاتهما في ذات الله محض وقد وقع في رواية المذكورة ان ابراهيم لم يكذب قط الاثلث كذبت وذلك في ذات الله وفي حديث ابن عباس عند احمد ولله ان جادل بهن لا عن دين الله وقال ايضا واما اطلاقه الكذب على الامور الثلاثة لكونه قال قو لا يحقده السامع كذبا لكنه اذا حقق لم يكن كذبا لاته من باب المعاريض المحتملة لا مرين ليس بكذب محض

(حافظ ابن جُرِّ نے فُح الباری میں فرمایا ہے۔ ان میں سے دواللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے تصد دو کواللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لئے خاص کیا ہے کیونکہ حضرت سارہ علی بالسلام کا واقعہ میں بھی اگر چاللہ تعالیٰ ہی کے لئے (سفر میں ) پیش آ یا کیکن اس میں ان کا اپنا نفع و مفاد تھا۔ بخلاف آخری دو واقعات کے دہ مخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تصاور نم کور وردایت میں یہ بھی آ یا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہرگر جھوٹ نہیں بولا مگر تین جھوٹ اور ہواللہ تعالیٰ کی دورے دو اللہ تعالیٰ کی مدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہے کہ وہ ان تین کذبات کی وجہ سے دانسہ میں اس کے لئے اور یہ میں کہا کہ ان تین امور پر جھوٹ کا اطلاق اس لئے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الی بات کہی جست طلب کرے نہ کہا گہا کہ ان تین امور پر جھوٹ کا اطلاق اس لئے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الی بات کہی جست طلب کرے نہ کہا گہا کہ ان تین امور پر جھوٹ کا اطلاق اس لئے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الی بات کہی جست خوالے نے کہا دس جھوٹ نہیں کے وکٹر دوالیے مواضع تھے جن میں دوجیز در کا احتمال تھا وہ محسل خیس تھا )

ملاعی قاری رجمة الشعلیم وقاه شرص منظوه میں صدیث شفاعت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں والحق انها معاریض ولکن لما کانت صورتها صورة الکذب سماها اکا ذیب واستنقص من نفسه لها فان من کان اعرف بالله واقرب منه منزلة کان اعظم خطرا او اشد خشیة وعلی هذا القیاس سائر ما اضیف الی الانبیاء علیه مالسلام من الخطایا قال ابن الملک الکامل قدیو اخذ بما هو عباده فی حق غیره کما قیل علیه مالسلام من الخطایا قال ابن الملک الکامل قدیو اخذ بما هو عباده فی حق غیره کما قیل حسنات الابوار سیئات المقوبین ۔ یعن شابت ہے کہان تیول میں تحریض ہے (صریح جموط نہیں ہے) کیان تو کھی برائی خات کو مرتب شفاعت سے مرسم جمالے کوئلہ الله تو کی اور جتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا ای قدروہ اپنی بارے میں زیادہ خطرہ محسوں تعالیٰ کی جس قدر بھی معرفت حاصل ہوگا اور اس میں بہت زیادہ خوف خشیت کاظہور ہوگا دیگرا نبیاء کرا میں ہم الصلاق والسلام کی طرف جو خطایا منسوب ہیں ان کو بھی ای طرح سمجھ لینا چا ہے ابن الملک نے فرایا ہے کہ جو شمل کال ہو بعض مرتب اس بات پراس کا مواخذہ ہوجاتا ان کو بھی ای کو خیر کے قدیم میں جادت کا درجد رکھتی ہے۔

فا مدہ: یہاں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ ﷺ کو بلوایا تھا اگراسے قبضہ کرنا اور چھنیا ہی تھا تو کسی کی بیوی یا بہن ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا ظالم جب ظلم پڑل جائے تو اسے مقصد برآ ری کے سوا پھنیاں سوجھتا للہٰ احضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے جو بی فرمایا کہ تم یوں کہدوینا کہ میں ان کی بہن ہوں اس بات کے کہنے اور سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جب انہوں نے بتادیا کہ میں اس کی بہن ہوں تو اس نے پھر بھی ہاتھ بڑھانے کی کیا خور سارہ کی حقاظت فرمائی کہ میں جو سال کردیا اور حضرت سارہ کی حقاظت فرمائی کوشش کی (بیاور بات ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ہاتھ پاؤں کے دور سے میں جن میں ایک بیہ بات ہے کہ وہ فالم بادشاہ کو اس سوال کومل کرنے کے لئے مفسر بن اور شراح حدیث نے گئی ہیں گوسی جی بی میں ایک بیہ بات ہے کہ وہ فالم بادشاہ کو کسی طرح یہ بات معلوم ہوگئ تھی اس لئے حضرت سارہ سے بور اور کی میں چھینے کی اجازت نہیں فالم تھینے کی اجازت نہیں انکی بہن ہوں لئے مارت سارہ سے بور ادیا کہ تم سے کہدوینا کہ میں اور کرکت بدکا ادادہ انکی بہن ہوں لئے کا بال نے طاق رکھا اور حرکت بدکا ادادہ انکی بہن ہوں لئے کئی دیا ان کے طاق رکھا اور حرکت بدکا ادادہ کو لیا ادھ حضرت ابراہیم علیہ السام نماز میں گئے ہوئے تھا دھر حضرت سارہ نے بھی وہاں بینے کی نماز شروع کردی۔ کرلیا دھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں گئے ہوئے تھا دھر حضرت سارہ نے بھی وہاں بینے کو نماز شروع کردی۔

نیز حضرت سارہ نے وہاں یہ دعا بھی کی الملهم ان کنت تعلیم انی امنت بک و بوسولک و احصنت فیر حضرت سارہ نے وہاں یہ دعا بھی کی الملهم ان کنت تعلیم انکا میں ہے کہ میں آپ پر آپ کے دسول پر ایسان لائی اور میں نے اپنی شرم کی چیز کواپنی شوہر کے علاوہ ہر کسی سے محفوظ رکھا لہٰذا آپ جھے پر کافر کومسلط نفر مائے ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کافر کے تسلط سے نجات دی (فتح الباری)

اس ظالم بادشاه في شيطانى حركت كاخوداراده كياليكن الي بعض دربانون سے كها كم ميرے پاس شيطان كولے

آئے ہو ہاتھ پاؤل کادورہ پڑاتواسے شیطان کی طرف منسوب کردیااور پا کہازعورت کوشیطان بنایا۔

زبانی طور پرتواس نے حضرت سارہ کوشیطان بنادیالیکن ان کی نماز اور دعا ہے متاثر ہوکراس کی بھے میں ہے بات آگئ کہ بید کوئی بڑی حیثیت والی خاتون ہے اس کی خدمت کے لئے ایک خادمہ دینی چاہیے چنانچہ اس نے ایک ہاجرہ نامی عورت ان کی خدمت کے لئے کہ بید کوئی بڑی حیثیت والی خاتون ہے اس کی خدمت کے لئے دے دی وہ واپس ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں اور ہاجرہ نامی عورت کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں بیر ہجرہ نامی عورت حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ بنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے تعلم سے فلسطین سے آئے اور اپنے چھوٹے نیچ اساعیل اور ان کی والدہ کو کہ مکرمہ کی چٹیل زمین اور سنسان میدان میں چھوڑ دیا آئیس دو ماں بیٹوں سے حضرت ابرا بھی ایہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ چاہیں بنواساعیل اور عرب کہا جاتا ہے۔

حضرت آبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خوب ہی نواز انہیں مشرکین کے درمیان ہوتے ہوئے واعی تو حید بنایا وشمنول نے آگ میں ڈال دیا تواس سے حصح سالم اکال دیا اور آتش نمر ودکوگزار ابراہیم بنا دیا۔ اور انہیں اپنا دوست بنالیا کے حصافی سور قر النساء وَ اللّه خِلَدُ اللهُ اِبُو اَهِ اِبَعْ خَلِیْلاً (اور ان سے ابھی سور قر النساء وَ اللّه عِلَمُ اللهُ اِبُو اَهِ عَلَیْلاً (اور ان سے ابھی سالم کا باپ بنایا عاتم المبین علیہ کرایا پھر ان سے جی کی ندا دلوائی۔ اور انہیں ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیم السلام کا باپ بنایا عاتم المبین علیہ کی انہیں کی ذریت میں سے بین حضرت ابراہیم اور حضرت اسامیل علیما السلام جب کوبیشریف بنار ہے تھے اس وقت بدوعا کی تھی کہ اللہ تعالی میں ہے ایک درسول جی کے دینا آپ کی بدوعا اس طرح قبول ہوئی اس وقت بدوعا کی تھی کہ السلام تھیں ہوا اور اللہ تعالی نے آپ کو کہ ان دونوں کی نسل سے سیدنا محدرسول حقیقہ کو پیدا فرمایا آپ کی نبوت کا ظہور مکہ کرمہ میں ہوا اور اللہ تعالی نے آپ کو مسارے عالم کے لئے تا قیام قیامت ہادی اور والی بنادیا اور آپ پر نبوت تم فرمادی اور آپ کوملت ابراہیم کی بہت می چیزیں خاتم المانبیاء علیقہ کی شریعت کا جزو بیں اور تو حیر تو تمام انبیاء کرام علیم السلام کی حقم دیا ملت ابراہیم کی بہت می چیزیں خاتم المانبیاء علیقہ کی شریعت کا جزو بیں اور تو حیر تو تمام انبیاء کرام علیم السلام کی دعوت کا سب سے پہلا اور مرکزی نقط ہے ہیں۔

# حضرت ابرا ہیم اور حضرت لوط علیہاالسلام کا مبارک سرز مین کی طرف ہجرت کرنا'

و كُوطًا النينة حَكُمًا وَعِلْمًا وَ بَعَينة مِن الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْحَبَيِثُ وَ لَوَمَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْحَبَيِثُ وَ الْورَبِم نَهِ الْبِي اللّهِ عَنِي الْقَرْيَةِ اللّهِ كَانَتُ تَعْمَلُ الْحَبَيْنَ فَى الرّبِي اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ مِنَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ مِنَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ مِنَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت لوط القليلا برانعام بدكارستى سينجات

الله تعالى كي رحت مين داخل مونا

قضعه بین : حضرت لوط علیه السلام حضرت ابراہیم القلیلا کے ساتھ بھرت کرکے شام میں آ کرآباد ہوگئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم عطافر مایا اور نبوت سے نوازا' شام میں چند بستیاں تھیں' جواردن کے قریب تھیں ان کی طرف انہیں مبعوث فرمایا وہ لوگ بڑے بدکار تھے۔ مردوں اور لڑکوں سے شہوت زانی کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے برے اعمال میں مشخول رہتے تھے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے جب کوئی قوم مردوں سے شہوت زانی کے مل کو اپنا اور اینے رواج میں داخل کر لے تو اس کے بعد دوسرے برے اعمال کا ارتکاب کرنام عمولی کی بات ہے' حضرت لوط القیلیلا نے قوم کو بہت سمجھایالیکن اپنی بدفعلیوں اور بری حرکتوں سے باز نہ آئے ان کی زمین کا تختہ الث دیا گیا اور ان پر پھر برسا دیئے گئے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے (جو ان کے گھر والے ہی تھے) ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور سب کا فر ہلاک ہوگئے۔

ان ہلاک شدگان میں ان کی بیوی بھی تھی پوراقصہ سورہ اعراف اور سورہ حود میں گذر چکا ہے۔ (انوارالبیان جسورجہ)

اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کواپی رحمت میں داخل فرمالیا۔ یعنی ان بندوں میں شارفرمایا جن پراللہ تعالی کی
رحمت خاصہ ہوا کرتی ہے۔ آخر میں فرمایا اِنّهٔ مِنَ الصَّالِحِینَ ﴿ المِاشِدِوہ صالحین میں سے تھے ) قران مجید میں لفظ صالح
حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ صالحیت بہت برامقام ہو اور اس کے بردے مراتب
ہیں سب سے بردامر تبدا نبیاء علیم السلام کا ہے کیونکہ وہ معموم ہوتے تھے۔

ونوحًا إذ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَعِبْنَالَ فَعَيْنَا وَ الْمُلْ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ الْمُعْلِيمِ ﴿ الْمُعْلِيمِ ﴿ الْمُعْلِيمِ ﴿ الْمُعْلِيمِ اللَّهِ الْمُعْلِيمِ اللَّهِ الْمُعْلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ونصرنه من الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِالْتِنَا اللَّهُ مُكَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاغْرَقْهُمْ

اور جن لوگو ل نے ہاری آبات کو جھٹایا ان سے نجات دینے کے لئے ہم نے نوح کی مدد کی بلا شبہ وہ برے لوگ تھے سو

آجمعين ٥

ہم نے ان سب کوڈ بود یا

# حضرت نوح العَلَيْين كى دعا الله تعالى كى مدداور قوم كى غرقابى

قسفه دور الدونون آیون مین حضرت نوح علیه السلام اوران کی قوم کا تذکره فرمایا ہے جب انہوں نے اپنی قوم کو تو حید کی تعلیم دی۔ استغفار کی طرف بلایا اورایک مدت دراز تک اس بارے میں اپنی جان کھیا کی تو ان میں سے معدود ہے چند افراد ہی مسلمان ہوئے اور باتی لوگ کہتے رہے کہ ہمیں تو حید اختیار نہیں کرنی ہمیں اپنے بتوں پر جے رہنا ہے۔ حضرت نوح علیه السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی معروض پیش کی اور عرض کیا دَبِ لَا تَسَدُرُ عَسَلَی الْاَدُ حِن مِنَ الْکُافِرِ مُن کَن کَاور عَن الْکُافِر مُن کَل کُور کُون مِن کِی اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی بہت میں اور اس میں سے کسی بینے والے کونہ چھوڑ ) اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی بہت بڑا طوفان آیا آسان سے بھی پائی برسا اور ذمین سے بھی پائی ابلا مصرت نوح علیہ السلام اپنے اہل وعیال اور دیگر اہل ایکان کو لے کرکشتی میں سوار ہو گئے اللہ تعالی نے آئیں اور ان کے ساتھیوں کو طوفان سے نجات دی اور باقی ساری قوم غرق ایکان کا ایک بین بینا جو کا فرتھا وہ بھی آئیں ڈو ہے والوں میں شامل کردیا گیا 'ان کی بیوی بھی کا فرہ تھی وہ بھی آئیں ڈو ہے والوں میں شامل کردیا گیا 'ان کی بیوی بھی کا فرہ تھی وہ بھی آئی ترق وہ کے کہ میں اور ان کے سورة نوح میں فرمایا مِسَمَّا حَسِق بوگئی۔ سورة نوح میں فرمایا مِسَمَّا حَسِل مُن الله کی الله کی نوح کی کھی کا فرہ تھی وہ کو گئی اللہ میں شامل کردیا گیا 'ان کی بیوی بھی کا فرہ تھی وہ میں آئیس وہ سے وہ لوگ غرق کو الله کی نوح کی بھی کا فرہ تھی وہ کھی آئیس وہ سے وہ لوگ غرق کو اس کی میں میں میں میں میں کو کرف کی کین کو کہ کہ کو کہ کے دور کی کو کو کرن کی کھی کا فرہ تھی کو کہ کو کرن کی کھی ہوں کی کو کرن کی کھی کو کرن کی کو کرن کی کو کرن کی کھی کو کرن کی کھی کو کرن کی کھی کے کہ کی کو کو کرن کو کی کھی کو کرن کی کھی کو کرن کی کھی کو کرن کی کھی کو کرن کی کو کرن کی کھی کو کرن کی کھی کو کرن کی کھی کو کرن کو کھی کو کرن کی کھی کی کو کرن کی کھی کو کرن کی کھی کی کو کو کرن کشی کی کو کرن کو کرن کی کھی کو کرن کو کرن کی کو کرن کو کرن کو کو کرن کی کو کرن کی کو کرن کی کو کرن کو کرن کو کرن کی کو کرن کو کرن کو کرن کو کرن کو کرن کو کرن کی کو کرن کو کرن کی کو کرن کو کو کرن کو

ویے گئے پھر آگ میں داخل کر دیئے گئے ) حضرت نوح علیہ السلام کی نجات اور ان کی قوم کی بر بادی کا واقعہ بھی سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزرچکا ہے اور سورہ نوح میں بھی ندکورہے۔

فَاسُتَ جَبُنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُوبِ الْعَظِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# وَكَاوْدُ وَسُلَيْهُانَ إِذْ يَحْكُلُنِ فِي الْكُرْثِ إِذْ نَفَتَتْ فِيْهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا

اورداؤداورسلیمان کو یاد کروجبکہ وہ کیتی کے بارے میں فیصلہ دے رہے تھے جبکہ اس میں قوم کی بکریاں روندی گئ تھیں اور ہم ان کے

بِعُكْمِهِمْ شَهِدِيْنَ وْفَقَتْمَنْهَاسُلَيْمَنَ وَكُلَّ اتَيْنَا كُلَّا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا

نملہ کو دکھ رہے تھے۔ سوہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو تعمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نے محکد الحد الحیمال کیسر بحث والتلا اللہ وکٹا فولین وعلین کے منعم کہ کہویں

داؤد كے ساتھ بہاڑوں كومخر كرديا اور برندول كو جو تيج مل مشغول رہتے تھے اور بم كرنے والے تھے اور بم نے داؤدكو ذره بنانے كى صنعت

تَكُوْ لِتُصْفِيكُوْ مِنْ بَالْسِكُوْ فَهَلْ آنْتُوْشَاكُوُوْنَ وَلِسُكَيْنُ الرِيْحَ عَاصِفَةً

سکھائی' تاکہ وہ جہیں جنگ میں محفوظ رکھے۔ سوکیا تم شکر کرنے والے ہو۔ اور سلیمان کے لئے تیزی سے چلنے

جَعْرِي بِآمْرِةَ إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بِرُكْنَافِيها وكُنّا بِكُلّ شَيْءٍ عَلِينِي @وَ والى مؤاخِر كردى جوان عَمْ عاس دين كالرف له جان تى جس بن بم فيركت ركى عادر بم برجز كوجائ والعين اور

مِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَادُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُ مُر

بعض شیاطین ایے تے جو ان کے لئے غوط لگاتے تے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ اور ہم

ڂڣڟؚؽؙ۞

تفاظت كرنے والے تھے۔

حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیهاالسلام کا تذکرہ ان براللہ تعالی کے انعامات

قت معمدين: ان آيات من الله تعالى في الله الرام اورانعام كا تذكره فرمايا بجود عرت واؤدعليه السلام اوران

كے بينے حضرت سليمان عليه السلام برفر مايا تھا۔

ان کواللہ تعالی نے علم اور حکمت سے نواز ااور طرح کی نعتیں عطافر مائیں داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑاور پرندے مخرفر مادیئے جوان کے ساتھ اللہ کی شیخ میں مشغول رہتے تھے اور حصرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر فرما دیا۔ دی اور جنات کوان کا تابع کردیا۔

# کھیت اور بکریوں کے مالکوں میں جھکڑ ااوراس کا فیصلہ

شروع میں ایک جھگڑ ہے کا اور اس جھگڑ ہے کے فیصلہ کا تذکرہ فرمایا جس کا واقعہ بوں ہے کہ دو محض حضرت داؤ دعلیہ السلام كي خدمت ميں حاضر ہوئے ان ميں سے اليہ شخص بكريوں والا اور دوسر انھيتی والا تھا۔ کھيتی والے نے بكريوں والے پر میدوعویٰ کیا کماس کی بکریاں رات کوچھوٹ کرمیرے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کو بالکل صاف کر دیا حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بیر فیصلہ سنا دیا کہ بکر بوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کودے دے۔ بید دونوں برعی اور بدعا علیہ حضرت داؤدعلیدالسلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیدالسلام سے ملاقات ہوگئی انہوں نے دریافت کیا کہ تمهار ب مقدمه کا کیا فیصله جوا؟ دونو ل فریق نے بیان کیا تو حضرت سلیمان علیدالسلام نے فرمایا که اگراس مقدمے کا فیصلہ میں کرتا تو فریقین کے لئے مفیداور نافع ہوتا پھرخود والدصاحب حضرت داؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کریمی بات عرض كى حضرت داؤد عليه السلام نے تاكيد كے ساتھ دريافت كياكہ وه كيافيملہ ہے؟ اس برحضرت سليمان عليه السلام نے عرض كياكمآ ببكريال توسب كهيت واليكودي دين تاكدوه ان كدودها وراون وغيره سي فائده الما تاري اوركهيت كى زيين بكريول والے كے سپردكريں -وه اس ميں كاشت كر كے كھيت اگائے - جب بيكھيت اس حالت برآ جائے جس پر بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت کھیت والے کواور بکریاں بکری والے کو واپس کر دیں۔حضرت واؤ دعلیہ السلام نے اس فيصله كويسندكيا اورفر مايابس ابيمي فيصلد بهناجا بيء اورفريقين كوبلاكريه فيصلها فذكر ديااس كوفرمايا فيفقه مناها مسكيشان (سوہم نے بدفیصلہ سلیمان کوسمجھادیا) و کُگُلا اَتَیْنَا حُکمًا وَعِلْمًا (اورہم نے دونوں کو حکمت اورعلم عطافر مایا) است معلوم ہوا کہ فیصلے دونوں ہی کے درست تھے۔صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں بینی داؤدعلیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا۔اس کی لاگت بکر یوں کی قیت کے برابرتھی۔داؤدعلیہ السلام نے صان میں کھیت والے کو بکریاں دلوا دیں اور قانون کا یہی تقاضا تھا جس میں مرعی اور مرعی علیہ کی رضا شرط نہیں مگر چونکہ اس میں بکریوں والول كابالكل بى نقصان موتاتها اس لئے سليمان عليه السلام في بطور مصالحت كے دوسرى صورت تجويز فرمادى جوباہم جانبین کی رضامندی پرموقوف تھی اورجس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی کہ چندروز کے لئے بکریاں کھیت والے کودے دی جائیں جوان کے دودھ وغیرہ سے اپنا گزارہ کر لے اور بکری والے کو وہ کھیت سپر دکر دیا جائے جو بکریوں نے خراب کر دیا تفاوه آپیاشی وغیره کرے جب کھیت پہلی حالت پر آ جائے تو کھیت اور بکریاں ان کے اپنے اکوں کودے دی جاکیں کدافی الدر المنثور عن ابن مسعود و مسروق و ابن عباس و مجاهد و قتادة الزهری (ص۱۳۲۳/۳۲) اسے معلوم ہوگیا کدونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو تقتینی ہو۔ اس لئے و کھی آئینا حُکم او عِلْمَا برحادیا۔ انتھی حضرت داوداور حضرت سلیمان علیماال سلام دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔

## حضرت محمر عليسة كافيصله

حضرت داؤدعلیہ السلام نے بکر یوں کے جیتی خراب کرنے پر جو فیصلہ دیا۔ ان کا یہ فیصلہ اجتہاد سے تھا اور بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سکے کرا دینے سے طل ہوگیا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مروی ہے حضرت براء بن عاز ب کھی ایک افٹی بعض لوگوں کے باغ میں داخل ہوگی اور ان کا باغ خراب کر دیا اس پر رسول علی ہے نے فیصلہ دیا کہ اہل جا نور جو زخمی کر دے اس کا کوئی صان نہیں اہل اموال پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواثی پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواثی پر لازم ہے کہ دات کو انہیں محفوظ رحمیں اور یہ کہ دات کو جو جانورکوئی نقصان کر دے جانوروں کے مالک اس کے ذمہ دار ہوں گے (رواہ ابود کا دف آخر کتاب المبوع و دائن ماجہ فی ابواب اللہ حکام) اور ایک حدیث میں بیدوار دہوا ہے کہ المجماء جرجھا جبار (رواہ ابخاری ) حضرات آئمہ کرام کے فدا جب معلوم کرنے کے لئے شرح حدیث اور کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

# حضرت سليمان عليه السلام كاأبك اورواقعه

صحیح بخاری میں اس طرح مروی ہے کہ دو گورتیں کسی جگہ موجودتیں۔ان میں سے ہرایک کے ماتھ اپنا اپنا ایک بیٹا بھی تھا۔ بھیڑیا جو آیا تو ایک کرلا کے ولے کرچلا گیا۔ان میں سے ہرایک دوسری سے ہوں کہنے گئی کہ بھیڑیا تیرے بیٹے کولے گیا اور یہ جوموجود ہے یہ میرا بیٹا ہے اس مقد مہ کا فیصلہ کرانے کے لئے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کیں انہوں نے (اپنے طور پر غور وخوض اور اجتہاد کرکے) بڑی گورت کے تن میں فیصلہ کردیا والہ ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام پرگزریں اور انہیں پورے واقعہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا چھری لے آؤمیں اس لڑک کوکاٹ کرتم دونوں کو آدھا آدھا دے دیتا ہوں بیس کو چھوٹی عمر والی کہنے گی اللہ آپ پر رحم کرے ایسا نہ کیجے۔ (میں اپنا دعوی والی لیتی ہوں) میں اسلیم کرتی ہوں کہ دو اس کو گا گوری کی اللہ آپ پر رحم کرے ایسا نہ کیجے۔ (میں اپنا وعوی والی کہنے ہوں) میں اسلیم کرتی ہوں کہ دو اس کا گوری کی اللہ آپ پر رحم کرے ایسا نہ جو حضرت داؤ دعلیہ السلام نے دیا تھا یہ دونوں والی کے دیا تھا یہ دونوں کو تھا یہ دونوں کا فیصلہ جو حضرت داؤ دعلیہ السلام نے دیا تھا یہ دونوں کو تھا یہ دونوں کو تھا یہ دونوں کا فیصلہ دونوں کیا ہے اس کے حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بچر کو چھری سے کا مینے والی کیا ہوں کہ جو تھا یہ دونوں کا فیصلہ جو حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بچر کو چھری سے کا مینوں کھی دونوں کا شیار کیا ہوں کیا گینوں کیا گھنوں کو تھورت سلیمان علیہ السلام نے بچر کو چھری سے کا شینوں کو دیا تھا دیں کو تھر کیا گھنوں کو تھا یہ دونوں کا شینوں کیا گھنوں کو تھا کہ دونوں کا گھنوں کیا گھنوں کو تھورت داؤد دعلیہ السلام نے بچر کو چھری سے کہا کہنوں کو تھورت کو تھورت کو تھورت سلیمان علیہ السلام نے بچر کور کے کہنوں کی کھنوں کو تھورت کیا گھنوں کیا گھنوں کیا گھنوں کو تھورت کیا گھنوں کو تھورت کیا گھنوں کو تھورت کیا گھنوں کیا گھنوں کورتوں کا کھنوں کیا کھنوں کیا کھنوں کو تھورت کیا گھنوں کو تھورت کیا کھنوں کیا کھنوں کے دونوں کو تھورت کورتوں کو تھورت کیا گھنوں کورتوں کو تھورت کیا کھنوں کو تھورتوں کو تھورت کورتوں کو تھورتوں کورتوں کو تھورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کورت

جوبات کی بیا یک تدبیر تھی جس سے انہوں نے حقیقت حال تک پہنچنے کا راستہ نکال لیا جب بیفر مایا کہ چھری لاؤ میں اسے
کاٹ کرآ دھا آ دھا کر دیتا ہوں تو بڑی خاموش رہ گی اور چھوٹی گھبرا گی اور اس نے کہا کہ میں بیمانتی ہوں کہ بیاس کالڑکا ہے۔
اس کے تڑپنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بیاس کا بچہ ہے اگر بڑی کا بچہ ہوتا تو وہ تڑپ اٹھتی لیکن وہ چپکی
کھڑی رہی جس سے معلوم ہوا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمادیا۔

## حضرت داؤ دعلیه السلام کاافتدار بہاڑوں اور برندوں کاان کے ساتھ شیج میں مشغول ہونا

حضرت داو دوسلیمان علیماالسلام دونو سآئیس میں باپ بیٹے تھے۔ دونو س کواللہ تعالی نے نبوت سے مرفراز فرمایا تھا۔
اور مال و دولت سے بھی۔ اور اقتدار سے بھی محضرت داو دعلیہ السلام کوزبور شریف بھی عطافر مائی تھی۔ سورة می میں ان
کایک فیصلہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یَا دَاوُدُ إِنَّا جُعَلَناکَ حَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحُحُمُ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَبِعِ الْهَوٰی فَیْ ضِلگُکَ عَنْ سَبِیلِ اللهِ (اے داور ایم نے کم کوز مین پر حاکم بنایا ہے تولوگوں میں انساف کے
ساتھ فیصلہ کرنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ وہ اللہ کے داستہ سے بعث کا دیگی سورة نمل میں فرمایا
وَلَقَدُ الْتَیْنَا دَاوُدَ وَسُلینَمَانَ عِلْمًا وَقَالًا الْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهِی فَصَلْنَا عَلٰی کَثِیرٌ مِنْ عِبَادِم المُومِنِینَ وَوَدِ تَ
سُلیْ مَانُ دَاوُدَ وَسُلینَمَانَ عِلْمًا وَقَالًا الْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهِی فَصَلْنَا عَلٰی کُوییُر مِنْ عِبَادِم الْمُومِنِینَ وَوَدِ تَ
سُلیْ مَانُ دَاوُدَ وَقَالَ یَآ یُھَا النَّاسُ عُلِمُنَا مَنْطِقَ الطَّیْوِ وَاوْتِیْنَا مِنْ کُلِ شَیْءً اِنَّ هذَا لَهُوَ الْفَصَٰلُ الْمُبِینُ (اور ایم نے داو داور سلیمان کو عمل اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف کا اللہ تعالیٰ بی سے جس نے میں نفسیات دی اور سلیمان داوُد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو جمیں جانوروں کی بولی سے دیا گیا ہے بلاشہ بیکھلا ہوافعنل ہے)

حضرت داؤد عليه السلام كوالله تعالى نے بيشرف بھى بخشا تھا كه پہاڑوں كواور جانوروں كو سخر فرما ديا تھا جوان كے ساتھ الله تعالى كت بيج ميں مشغول رہے ہيں۔ جس كا يہاں سورة انبياء ميں تذكره فرمايا ہے اور سورة سباميں اور سورة ص ميں بھى فدكور ہے۔ سورة سباميں فرمايا وَلَقَدُ اتنينا دَاوُدَ مِنّا فَضَلَا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَةُ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدُ لَا اور سورة سباميں فرمايا وَلَقَدُ اتنينا دَاوُدُ مِنّا فَضَلَا يَا جِبَالُ أَوّبِي مَعَةُ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدُ (اور بحم نے داؤدكوا بِي طرف سے بڑی نعت دی تھی اے پہاڑوداؤد کے ساتھ بار بار بنج كرواور پر ندوں كو بھى تھم ديا اور بم نے اور سورة صيل فرمايا اِنّا سَخْرُ نَا الْحِبَالَ مَعَةُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِي وَالْاِشُورَا قِ الطَّيْرُ مَحْمُ شُورُة مُكُلُّ لَهُ آوَّابٌ (بم نے پہاڑوں كو تم مُركھا تھا كہان كے ساتھ شام اور شبح تنج كياكريں اور پر عدوں كو بھى جو جو جو جو جو جو جاتے تھے سب ان كی وجہ سے مشغول ذكر دہے )

احادیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام برے خوش آ واز تھے اول تو ان کی خوش آ وازی مجراللہ کی

تنبیج اور مزیداللہ تعالیٰ کا تھم سب با تیں ال کر حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھتے وقت اور اللہ تعالیٰ کی تبیج پڑھتے وقت اجیب سال بندھ جاتا تھا۔ اڑتے ہوئے پرندے وہیں تھم جاتے تھے اور تبیج میں مشغول ہوجاتے تھے اور پہاڑوں ہے بھی تشبیج کی آ واز لگائی تھی۔ اس میں خوش آ وازی کی کشش بھی تھی اور مجزہ بھی تھا۔ سورۃ بقرہ کی آیت وَ اِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ کَیْ اَللّٰہِ کَا تَعْمِیر میں ہم نے یہ واضح کردیا ہے کہ جن چیز وں کو ہم جمادات اور بے جات جمھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تشبیع میں مشغول رہتی ہیں۔ ہم سے چونکہ وہ بات نہیں کرتے اور جان دار چیز وں کی طرح پیش نہیں آتے اس لئے ہم آئییں محروم بھتے ہیں کیکن ان کا اپنے خالق و ما لک سے جو تعلق ہے وہ ادراک اور شعور والا تعلق ہے۔ وہ سب اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو آئییں ہولئے کی قوت بھی دے دی جاتی ہے۔

# زرہ بنانے کی صنعت

حضرت داؤدعليه السلام كوالله جل شاء في ايك اوراميازى انعام سينواز اتفااوروه يدكه الله جل شاء في أنبيل زره بناناسكماياتها كيهاز مانديس تكوارول سے جنگ ہوتی تھی تو مقابل كے تملہ سے بيخے كے لئے خوداورزرہ اور دُھال استعال كرتے تھاكك ہاتھ ميں تكوار اور دوسرے ہاتھ ميں ڈھال كے كروشن سے اڑتے تھاورلو ہے كى زرہ يكن ليتے تھے يہ ا یک تم کا کرند ہوتا تھا جولو ہے سے بنایا جاتا تھا اگر کو کی شخص تلوار کا وار کرتا تھا تو سرخود کے ذریعہ اور سرزرہ کے ذریعہ کٹنے سے نے جاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جوزر ہیں بنائی جاتی تھیں وہ لوہے کی تختیاں ہوتی تھیں جنہیں کمر اورسيند يربانده ليت تص سب سے يهل زره بنانے والے حضرت واؤدعليه السلام بين يهال سورة الانمياء من فرمايا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمُ (اورجم في أنبيل زره كي صنعت سكهادى -جوتبهار كل لَغُ مند ب) التُحصِفَ كُمُ مِنْ بَأْسِكُمُ (تاكروة مهين ايك دوسر على زوسے بچائے) اورسوره سبايل فرمايا۔ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ أَن اعْمَلُ سبِغْتِ وَقَلِدُ فِي المَّرُدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (اورام فان كے لئے او بورم مردیا كرم بورى زر بین بناؤاور جوڑنے میں اندازہ رکھؤاورتم سب نیک کام کیا کرو بلاشبہ میں تہارے سب اعمال کود کھنے والا ہوں) الله تعالی شانهٔ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لئے لوہ کونرم فرمادیا وہ اپنی انگلیوں سے لوہ کے تارینا لیتے تھے پھران کے علقے بناتے تھے اور ان حلقوں کوجوڑ کرزرہ بنالیتے تھے۔تغییر ابن کثیر میں لکھاہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام روز اندایک زرہ بنا لیتے تھاوراسے چھ ہزار درہم میں فروخت کردیتے تھے جن میں دو ہزارائے اور اہل وعیال کی ضرورت کے لئے خرج كرتے تصاور جار ہزار درہم بن اسرائيل كو خبر الحوارى يعنى معده كى روئى كھلانے برخرج فرماتے تص (ص ٥١٢ج٣) حضرت داؤدعلیدالسلام کے جودوفیطے اور مذکور ہوئے جن کے بعد حضرت سلیمان علیدالسلام نے دوسرے فیصلے دیےان سے یہ بات معلوم ہوگئ کداگر کس قاضی نے اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کردیا پھراس کے خلاف خوداس کے اپنے

اجتہاد سے یاکی دوسرے حاکم یا عالم کے بتانے سے معلوم ہوجائے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو اپنا فیصلہ واپس لے کر دوسراضیح فیصلہ نافذ کردے بیاجتہاد کی شرط اس لئے لگائی گئی کہ نصوص قطعیہ کے خلاف فیصلہ حرام ہے اور نصوص شرعیہ ہوتے ہوئے اجتہاد کرتا بھی حرام ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت عمر کا ایک خطائل کیا ہے جو امور قضا سے متعلق ہے وہ خط ذیل میں درج کیا جاتا ہے جو حکام اور قضا ہے لئے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔

عن سعيد بن ابي بردة واخرج الكتاب فنال هذا كتاب عمر 'ثم قرى على سفيان من ها هنا الى ابي موسى الاشعرى؛ امابعد فان القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم اذا ادلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذلة آس بين الناس في مجلسك، ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في سيفك ولا يخاف ضعيف جورك، البينة على من ادعى واليمين على من انكر الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا احل حراما او حرم حلالاً لا يسمعك قضاء قضيته بالا مس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم واز الحق لا يبطله شئي و مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يخرلج في صدرك ممالم يبلغك في القرآن والسنة اعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور عند ذلك فاعسمد الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعى امدا ينتهي اليه فيان احضربيسة والا وجهت عليه القضاء فان ذلك اجلى للعمى وابلغ في العذر، الكمسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض الامجلودا في حداو مجربافي شهادة زور؟ او ظنينا في ولا او قرابة فان الله تولى منكم السرائر و ورا عنكم بالبينات فم اياك والصبحر والفلق والتادي بالناس٬ والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الاجر ويحسن بها الذكر وانه من يخلص بينة فيما بينه وبين الله يكفه الله مابينه وبين الناس؛ ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك؛ شانه الله.

(۲) ينطامام دارقطنى في كتاب الاقصية والاحكام من فل كيابافادة للعوام اسكار جمد كهاجاتاب مطرت معيد بن افي برده في اشعري كوكها قال معيد بن افي برده في اشعري كوكها قاله المابعد

جان لینا چاہئے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ایک محکم فریضہ ہے اور ایک ایباطریقہ ہے جسے اختیار کرنا ضروری

سعيدين افي برده حفرت الوموى اشعرى على على يوت تصابوبرده كانام عامر تما (تهذيب التهذيب ص ١)

ہے سوتم سیجھ لو کہ جب تمہارے ماس مقدمہ کوئی لے کرآئے (توجوحی فیصلہ مووہ نافذ کردو۔ کیونکہ وہ حق بات فائدہ نہیں دیتی جےنافذند کیا جائے اپنی مجلس میں اور اسے سامنے بھانے میں اور انصاف کرنے میں لوگوں کے درمیان برابری رکھؤ تا كەكوكى صاحب د جابت بىلالى نىكرےكماس كى دجەسے دوسرے برظلم كردد كے اوركوئى كمزوراس بات سے خاكف ند مو کہ اس برظلم کر دو کے گواہ مری پر ہیں اور قتم منکر پر ہے مسلمانوں کے درمیان سلم کرانا جائز ہے لیکن ایسی کوئی سکے نہیں ہو سنتی جو حلال کوحرام اور حرام کو حلال کردے کل جو کوئی فیصلہ تم کر چکے ہواوراس کے بعد سیجے بات سمجھ میں آگئ توحق کی طرف رجوع كرنے سے تمہاراسابق فيصله مانع ندبن جائے كيونكد فق اصل چيز ہے اور فق كوكى چيز باطل نہيں كرسكتى - فق كى طرف رجوع كريا باطل پر چلتے رہنے ہے بہتر ہے جو چیز تمہارے سیند میں کھنگے اسے خوب سیھنے كى كوشش كروا كريدان چیزوں میں سے ہوجن کے بارے میں قرآن وحدیث میں ہے کوئی بات نہیں پیچی (اگر قرآن وحدیث کی بات موجود ہو پھراسی پیمل کرنالازم ہو)امثال واشباہ کو پہچانو پھران پر دوسری چیزوں کو قیاس کر داوران میں جو چیز اللہ تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہواور جوتمہارے نزدیک سب سے زیادہ حق کے مشابہ ہواس کے مطابق فیصلہ کرنا اور مدعی کے لئے ایک مدت مقرر کردوجس میں وہ اپنے گواہ لے آئے اگر گواہ حاضر کردی تو قانون کےمطابق فیصلہ کردواگروہ گواہ نہ لائے تواس کے خلاف فیصلہ دے دو۔ گواہ لانے کے لئے مت مقرر کرنا بینامعلوم حقیقت کوزیادہ واضح کرنے والی چیز ہے اور اس میں صاحب عذر کوانجام تک پہنچانے کا چھاؤر بعدہے۔مسلمان آپس میں عدول ہیں ایک کی گواہی کے بارے میں قبول کی جا عتى بے ليكن جے حدقذف كى وجہ سے (يعنى تهمت لكانے بر) كوڑے لكائے ہوں يا جس كے بارے ميں تجربہ موكدوہ جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے یا کسی رشتہ داری کے معاملہ میں وہ مہم ہے ( یعنی رشتہ داری کی رعایت کر کے جھوٹی گواہی دیتا ہے) توالیے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی اللہ تعالی شانہ سب کی پوشیدہ باتیں اور پوشیدہ ارادے جا نتا ہے (وہ اس کے مطابق فیلے کرے گا اور اس دنیا میں مخلوق کے درمیان گواہوں پر فیلے رکھ دیتے ہیں ) گواہ جھڑوں کو متم کرنے والے ہیں اورلوگوں کے آنے سے تک دل مت ہونا تکلیف محسوس نہ کرنا اور پریشان نہ ہونا 'جولوگ فیصلے کرانے کے لئے آئیں ان ہے الگ ہوکرمت بیٹھ جانا ان کے فیصلے حق کے موافق کرنا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ تو اب دیتا ہے اورلوگ اچھائی سے یاد كرتے ہيں جس كى نيت الله كے اور اس كے اسے درميان خالص ہوالله تعالى ان مشكلات كى كفايت فرماتے ہيں جولوگوں کے تعلقات کی وجہ سے پیش آتی ہیں اور جو مخض طاہری طور پر اچھا بنے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسانہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کوظا ہر فر مادیں گے۔

# حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے ہوا کی شخیر

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيُحَ عَاصِفَةً (الآيتين)ان دونول آيول مين حفرت سليمان عليدالسلام كااقتدار بيان فرماياان كي

حَومت نصرف انسانوں پُرَضَى بلكه موااور جنات بھى ان كتا لع تقے سورة صيل فرمايا قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِى وَهَبُ لِي مُلْكًا لَا يَسُنَبَغِى لِآحَدِ مِنْ بَعُدِى إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرُنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجُرِى بِاَمُرِهِ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ وَالشَّيَاطِيْنَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَعُوَّاصٍ وَاخْرِيْنَ مُقُرَّنِيْنَ فِى الْاصْفَادِ

سلیمان نے دعامانگی اے میرے دب میر اقصور معاف فر مااور مجھ کوالی سلطنت دے جومیرے بعد میرے سوائسی کو میسر نہ ہوآ میسر نہ ہوآپ بڑے دینے والے ہیں۔ سوہم نے ہوا کوان کے تالع کر دیاوہ ان کے تکم سے جہاں وہ چاہتے نری ہے چلتی اور جنات کو بھی ان کا تالع کر دیا' یعنی تغییر بنانے والوں کو بھی اور غوط خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جوزنچیروں میں جکڑے دیتے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیدعا کی تھی کہ اے رب جھے ایک محکومت عطافر مائے جو میرے بعد اور کی کونددی جائے ان کی بیدعا اللہ تعالی نے جو لی افر مائی انہیں جنات پر بھی اقتد اردے دیا اور ہوا بھی ان کے لئے مخر فر مادی جو خوب تیزی ہے چاتی تھی جو انہیں اور ان کے شکروں کو ذرا ہی دیر میں دور در از مسافت پر پہنچاد بی تھی اور ان کے شم کے مطابق چاتی تھی جو انہیں اور ان کے شکر والا نہیاء میں عاصفة ہے جیے برفر مایا اور بھی آ ہتہ جے سورہ میں میں دیاء ہے جی مرفر مایا اور بھی آ ہتہ جے سورہ میں میں دیاء ہے تبیر فر مایا۔ اس کی تیز رفقاری کے بارے میں سورہ ساء میں خکو گھا شھر ور ور وائے کھا شھر فر فر وائے کھا شھر فر فر وائے کھا شھر فر مایا ہے۔ جب آپ کہیں جانا ہوتا تو ہوا آپ کو اور آپ کے تشکر کو (جوانسانوں اور جنات اور پر ندوں پر مشمل ہوتا تھا) آپ کے تھم کے مطابق ای مزل پر پہنچاد بی تھی جہاں جانا ہوتا تھا۔ آپ شیاطین سے بھی کام لیتے تھے شیاطین کو مزا بھی دیتے تھے اور انہیں زنجروں میں باندھ کر بھی ذالے تھے جس پروہ چوں بھی نہیں کر سکتے تھے جنات سے وہ سندروں میں فوطے لگانے کاکام بھی لیتے تھے وہ ان کے تھم فرایا والشیاطین می گل بند آء و عقوا میں اورد میں کا استعمال کرتے تھے جس کا در سورہ سباء میں فر مایا ہوا والشیاطین می گل بند آء و عقوا میں اورد میں میں ہی استعمال کرتے تھے جس کا در سورہ سباء میں فر مایا ہو الگور والیک تھے جس کا در مورہ سباء میں فر مایا ہو الگور والیک تھے جس کا در مورہ سباء میں فر مایا ہور کھی نور وہ جنات ان کے لئے وہ وہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ بنات ان کے سے وہ میں کی میں کی بنات کی میاں کی کی کی کی کے دو وہ میں کی کی کی کی کی کی کی کی کے دو

## رسول الله عليلة كاشيطان كو بكر لينا

ایک مرتبدایک سرکش جن کہیں سے چھوٹ کرآ گیارسول علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔اس جن نے کوشش کی کہ آپ کی نماز تڑوادے اللہ تعالیٰ نے آپ کواس پر قابودے دیا آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا چھرض آپ نے صحابہ کرام کواس کا یہ قصہ بتایا اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسے مجد کے کی ستون سے باندھ دوں تا کہ می ہوکرتم سب اسے دیکھو پھر مجھے اسے بھائی سلمان کی دعایا د آگئ انہوں نے یہ دعا کی تھی رَبِّ اغْفِرُ لِی وَهَبُ لِی مُلْکًا لَا یَنُسْ بَغِی لِاَ حَدِ مِنْ مَا بَعُدِی ا

(البذاميس نے اسے چھوڑ دیا) سواللہ نے اسے ذکیل کر کے واپس لوٹا دیا پید حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے (راجع صحیح ابنجاری وصحیح مسلم) اور خضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بول ہے کہ اللہ کا دشمن المیس ایک شعلہ لے کرآیا تا کہ میرے چہرہ پر ڈالے میں نے تین مرتبہ اعبو ذباللہ منٹ کہا تین بار المعنگ بلعنة الله التامة کہاوہ اس پرند ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پُولوں ۔ اللہ کو تم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہوتی تو میں اسے بائد ھالیہ ۔ جس کا نتیجہ دیہ ہوتا کہ وہ صبح تک بندھار ہتا اور اس سے مدینہ کے دیجے کھلتے (صحیح مسلم ص ۲۰۵ ج آ)

# سانيول كوحضرت نوح اورحضرت سليمان صماالسلام كاعهد بإددلانا

حضرت اليوب العليفانى مصيبت اوراس سينجات كاتذكره

قصدين ان دوآيول من حضرت الوب عليه السلام كى بيارى كا بحران كدعا كرف كااوردعا قبول موف كااور

آل اولا د کے جدا ہونے کے بعد دوگنا ہوکرٹل جانے کا اجمالی تذکرہ ہے سورہ صبی ان کی تکلیف اور دعا اور شفایا بہونا مد کور ہے۔ قرآن مجید میں دونوں جگہ اجمال ہے اور اس کا ذکر نہیں ہے کہ کیا تکلیف تھی اور کینے اور کتنے دن تک ربی اور کسی صح صرت مرفوع حدیث میں بھی اس کی کوئی تفسیر نہیں ملتی البتہ قرآن مجید کے سیاق سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے كهانبيس بهت زياده تكليف تقى اورعام طور يرجوانبياءاورصالحين كالتلاموتا تفااس سع زياده بى ابتلا تعااورساته بى يهات بھی تھی کہ آل اولا دسب مفقود ہوکر یا ہلاک ہوکر جدا ہو گئے تھے۔اس بارے میں عام طور سے جوروایات ملتی ہیں عموماً اسرائیلی روایات ہیں جوتفیر درمنثور میں مذکور ہیں۔قران مجید کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ایوب علیہ السلام کے دعا کرنے پر الله تعالى نے انہيں صحت وعافيت عطافر مادي اور محض الله كي رحت سے تعا۔ اس ميں آئنده آنے والے عبادت كر اروں ے لئے بھی ایک یادگار ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی کا ابتلا یا کسی کم کتنی ہی بری مصیبت ہواللہ تعالی دعا قبول فرما تا ہارے اور مصیبت کودور فرمادیتا ہے۔ بیجوفر مایا کہم نے ان کا کنبدوایس کردیا اور ان جیسے اور بھی دے دیے اس کے بارے میں مفسرین نے دونوں احمال لکھے ہیں کہ صحت وعافیت کے بعد یا توان کوائن گمشدہ اولا دوالیں کردی گئی جوان سے جدا ہو مَنْ تَقِي اورا كروه وفات يا كئے تقے تواتنے بن ان كى جگه الله تعالى نے اور پيدا فرماديئے۔اور تعلم معلم بھي ساتھ فرمايا ہے جس کا مطلب سے ہے کہ جتنی سابق اولا دکھی اتنی ہی مزید اولا داس کی اپنی صلب سے بیا ان کی اولا دکی صلب سے عطا فرما دی۔ یہاں پرہم ای پراکتفا کرتے ہیں اور مزید تفصیل ان شاءاللہ تعالی سورہ ص کی تفسیر میں کھیں گے البتہ اتنی بات بہیں مسجه لینا جاہے کہ اسرائیلی روایات میں جو بید ندکورے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑھئے تھے یا یہ کہ کوئی برص کوڑی پر پڑے رہے میہ بات دل کونہیں لگتی کیونکہ اس حالت میں دعوت وتبلیغ کا کام جاری نہیں رہ سکتا اور عامیة الناس قريبنيس آسكة ال لئے يه بات لائق قبول نبيس بے پھر بياري توغير اختياري تھي كوڑي يريزے رہے كواختيار فرمانا يہ تو حفرات انبياء عليهم السلام كي طهارت اور نظافت طبع كي محلاف ہے۔

# وراس العبيل و ادريس و ذا الرفيل على قرن الصيرين و ادني المنطقة في ادر م نه اليس الي الله الدريس اور دوالفل كو ياد كرؤ به سب مبر كرن والول من سے تن اور م نه اليس الي اور ادريس اور دوالفل كو ياد كرؤ به سب مبر كرن والول ميں سے تن اور م نه اليس الي الله الله وه مالي من سے مدر من الله الله وه مالي من سے سے دعت من وائل كر ليا بلا شهر وه مالي من سے سے

حضرت اسماعيل وحضرت ادريس وحضرت ذوالكفل عليهم السلام كالذكره تفسيع: ان آيات من حضرت اساعيل حضرت ادريس اور حضرت ذوالكفل عليم السلام كالذكر وفرما يا اوريفر مايابي سب صابرین میں سے تھے حضرت اساعیل اور حضرت اور ایس علیه مما السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے اور حضرت وواکھ نفل کا نام یہاں قرآن مجید میں پہلی جگرا یا۔ اور سورہ صمین بھی حضرت ذوالکھ نا کا نام یہاں قرمایا وَاذْکُو اِسْمَاعِیُلَ وَالْکُھُلُ کا نام یہاں قرمایا وَاذْکُو اِسْمَاعِیُلَ وَالْکُھُلُ کا نام یہاں قرمایا وَاذْکُو اِسْمَاعِیْلُ وَاللّٰمِ اور ذوالکھ ناکہ وادیہ یہاں جھے لوگوں میں سے بین ) حضرت السمع کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا ہے یہاں حضرت ذوالکھ ناکہ بارے میں لکھا جاتا ہے۔ احادیث مرفوعہ میں اس کے بارے میں بھی واضح معلومات نہیں ملتی ہیں اس لئے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نبیاء کے علاوہ صالحین میں سے تھے۔

## حضرت ذوالكفل كون تضے؟

تفسير درمنثور مين حفرت ابن عباس وحفرت مجاهد وغيرها سيريحه باتني نقل كي بين بظاهر ميسب اسرائيلي روايات ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قل کیا ہے کہ بیانبیاء سابقین میں سے ایک نبی تھے۔انہوں نے ایک امت کو جع كيااورفر ماياكتم ميس يون فض اياب جوميرى امت كورميان فيصلكر في العنى قاضى بنغ) كى ذمددارى ليتا ہے۔اورمیری شرط بیہ کے جو محص بیع ہدہ قبول کرے وہ غصر نہ ہوان میں سے ایک جوان کھڑا ہوااس نے کہا کہ میں اس كاذمددار بنا مول تين مرتبه يمى سوال جواب مواجب تين مرتباس جوان في دمدارى لي لاواس في معلوائي اس نوجوان فيقتم كهالى اوراس كوقضا كاعهده سيردكرديا كيااكي دن دو يبرك وقت شيطان آيا جبكه بينوجوان قاضي نينديس تعاس نے انہیں آوازدے کرجگادیااوران سے کہا کہ فلا فخص نے مجھ پرزیادتی کی ہمیری مدد سیجے اس کا ہاتھ پار کرچل ديئے تھوڑى دور چلے كه شيطان اپناہاتھ چھڑا كر بھاگ گيا۔ چونكه شيطان بدونت مرى بن آيا۔اوران كوسوتے سے جگايا پھر مجى خصەند ہوئے اور جوذ مددارى كى تقى اس پر قائم رہاس كئے ان كانام ذواككفل ركھ ديا كيا يعنى ذمددارى والاشخص \_ اس کوفقل کرنے کے بعدصاحب درمنثور نے بحوالہ عبد الرزاق وعبد بن حمید وغیر حافقل کیا ہے کہ حضرت ابوموی اشعرى رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كه ذوالكفل نى نہيں تھے ليكن بنى اسرائيل ميں ایک صالح آ دى تھے جوروز اندون بحرنماز یر صتے تھے جب ان کی وفات ہوگئ تو ان کے بعد ایک اور شخص نے ای طرح دن مجر نماز پڑھنے کا عہد کیا چنانچہ وہ اس پڑمل كرتے تھاس وجدسے ان كانام ذوالكفل (ومددارى والاخض) ركاديا گيا۔اس سلسله مين مفسرين نےسنن ترندى سے بھی ایک مدیث نقل کی ہے اور وہ میہ ہے کہ ذوالكفل بن اسرائيل میں سے ایک شخص تھا جو كسى جھی گناہ سے پر ميزنبيس كرتا تھا اس کے پاس ایک عورت آئی اس نے اس عورت کواس شرط برساٹھ دیناروئے کہاس کے ساتھ برا کام کرے جب وہ اس كادير بيش كيا توه عورت كاني كى اوررونے كى وه كہنے لگا تو كيون روتى ہے ميں نے تجھ سے كوئى زبردى تونبيس كى وه من كلى يه بات تو محيك ب ليكن بدايدا كام ب جويس في محينيس كيا ضرورت في مجور كيااس لئ مين اس برآ ماده مو

گئی۔ اس پراس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے؟ یہ کہہ کروہ ہٹ گیا اور وہ ساٹھ دینار بھی اس کودے دینے اور کہنے لگا کہ اللہ کی اس کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا پھراسی آنے والی رات میں مرگیا ہے درواز ہ پر یوں لکھا ہوا تھا کہ بلا شبہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ امام تر فدی نے یہ واقعہ ابواب صفۃ القیامۃ میں نقل فرمایا ہے اور اسکو حدیث میں نتایا ہے۔ لیکن میکوئی ضروری نہیں کہ بیاسی محفوظ ہوتے ہیں کہ دیا تھے ہوتھ پھر بیت لیم کرنا ہوگا یہ ذوالکفل بتایا ہے اوراگراسی محفوظ ہوتے ہیں پھر مزید بات یہ ہے کہ حدیث ہوگا یہ ذوالکفل نبیس سے پچونکہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی کہائر سے محفوظ ہوتے ہیں پھر مزید بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں الکفل ہے ذوالکفل ہے کہ اس قصہ کو یہاں نقل کردیا۔

# وَذَالنُّونِ إِذْذُهُ مَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِر عَلَيْهِ فَنَاذَى فِي النَّفُلُنِ

اور چھلی والے کو یاد کروجبکہ وہ خصہ ہو کر چل دیتے سوانہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کے ساتھ تھی والا معاملہ نہ کریں گئے سوانہوں نے

آن لا اله إلا أنت سُبُعنك إن كُنتُ مِن الظّلبِينَ ﴿ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَجَعَيْنَهُ

اندهيرول مين بيل بكارا لا إلله إلا أنتَ سُبْحَانكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الطَّالِمِيْنَ سو بم ني ان كي دعا قبول كي اور أتين

مِنَ الْغَيِّرُ وَكُنْ الْكُ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ @

عم سنجات دردی اور ہم ای طرح ایمان والوں کونجات دیے ہیں

فروالنون بینی حضرت بوٹس علیہ السلام کا واقعہ مجھلی کے بیب میں اللہ تعالیٰ کی تنبیع برط صنا کی گھراس مجھلی کا آپ کوسمندر کے باہر ڈال وینا مخصل ہے اللہ تعالیٰ کی تنبیع برط صنا کی گھراس مجھلی کا آپ کوسمندر کے باہر ڈال وینا مخصل میں مصرت بوٹس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے چونکہ آئیس ایک مجھلی نے گل لیا تھا اسلے انہیں ذوالنون فرمایا عربی میں نون چھلی کو کہتے ہیں اور دوت بھی کہتے ہیں اس لئے سورہ ن والقام میں صاحب العوت فرمایا ہے حضرت بوٹس علیہ السلام کا مفصل قصہ ہم سورہ یوئس میں بیان کر بچے ہیں (۱) اور انشاء اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی تغییر میں بھی ذکر کریں گئے بہال یہ قصہ بقد رضرورت ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان دونوں آپنوں کا مفہوم بھی میں آپنوں میں کو حدیدی دوت دی جائے۔ حضرت بوئس علیہ السلام نیزواہتی والوں کی طرف مجوث ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کوتو حدیدی دوت دی اور دوت و تبلیٰ میں بہت محنت کی لیکن وہ برابر سرحی پر سے دے ان ہے نان سے فرمادیا کہ ابت ہی بھی بھی گئی تھی اس وادر دوت و تبلیٰ میں فررہ دیر گئی تو وہاں سے دوانہ ہو گئے اس دوانہ ہوئے ہی بھی نوٹ کی طرف سے و کئی دوت کی بات آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرفت کر کی گئی ان کا گمان تھا کہ ان لوگوں کو چھوڈ کر سے جائے میں کوئی حرت کی بات

سورة صافات على فرمايا فَلَوُلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِحِينَ لَلَبِكَ فِي بَطُنِهُ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ (سواكروه بي كرنے والوں عن سے نہوت تو قیامت تک اس کے پیٹ علی رہے) اللہ تعالی شائد نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کوم اور گھٹن سے نجات دی سورة ہی والقلم علی فرمایا۔ فَاصُبِرُ لِحُکُم رَبِّکَ وَلاَ تَکُنُ کَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذُنَادَى وَهُوَ مَدُّمُومٌ فَاجْتَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (آپ اپ مَن عَلَيْ وَهُو مَدُّمُومٌ فَاجْتَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (آپ اپ مَن جَوير برصبر سے بیٹے دہے اور چھلی والے کی طرح نہ وجائے جبکہ انہوں نے دعاکی اوروہ می گھٹ رہے تھا گر ان کے رب کا احسان ان کی دیگیری نہ کرتا تو وہ میدان علی برحالی کے ساتھ ڈال دیے جائے 'پھران کے رب نے ان کو برگریدہ کرلیا اور ان کوصالحین علی سے کردیا)

الله تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی ان کونجات بھی دے دی اور ان کو برگزیدہ بندہ بھی بنالیا صالحین میں ہے ہونے کی سند بھی دے دی اور ان کو برگزیدہ بندہ بھی بنالیا صالحین میں ہے ہونے کی سند بھی دے دی کین بے برٹے مفسرین ان سے راضی نہیں ان کی پیغیرانہ معصومیت کو داغدار کرنے میں اپنا کمال بجھتے ہیں حالا نکد آیات قرآن ہے میں ان کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے صرف اتن بات ہے کہ وہ قوم سے ناراض ہوکر چلے گئے اور اس چلے جانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی آنے کا انتظار نہیں کیا اور اجتہادی طور پریدگمان کرلیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا ہے وہی گناہ کی بات نہیں ہے البتہ ان کے مقام رفع کے خلاف ہے جو ان کی شان کے اعتبار سے

ایک زلت بین ایک لغزش ہے حضرت خاتم الانبیاء علیہ نے بدر کے قیدیوں کو آل کرنے کی بجائے ان کی جانوں کا بدلہ لیاس پراللہ تعالیٰ کاعماب ہوا۔

حضرات انبیاء کرام میسیم السلام کے زلات کا جہال کہیں قرآن مجید اور احادیث میں ذکرآیا ہے اس کوآیت اور حدیث کی تشریح کے ذیل میں بیان کرنا تو درست ہے لیکن ان باتوں کواڑا نا ان حضرات کی طرف خطا اور قصور کی نبیت کرنا اور اس پر مضمون لکھنا بیامت کے لئے جائز نہیں ہے۔ جبیبا کہ علامہ قرطبی سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے فتم پر ہم سورۃ طرمی لکھآئے ہیں۔

فا كده: حضرت يونس عليه السلام في جو مجلى كي بيث من دعا كي اس من تبليل يسى الشرق الى في حيد كابيان به جو آلا إلله إلا آفت مين خور جاور الله كانتي يعني باكي بيان كرف كاجمى ذكر بجولفظ منبئ حائك مين خور جاور الله واكدوعا كي لفظ المبيئين مين مذكور بهاس معلوم بواكدوعا كي لفظ وعا اور توقع و المورور و المربي المربيل المرحق الطالم بين من الطالم بين من الطالم بين كرو من العاد و مدون او ان كي ادائي مجمى توبك المورور الربي المرحق العبادة مدون الوائي مي من المورور المربيل المرحق العبادة مدون ان كي ادائي مجمى توبك الكرور المربيل المرحق العبادة مدون المورور المربيل المرحق العبادة مدون الكرور المورور المورور المربيل المرحق الله المرحق العبادة من الطالم المرتفي المورور المورور

### 

# فِيْهَامِنْ رُوْحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَانْهَا الْيُعَالِيْ لِلْعَلَمِيْنَ®

سوہم نے اس میں اپن روح پھو مک دی اوراے اوراس کے بیٹے کو جہاں والوں کے لئے نشانی بناویا۔

## بڑھا ہے میں حضرت زکر باعلیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگنا'اوران کی دعا قبول ہونا

قض مصبيو: يتين آيات بين ان مين پهلي تو حضرت ذكرياعليه السلام كاتذكره فرمايا ان كاكوئي لز كانه تفاخود بهى بوژ سے تقے اور بيوى بھى بانجھ تقى انہوں نے اللہ تعالى سے دعاكى كه اللہ تعالى مجھے ايبالژ كاعطافرمائے جوميرا وارث ہوميں اكيلا موں ميرے بعدكوئى دينى امور كاسنجالنے والا ہونا چاہئے۔ مجھے ايبالژ كاعطافرمائے جوميرا خليف بن جائے اللہ تعالى شاخ نے آئيس ميٹے كى بشارت ديدى۔

دعا تواللہ تعالی سے امید با ندھ کرکر لی پھر جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخری دی توطیعی طور پرانہیں تعجب ہوا کہ میری
اولاد کیسے ہوگی میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہوی بھی بانچھ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیتمہار ب رب کے لئے
اس نے مہیں بھی تو پیدا کیا تھا جبہ تمہار او جود ذرا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالی نے ان کو بیٹا دیدیا اور ان کی ہوی کو قابل
ولا دت بنا دیا اور بیٹے کا نام کی تجویز فرما دیا اور اس بیٹے کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت کی علیہ السلام کی ولادت کا
مفصل قصہ سورہ آل عمران رکوع نمری میں اور سورۃ مریم رکوع نمبرایک میں بیان ہوچکا ہے۔

# حضرات انبياءكرام يبهم السلام كى تين عظيم صفات

گزشته دورکوع میں متعددا نہیاء کرام علیہ الصافح قوالسلام کا تذکرہ فربایا پھران کی تین بردی صفات بیان فرما کیں اول ہی کہ انھے میں کو شخص کے انوا کی سیادِ عُونَ فی الْحَیْوَاتِ (بلاشہدہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے) دو مری صفت ہی کہ وَ یَک اُنوا اَلنَا حَالْسِعِیُنَ (اوروہ ہمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے) اور تیسری صفت ہی کہ و کی اُنوا اَلنَا حَالِمِعِیُنَ (اوروہ ہمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارا کرتے تھے) اور تیسری صفت ہیں کہ و کی اُنوا اَلنَا حَالَمِعِیُنَ (اوروہ ہمیں رغبت کے ساتھ اور مسابقت کریں حسب استطاعت نیک کاموں میں دیر شدگا کیں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَ سَسَادِ عُوا اِلٰی مَنْ فَنُورَةٍ مِنْ رَّبِکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوثُ وَ اَلاَرُض (اورا پے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کروجواتی ہوی کہ اس کا عرض آسانوں اور ذمین کے برابر ہے) دوسری صفت سے بیان فرمائی کہ وہ ہمیں رغبت کے ساتھ الگیں اور ماتھ بی اور ڈرتے ہوئے پکارتے تھا سے معلوم ہوا کہ جو پھواللہ تعالی سے مالکیں خوب رغبت اور لالی کے کے ساتھ مالکیں اور ساتھ بی اور ڈرتے ہوئے پکارتے تھا سے معلوم ہوا کہ جو پھواللہ تعالی سے مالکیں خوب رغبت اور لالی کے کے ساتھ مالکیں اور ساتھ بی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ میرے اعمال کی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ میرے اعمال کی ڈرتا رہے کہ ہیں ایسانہ ہوکہ میرے اعمال کی دور میں ایسانہ ہوکہ میرے اعمال کی دور میں سے اعمال کی دور میں ایسانہ ہوکہ میرے اعمال کی دور میں اسے اعمال کی دور میں ایسانہ ہوکہ میں ایسانہ ہوکہ میرے اعمال کی

خرانی یا آ داب دعا کی رعایت نه کرنے کی دجہ سے دعا قبول نه ہویہ ترجمه اس صورت میں ہے جبکہ دَغَبًا وَرَهَبًا وونوں اسم فاعل کے معنی میں ہوں بعنی داغبیسن اور داہبیسن اور بعض مفسرین نے اس کا پیمطلب بھی بتایا ہے کہ رغبت اور خوف کی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کسی حالت میں بھی دعاسے غافل نہ ہوتے تھے حضرات انبیاء کرام کیسے مم السلام کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و کھائو اگنا مُحاشِعِیْنَ (اور ہمارے سامنے شوع سے دہتے تھے)

خشوع قلبی جھاؤ کو کہتے ہیں پھر جس کاول جھا ہوتا ہاں کے اعضاء میں بھی جھاؤ ہوتا ہے بعنی ان سے فخر و تکبر کا مظاہرہ نہیں ہوتا جس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹے گی اس کے قلب میں اوراعضاء وجوارح میں اپنی بردائی کا کہاں تصور ہو سکتا ہے؟ اوراس کے اعضاء وجوارح میں کیسے اکر مکر ہوسکتی ہیں اس میں جولفظ کی نیا بردھایا ہے اس میں بیتا دیا کہ ذات ضداوندی کی عظمت اور کبریاء مونین اور مونین کے یقین میں گھلی ملی ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہے دات باری تعالی کے لئے جس کے میں تو خشوع ہوتا ہی ہوتی ہے دات باری تعالی کے لئے جس کے میں تو خشوع ہوتا ہی ہوتی ہے دات باری تعالی کے لئے جس کے میں جھکاؤ ہوگا وہ مامورات پر بھی تمل کریگا اور منھیات سے بھی بچگا جعل لنا اللہ تعالی منه حظاو افرا.

# حضرت مريم اور حضرت عيسى عليهما السلام كاتذكره

اس عورت کو یاد کروجس نے اپنی ناموں کو محفوظ رکھا اس سے حضرت مریم علیما السلام مراد ہیں جیسا کہ سورۃ التحریم کے آخر میں اس کی تصرت کو محفوظ رکھا ان کانہ کی مرد سے نکاح ہوا اور نہی اسرائیل کی گاہ گاری کا تعلق ہوا۔ اللہ تعالی کی قضا وقد رہیں ہے تھا کہ ان کو بیٹا دیا جائے پھر یہ بیٹا اللہ کا رسول ہے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے معوث ہواللہ تعالی شانۂ نے فرشتہ بھیجا جس نے ان کے کرتہ کے دامن میں پھونک ماردی اس سے حمل قرار ہوگیا اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہوگیا پیلڑکا کون تھا؟ یہ سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل کے سب سے قرار ہوگیا اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہوگیا ور انہوں نے بنی اسرائیل کو تبلیغ کی اور شریعت کے احکام بتائے بنی آخری نبی شخصاللہ نے انہیں آسان پر اٹھا لیا قیا مت سے اسرائیل ان کے سخت مخالف ہوگئے اور ان کے قرار ہوگئے اللہ تعالی نے آئیں آسان پر اٹھا لیا قیا مت سے اسرائیل ان کے سخت مخالف ہوگئے اور ان کے قرار ہوا ہے۔

الله تعالی نے ارشاد فرمایا و بحد علنا ها و ابنها آیة لِلْعَالَمِینَ (اورجم نے اس ورت کواوراس کے بیٹے کو جہانوں کے لئے نشانی بنادیا) تاکد دیا جہاں کو مید معلوم ہوجائے کہ الله تعالی شائ بغیر مرد کے سی ورت کے رتم میں ملی پیدا فرماسکا ہواد بغیر باپ کے بھی عورت کی اولا دہو عتی ہے گوعام طور پر ایسانہیں ہوتا پی قدرت بتانے کے لئے الله تعالی حضرت کی اور بغیر باپ کے بیدا فرمادیا آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور حواء علیما السلام کو بغیر مال کے اور حضرت عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمادیا فذلک مِن ایک وامن ہونے کی اور حضرت عیسی علیہ فیلک میں ایک وامن ہونے کی اور حضرت عیسی علیہ فیلک مِن ایک وامن ہونے کی اور حضرت عیسی علیہ السلام کے پاک وامن ہونے کی اور حضرت عیسی علیہ و

السلام كے بغير باپ كے پيدا ہونے كى تصرى آگئ ہے كيان چونكہ اور كى كے لئے اس كى تصرى نہيں ہے اس لئے كوئى عورت بيد دعوىٰ نہيں كر كتى كہ ميرايہ على بغير مرد كے ہے اگر كوئى بے شوہروالى عورت ايسا كہے گى اوراسے حمل ہوگا تو امير المونين اس پر عدجارى كردے گا كيونكہ بندے ظاہر كے مكلف ہيں -

اِنَّ هَنِ ﴾ أَمْتُكُو اَمِّةً وَاحِلُهُ وَأَنَّا رَبُكُمْ فَاعْبِلُ وَنِ \* وَتَعَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بِينَهُمُ باشْيَتهادادين عِجايد على يقد عادين تهادارب ول وقي عرى عادت كروادا بيذين مي اختلاف كركول عوري عوري وكة كال النينا لحِعُون في

# تمام حضرات انبياء كرام يهم السلام كادين واحدب

سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔

قه فعصيد: متعددانبياء كرام يهم الصلوة والسلام كاتذكره فرمايا اورآخر مين فرمايا كدان حضرات كاجودين تفايجي تهارا وین ہے یہی دین الله تعالی نے تمہارے لئے منظور فرمایا ہے بیدین تو حید ہےتم سب ای دین کواختیار کروحضرات انبیاء كرام ميمم السلام سب توحيد بي كي دعوت ليكرآ ع اوراى كي دعوت دى اصول دين يعنى توحيدرسالت اورمعاديس ان حصرات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ عظیم نے ارشا وفر مایا کہ میں لوگوں میں عیسی ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمام انبیاء آپیں میں بھائی ہیں جیسے آپس میں باپ شریک بھائی ہوتے ہیں اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں تمام انبیاء کرام سیم السلام کا دین ایک ہی ہے اور میرے اور عیسی بن مریم کے درمیان کوئی نی نہیں ہے (رواہ ابخاری کما فی المشکل ق ٥٠٩ ) بعنی احکام فرعیہ میں گو اختلاف تقاليكن اصولى اعتبار سيسب كادين ايك بالله تعالى كى وحدانيت اورالوميت ربوبيت اور غالقيت اور مالكيت مے ملنے اور تنکیم کرنے کے سب نبیوں نے دعوت دی سارے انسانوں پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اسی لئے آيت كِنْمْ بِوْرِ ما يا وَإِنَا رَأِبُكُمْ فَاعْبُدُون (اوريس تبهارارب بول سوتم ميرى عبادت كرو) وَتَقَطَّعُوا اَمُوهُمْ بَيْنَهُمُ لعنی اس کی بجائے کہ لوگ حضرات انبیاء کرام میھم السلام کی دعوت پر چلتے اور توحید کو اختیار کرتے لوگوں نے آپس میں ا بيدوين كي كور لي طرح طرح محتقيد براشي اور مختلف فتم كى جماعتيں بناليں ان جماعتوں ميں صرف وہ جماعت حق پر ہے جو حضرات انبیاء کرام میسم السلام کے دین پرتھی اور اب خاتم انبیین علی کے دین پر ہے اس ایک جماعت کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں تھیں یااب ہیں وہ سب گراہ ہیں اور کافر ہیں تھے لَّ اِلْیُسَا رَاجِعُونَ (سب ہماری طرف لوشے والے بیں) ہرایک اپنے اپنے عقیدہ اور عمل کی جزایائے گا۔

# فَكُنْ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِطَتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْبِ فَوَاتًا لَا كَانِبُوْنِ الْ

اور جو مخص نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ موکن ہوسواس کی محت کی ذرائجی ناقدری نیس اور بلا شبہ ہم اے لکھ لیتے ہیں

# مومن کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے

قفسيو: اس آيت يس بي تايا ۽ كرجو بھى كوئى شخص موس بوتے بوتے كوئى بھى نيك كام كرے گاده اس كا بحر پور اجر پائے گاكس كے كسى بھى نيك عمل كى ناقدرى نه بوگى جس كا جوعمل بوگا چند در چند بردها ديا جائے گا اور كسى يكى كا الله اب دس نيكى سے كم تو لمنا بى نہيں ہوں گنا تو كم سے كم ہا دراس سے زياده بھى بہت زياده بردها ير ها كر تواب ملے گا۔ وَ اِنَّا لَــَهُ كَاتِبُونَ (اور ہم برخض كاعمل كھے ليتے ہيں) جوفر شتے اعمال كھتے پر مامور ہيں تمام اعمال كھتے ہيں قيامت

كدن يهاعمال ناجيين بوك جهاعمال ك تصب سائة جاكي كورة الكهف ي فرمايا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِوا اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَمِلُوا حَاضِوًا وَلا يَظُلِمُ وَبُكَ اَحَدًا (اورجو كُومُ ل ك تصان سب كوموجود ياكيس كاورآ پكاربكى رِظم ندريكا)

## وكرام على قرية الفلكنفي أنهم لاينج عون

اوریہ بات ضروری ہے کہ ہم نے جس بتی کو ہلاک کیا وہ رجو عنیس کریں گے

## ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں بیہ طےشدہ بات ہے کہوہ رجوع نہ کریں گے

قسفسيد: اس آيت كم مفهوم مين مفرين ك مختلف اقوال بين بعض حضرات في حرام كامعروف معنى لياب اى مستنع اور بعض حضرات في حرام كامعروف معنى لياب اى مستنع اور بعض حضرات في ما يك حوام معنى مين به واجب كاور لا كي بارب مين بعنى اختلاف به كه وه ذائده به يافق كم معنى مين به جواو پر ترجمه كيا به يه حضرت ابن عباس رضى الشعصما كي تفيير كم مطابق به انهول في اس كي تفيير مين فرمايا به وجب انهم لا يوجعون اى لا يتوبون جس كامطلب بياب كه الله تعالى في جس كي بستى كه بلاك بوجائين كي بلاك كردياوه المور حضرت ابن عباس سي بيمي مروى به كه لا زائده به اور مطلب بياب كرجس بستى كوجم في بلاك كردياوه اور حضرت ابن عباس سي بيمي مروى به كه لا زائده به اور مطلب بياب كرجس بستى كوجم في بلاك كردياوه

لوگ ہلاک ہونے کے بعددنیا کی طرف واپس نہ ہونگے ان کی واپسی متنع ہاں صورت میں حوام اپنے اصلی معنی میں ہوگائیں بعض حضرات نے اس مطلب کو پہندنہیں کیا کیونکہ اس بات کے کہنے میں بظاہر کچھے فائدہ نہیں (جولوگ عذاب سے ہلاک کئے بغیردنیا سے چلے گئے وہ بھی تو واپس نہ ہونگے پھر ہلاک شدگان کی خصوصیت کیاری )

قال القرطبي في احكام القرآن كااص ٣٦٠ واختلف في "ك" في قوله "لا يرجعون" فقيل هي صلة دوى ذلك عن ابن عباس واختاره ابو عيد اى و حرام ٢٨٠ على قرية اهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك وقيل ليست بصلة وانما هي ثابتة ويكون الحرام بمعني الواجب ومن احسن ماقبل فيها واجله مار واه ابن عينه وابن احزيس ومحمد بن فضيل و سليمان بن حيان ومعلي عن داؤد بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قول الله عزوجل "وحرام على قرية اهلكناها" قال وجب انهم لا يرجعون قال لا يتوبون اما قول ابي عبد ان "لا" والله فقل ده عليه جماعة لا نهالا تزاد في مثل المستخصص ولا فيما يقع فيه اشكال ولو كانت والمنته لكناه التاويل بعيدا "ايضا" لانه ان الد "وحرام على قرية اهلكناها ان يرجعوا المي المنيا" فها مالا لا يتوبون الما الله وعلى قرية اهلكناها ان يوجعوا المي المنيا" فها مالا لا يوبون المادة فيه وان اداد الموبة فالتوبة لا تحريم وقيل في الكلام اضمار اى وحرام على قرية حكمنا باستئصالها" او بالنحم على قلوبها ان يقبل منهم عمل لا نهم لا يوبوعون اى لا يتوبون قاله الزجاج وابو على و "لا" غير ذائلة وهذا هو معني قول ابن عبس رضى الله عنه. والمارض القرائل التراخل على الكلام اضمار اى وحرام على قرية حكمنا باستئصالها" او بالنحم على قلوبها ان يقبل منهم عمل لا نهم الايسر جعون عن جولائل التراخل التراخل المي عبد المنازل المنازل

حَتَى إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمُ مِن كُلِّ حَلَا يَلِيدُ لُونَ الْآلِكِ الْكُوبُ وَمَا جُوجُ وَهُمُ مِن كُلِّ حَلَا يَلِيدُ لُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

قیامت سے پہلے یا جوج ما جوج کا نکلنا 'قیامت کے دن کافروں کا حسرت کرنااورا بینے معبودول کے ساتھ دوزخ میں جانا قسسیہ: ان آیات میں قرب قیامت کا پروقوع قیامت کا اور قیامت کے دن اہل کفری ندامت اور بدھالی کا تذکرہ ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ اہل کفر برابر مرکثی میں اور کفر میں پڑے رہیں گے اورا نکار تن پراڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا جوج ناجوج نکل آئیں جو ہراو نجی جگہ سے نکل کرچیل پڑیں گے اور قیامت کا جو بچاوعدہ ہے وہ قریب ہوجائے قیامت کے قریب آ جانے پر بھی ان لوگوں کو ہوش نہ آئے گا اور حق قبول نہ کریں گے حتی کہ قیامت واقع ہوئی جائے گی جب قیامت واقع ہوئی اور پر بیٹانی کی وجہ سے ان کی آئیس او پر کواٹھی ہوئی ہوں گی جسے اردو کے محاورہ میں آئیس کے پیشی ہوئی ہوں گی جسے اردو کے محاورہ میں آئیس کے پیشی ہوئی رہ جانے سے تیم کی اور پر بیٹانی کی وجہ سے ان کی آئی اور کفر کی وجہ سے بدحالی میں بیٹلا ہو نگے اور عذا ب کا سامنا ہوگا تو حسر سے اور ندامت کے ساتھ بول کہیں گے کہاؤ نہ گئا فیڈ کھنا فی نے غفلة مین ھنگا آ (ہائے ہماری کہنی ہم تو اس کی طرف سے عافل سے کا مام سنتے تھے تو مانے نہیں تھے اور قیامت کے دن کی تی اور عذا ہ کے ہارے میں جو خبریں دی جاتی تھی ان کا انکار کرتے تھے۔

اَ اللّٰ الْحُنَّا ظَالِمِیْنَ اس بارے میں کی کوبھی الزام نہیں دیا جاسکتا جو پھھالزام ہے اپنے ہی اوپر ہے بات یہ ہے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یا جوج ماجوج کے بارے میں ضروری معلومات اور قیامت کے قریب ان کے خروج کا تذکرہ سورۃ کہف کے ختم کے قریب گزرچکا ہے۔

في روح السماني ص ٩٣ جـ ١ (حتى اذا فتعت ياجوج وماجوج) ابتدائية والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ماقبلها كانه قيل: يستمرون على ماهم عليه من الهلاك حتى اذاقامت القيامة يرجعون اليها ويقولون يا ويلنا الخ او غاية للحرمة اي يستمر امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع اوغاية لعدم الرجهوع عن الكفر اي لا يرجعون عنه حتى اذا قامت القيامة يرجعون عنه وهو حين لا ينفعهم ذلك" وهذا بحسب تعدد الأقوال في معنى الآية المتقدمة والتوزيع غير حفى اه(صغيكاا: (١)رون المعالى من حدى اذا فتحت يا جوج و ماجوج كاجمله ابتدائيه باوراس كالعمدوالاكلام اس کی غایت ہے جس پراس کاما قبل دلالت کرتا ہے گویا کر پر کہا گیا ہے کہ وہ ہلاکت کے اس استدیرقائم رہیں گے حتی کہ جب قیامت قائم ہوگی واس کی طرف اوٹائے جائیں گے اور کہیں گے بیا ویلنا النج (ہائے بیختی ہم غفلت میں تھے )یار پڑمت کی غایت ہے یعنی توبیکی طرف ان کارجوع مسلسل ممتنع رہے گاحتیٰ کہ جب قیامت قائم ہو گی تو توب کی طرف رجوع کریں گے اور بیاس وقت ہوگا جب ان کواوٹنا فائدہ نہیں دے گایا پر کفرے رجوع نہ کرنے کی غایت ہے یعنی وہ گفر سے بیس ہمیں ہمیں گرختی کہ جب قیامت قائم ہوجائے گی تو گفرے رجوع کریں گےاورای وقت انہیں گفرے رجوع كرنا تقع نهين دے گااور يا ختلاف سابقة يت كمطلب مين متعدداقوال كي وجب جاوران اختلاف كي ان اقوال ي طبق تحقي نبين ب وقال القرطبي ج ا ا ص ٣٣٢ واقترب الوعد الحق يعني القيامة وقال الفراء والكسائي وغيرهما الواو زائده مقحمة والمعنى حتى اذا فشحمت يناجوج وماجوج اقترب الوعد الحق فاقترب جواب اذاً واجاز الكسائي ان يكون جواب اذا فاذا هي شاخصة ابصار الـذيس كفروا ويكون قوله اقترب الوعد الحق معطوفا على الفعل الذي هو شرط وقال البصريون الجواب محذوف والتقدير قالوا ياويلنا وهو قول الزحاج وهو قال هسن اهـ (علامة رطبن فرمات بين واقترب الحق مـــمراً وقيامت بيادر كسائي وغيره حضرات فرمات بين واوّ زائدة تحمد بهاورمطلب بيب كدجب ياجوئ ماجوج كلول ديئه جائيل كي وعده فت قريب موجائ كالبس فيافترب اذا كاجواب بهاوركساني في اس كوس بازركها بكراذا كاجواب فاذا هى شاخصة ابصاد الذين كفرو بواورواقترب الوعدالحق العل كامعطوف بوجوشرط باوريعريين کہتے ہیں۔جواب محذوف ہےاور تقدیر عبارت ہے۔قالو ایاویلنا اور یہی زجاج کاقول ہےاور یہی حسن نے کہاہے)

چرفر مایا اِنْکُم وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ (بلاشبة م اوروه چزی بن کی تم الله کے سواعبادت کرتے ہوجہنم کا اید سن بو بال اس میں بیبتایا ہے کہ شرکین خوداور

الله كسواجن چيزوں كى عبادت كرتے ہيں وہ سبدوزخ كاليندهن بنيس كي يعنى دوزخ ميں جائيں گے۔ اَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ (تَم سبدوزخ ميں وافل ہوگے) اس ميں سابق مضمون كى تاكيد ہے۔

مشرکین جبائے معبودول کودوزخ میں دیکھیں گے تو اس وقت وہ پوری طرح سے بچھ لیس کے کہ اگر بیعبادت
کوائق ہوتے تو دوزخ میں کیوں داخل ہوتے دوزخ میں جانے کے بعد مشرک اور کافروں کا اس میں سے تکانائیمیں ہو
گا۔وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں چینیں گے اور چلا ئیں گے اور یہ چنج و پکارا پسے ہوگی کہ ایک دوسرے کی چیخ و پکار
کی آ واز آپس میں نہیں سیس کے مشرکین چونکہ اپ باطل معبودوں کے بارے میں بیگان رکھتے تھے کہ وہ ہماری سفارش
کر دیں گے ان کی بیفلو ہمی اس وقت بالکل ہی دور ہوجائے گی جب اپنے معبودوں کودوزخ میں دیکھیں کے باطل معبووں
میں شیاطین بھی ہو نگے اور بت بھی بتوں کوعذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے
میں شیاطین بھی ہونگے اور بت بھی بتوں کوعذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے
لئے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جودوزخ میں ہواسے عذاب ہی ہواللہ تعالی کوقدرت ہے کہ آگ
میں کوئی چیز ہواورا سے تکلیف نہ ہو دوزخ میں عذاب دینے والے فرشتے بھی ہونگے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

اِنَّ الْكِنْ يْنَ سَبَقَتْ لَهُ ثَرِ مِتَّا الْحُسْنَى أُولِلِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ فَ لايسْمَهُ وْنَ حَسِيْسَهَا \*

بلاشبة بن كے لئے پہلے بى امارى طرف سے بھلائى كافيعلى مقرر موچكا بود جہنم سے دور كھے جائيں گے دواس كى آ جٹ بھى نہيں سنيں گے

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتَ انْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحْزُنُهُ مُ الْفَرْعُ الْأَكْبُرُ وَتَتَكَفَّهُمُ

اور اپنی جی جابی چیزوں میں بمیشہ رہیں گے ان کو بدی گھراہٹ رنجیدہ نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال

الْمَلَيِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ۗ

كريں كئ يہ تمبارا وہ دن ہے جس كا تم سے وعدہ كيا جاتا تھا

# جن کے بارے میں بھلائی کافیصلہ ہو چکاوہ دوزخ سے دور رہیں گے

قصديو: جبآيت إنَّكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ (الآية) نازل هو كي توعبدالله بن الزبرى في اعتراض كيا (جواسوقت تك مسلمان بيس بواتها) كه پهرتوعيني اورعزير اورفر شيخ يسم السلام سب بى دوزخ بيس جائيس كي كونكدان كي مجمى عبادت كى جاتى ربى ہے اس پرآئنده آيت كريمہ إنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسُنَى اُولَيْكَ عَنُهَا مُبْعَدُونَ نازل هو كى (بلاشبر جن كے لئے پہلے بى مارى طرف سے بھلائى كافيعلہ ہو چكا ہے وہ جہنم سے دورر كھے جائيں كى) لا يَسُمَ عُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمُ فِيْمَا اللهَ تَهِ اَنْفُسُهُمْ خُلِدُونَ (وه اس كى آمث بھى شيس كے اورا پى بى چابى چيزوں ميں ہميشر بيں كے) لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبُرُ (ان كوبِوى هَبرامِثُمْ مِين نبالے كى اورفر شيخ ان كا استقبال كريں کے ان آیات میں محرض کا جواب دیدیا ہے اور فرما دیا کہ جن حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طفرما دیا ہے کہ ان کے لئے فوبی اور بہتری ہے اور انعام وکرام ہے وہ جہتم سے دور رہیں گے جہتم میں جانا تو کجاوہ جہتم کی آہد بھی نہ شین گے وہ جنت میں داخل ہو نظے وہاں اپی نفس کی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں بوی گھراہٹ رنجیدہ نہ کر کی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تبہاراوہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا بوی گھراہٹ نے کیا ور فراد ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے کئی قول کھے ہیں ایک قول سے وعدہ کیا جاتا تھا بوی گھراہٹ مراد ہے لیتی جب دوبارہ صور پھوٹکا جائے گا اور قبروں سے نکل کرمیدان حشر کی طرف روانہ ہو نگے اس وقت کی گھراہٹ مراد ہے اور حضرت میں بھری ہے کہ جس وقت موت کو وقت دوز خیوں کو دوز ٹی میں جانے کا اس وقت کی گھراہٹ مراد ہے اور ایک قول ہے کہ جس وقت موت کو مینٹر ھے کی شکل میں الکر جنت اور دوز خے کے درمیان ذن کیا جائے گا اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے فزرع اکبر بعنی بوی گھراہٹ مراد ہے اور ایک قول ہے کہ جس وقت موت کو مینٹر ھے کی شکل میں اللہ تو ال میں کوئی تنائی اور تعارض نہیں ہے جن حضرات کے بارے میں اللہ تو الی نے طفر مادیا کہ اس کی خوبی بی خوبی ہے دوئر ہی تھراہٹ رنجیدہ نہ کرے گے اس کے لئے خوبی بی خوبی ہی خوبی ہی خوبی ہی خوبی ہی تھراہٹ رنے اس کی دوئر شین کے اس کی اس کی دوئر شین کے اس کی کی گھراہٹ رنے کی اس کی دوئر شین کی دوئر کے کہ میں گھراہٹ و کونگھ کھو ان کی اس کی دوئر کی سے تعیال کی سے کہ دوئر کی کھور کیا ہے کہ کہ سے کوئر کی گھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کوئر کی گھور کی کھور کے کہ کوئر کے کہ کے دوئر کی کھور کی کھور کے کہ کوئر کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کے کہ کوئر کے کوئر کھور کے کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کے کہ کی کھور کوئر کی گھور کوئر ہو کے کہ کوئر کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کہ کی کھور کے کھور کھور کے کھور کے

وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَاكَرِّكُةُ جَبِوه قَبِرول اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يؤمرنظوى التكآء كطي السِجِلِ لِلْكُنْبِ كَمَابِكُ أَكَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعَدًا

وون یاد کھے کہ اٹل ہے جس ور ہم آسانوں کواس طرح لیسید ہیں مے جس طرح لکھے ہوئے مضمون کا کاغذ لیسیند دیاجا تا ہے ہم نے جس طرح کہا واقوق کی پیدائش کی ابتداء کی تھی

عَلَيْنَا وَإِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَلَقَلُ كَتَبُنَا فِي الْزَّبُورِمِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

ای طرح ہم اسے لوٹادیں گے ہمارے ذمدوعدہ ہے بلاشبہ ہم کرنے والے ہیں اور بیدائتی بات ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد لکھودیا ہے کہ بلاشیاز مین کے

يَرِثُهُا عِبَادِي الصَّلِعُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَٰذَ الْبَلْعُا لِقَوْمٍ عِبِدِينَ ﴿

وارث میرے نیک بندے ہونگے بلاشبہ اس میں عبادت گزاروں کے لئے کافی مضمون ہے

قیامت کے دن آسان کالپیٹا جانا جس طرح ابتدائی آفرینش ہوئی اس طرح دوبارہ پیدا کئے جائیں گے

قضسيو: گزشتة يات ين مشركين اوران كي باطل معبودول كدوزخ من داخل بون اوراس مين بميشر بنكا

اوران حفرات کائل جنت ہونے کاذکر تھاجن کے لئے اللہ تعالی کی طرف ہے پہلے ہی ہے بھالی مقدرہ وچک ہان حفرات کے بارے میں فرمایا کہائی جی چاہی چیزوں میں ہمیشد ہیں گاور یہ کہ اللہ تعالی کی طرف ہے پہلے ہی ہے بھالی مقدرہ وچک ہان حفر ایوں کہیں فرمایا کہ ایٹی جی چاہی چیزوں میں ہمیشد ہیں گاور یہ کہ این میں بازی گھراہٹ می میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور یوں کہیں گئے کہ یہ ہماراوہ دن ہے جس کا تقامت کے دیا ہمارے لئے معمولی ہوئی جاتا تھا جو نکہ ان چرا میں میں میں ہوئی جیزا سان ہاللہ تعالی کی قدرت کے سامنے اس کی حقیق میں جو بھی حیثیت نہیں۔ ای کوفر مایا کہ اس کو لیب دیا جس طرح کھنے والے کا غذکو لیب دیتے ہیں ہمای طرح آسان کو لیب دیں گے۔ جب آسان کا بیمال ہوگا تو دوسری مخلوق کی قوحیثیت ہی کیا ہے۔

هذا على احد الاقوال فى معنى السجل و الكتاب، وفى الدر المنثور ص ٣٣٤ من ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كطى الصحيفة "على الكتاب" الدال على المكتوب. (يالجل اور الكتاب كمعنى مين ايك قول كرمطابق باورتفير درمنثور مين بي حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سيمروى بيكلى الصحيفة "على الكتاب" الدال على المكتوب يعنى اس حيفه كالبينية كتاب يرجو لكه موت يردلالت كرتى ب)

دوسری آیات میں آسان کے پھٹے کا اور نگی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہوجانے کا ذکر ہے بیختف احوال کے اعتبار سے ہے پہلے لیبٹ دیا جائے پھروہ پھٹ جائے اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والے جو یہ سوال اٹھاتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ کئے جائیں گے اس کے جواب میں فرمایا سمحکما بکدانکآ اوّل حَلْق نُعِیدُهُ فُر جس فرمایا سمحکما بکدانکآ اوّل حَلْق نُعِیدُهُ فُر جس مخرین بعث کے اس کو جائے ہیں اور دوبارہ پیدا فرمایا کے جائے کے ممکرین بعث کے اس کو جائے ہیں اور دوبارہ پیدا فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلے پیدا فرمایا کہ ہم نے جیسے کہ جس نے بے مثال تخلیق کر دی اسے دوبارہ پیدا کرنے میں اور زیادہ آسان ہونا جیا گرچہ اللہ تعالی کیلئے ابتداء اور اعادہ دونوں برابر ہیں پھر دوبارہ پیدا کرنے کا انکار کیوں ہے؟

ہ کے گا عکینا آیا گنا فاعلین (یہ مارے ذمہ وعدہ ہے بلاشہ ہم کرنے والے ہیں) کوئی مانے بانہ مانے قیامت آئیگی فیصلے ہو نگے جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں جائیں گے اس کے بعد فرمایا کہ ذکر یعنی لوح محفوظ کے بعد آسانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہونگے مطلب میہ ہے کہ یہ بات لوح محفوظ میں اور آسانی کتابوں میں لکھ دی اور بتادی ہے کہ زمین کے وارث صالحین ہونگے۔

لفظ الزَّبُورُ اورلفظ الدَّكو سے كيامراد ہے؟ اس كے بارے ميں مختلف اقوال ہيں ہم فے حضرت ابن عباس اور حضرت مجابد كا قول ليا ہے كمالز بورسة آسانى كتب اورالذكر سے لوج محفوظ مراد ہے۔

عن ابن عباس فى الأية قال الزبور التوراة والانجيل والقرآن والذكر الاصل الذى نسخت منه هذه المكتب الذى فى السماء وقال مجاهد الزبور الكتب والذكر ام الكتاب عند الله (الدرالمنورس الاسماء وقال مجاهد الزبور الكتب والذكر ام الكتاب عند الله (الدرالمنورس السماء وقال مجاهد الزبور الكتب والذكر ام الكتاب عند الله والدرام والكتاب مجوالله تعالى كياس موادر والدرام والم الكتاب مجوالله تعالى كياس موادر والم الكتاب موادر والم الكتاب عندالله والله والدرام والم الكتاب عندالله والمرام والمرام والمرام والدرام والمرام والدرام والمرام وا

کنی زمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ صالحین اس کے وارث ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ

تعالی عنداور معزت مجاہداور معزت محتوی اور معزت عکرمد نے فرمایا ہے کدائ سے جنت کی سرز مین مراد ہے اور مطلب ہے ہے کہ مسالحین جنت کے دارث ہو مجلے سورة زمر میں اللہ تعالی شانہ کا ارشاد ہے و قعالو المنح مُد لِلْدِ الَّذِی صَدَفَا وَعَدَهُ وَ وَاَوْدَ فَسَا الْاَدُونَ نَتَبُواْءُ مِنَ الْجَدُّةِ حَیْثُ مَشَاءُ (اور جنت والے کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سے اور ہمیں اس سرز مین مراد ہے اس لئے بیا شکال ختم ہوجا تا ہے کہ ہم تو اس توں کی حکومت ہیں وہ اس سے جنت میں جو اپنا ہے کہ ہم تا ہم جنت ہی اشکال کی بارٹ نہیں ہے کیونکہ آ بت کر ہم میں کوئی ایسا افظانیوں ہے جو یہ بتائے کہ زمین پر ہمیشہ صالحین ہی حکومت رہے گی اگر کا فروں اور فاسقوں کی حکومت ہیں ہو صالحین کی حکومت رہے گی اگر کا فروں اور فاسقوں کی حکومت ہیں ہو صالحین کی موسوں سے جو یہ بتائے کہ زمین پر ہمیشہ صالحین ہی سے اور ان کہ بعین بھی اور امت محمد بیا صاحبھا التھ کو اللہ تعالی نے بہت بڑا ملک عطافر مایا محکومت چلانے والوں میں صالحین بھی ہو اور اب ہمی ہو ہوں میں ہیں ہو میانی کر دوری ہیں ہو میان ہوں کی ایمان کی وجہ سے بڑے برے ملک ہاتھوں سے نکل کے اور اب جہاں مسلمانوں کی حکومت ہیں وہاں فاس اور برعملی اور غلت کی وجہ سے بڑے برے برے ملک ہاتھوں سے نکل گئے اور اب جہاں مسلمانوں کی حکومت ہیں وہاں فاس سے خور تے ہیں کہا گرصالحین کا افتد ار ہواتو قرآن وسنت کی حکومت ہوگی اور من مائی زندگی نہ گر ارسیس کے۔

## ومَا آنسَلْنُكِ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿

اور ہم نے آپ کونہیں بھیجا گر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

## رسول الله عليسة رحمة للعالمين بي تنص

قسفسيس : آيت بالامين رسول الله علي كورهمة للعالمين كامبارك اور معظم لقب عطافر مايا اورسورة توبيض آپ كو دؤف د حيم كلقب سرفراز فرمايا ب

حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند سے روایت بے کرآپ نے فرمایا انسا ان رحمت مهداة لینی میں الله کی طرف سے محلوق کی طرف بطور بریہ بھیجا گیا ہوں اور سرا پار حمت ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے آپ نے فرمایا ان الله

تعالى بعثنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين وامرنى دبى بمحق المعاذف والمزامير والاوثان والصليب وامو المجاهلية. بلاشبالله تعالى في محصرار جهانول كي ليخ بدايت بناكر بهجااور مير درب في محصما ديا ميكم ديا ميك كرا في بيتش كرت بين) اورجا بليت كامول كومنادول و

رحمة للعالمين عليه كى رحمت عام ہے آپ كى تشريف آورى سے پہلے ساراعالم كفروشركى ولدل ميں پھنسا ہوا تھا آپ تشريف آورى سے پہلے ساراعالم كفروشركى ولدل ميں پھنسا ہوا تھا آپ تشريف لائے سوتوں كو جگایات كى طرف بلایا اس وقت سے ليكر آج تك كروڑوں انسان اور جنات ہدایت پا چكے ہیں۔ سارى دنیا كفروشركى وجہ سے ہلاكت اور بربادى كے دہانہ پر كھڑى تھى آپ عليه كشريف لانے سے دنیا میں ايمان كى ہوا چلى تو حيدكى روشنى پھيلى جب تك دنیا میں اہل ایمان رہیں گے قیامت نہیں آئے گى آپ علیہ نے ارشاوفر مایا كہ قیامت تا تم نہیں ہوگى جب تك كردنیا میں اللہ اللہ كہا جا تارہ كا۔ (صحیح مسلم ص٥٨٥)

بدالله کی یادآ پ علی الله می کی محتول کا نتیجہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لئے آسانوں کے اورزمین کے رہنے والے ہیں استعقار کرتی ہیں۔ (مفلوة المصانع ص ۲۳)

اس کی بھی ہی وجہ ہے کہ جب تک علوم نبوت کے مطابق دنیا ہیں اعمال موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی اگر یہ نہ ہوں تو قیامت آ جائے اس لئے ہمیں دین علوم کے طلباء کے لئے دعا کرنا چاہئے ایک حدیث ہیں ہے کہ ایک پہاڑ دوسر سے پہاڑ کانا م لے کر اپوچھتا ہے کیا آج تیرے او پر سے کوئی ایسافخص گز دا ہے جس نے اللہ کا نام لیا ہواگروہ پہاڑ جواب میں کہتا ہے کہ ہاں ایک ایسافخص گز را تھا تو یہ جواب من کرسوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے معلوم کر کے خوشی ہوگی ایسافخص گز را اور دوسر سے پہاڑ کو اس باڑ کو یہ بات معلوم کر کے خوشی ہوئی اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ عمو آ موٹن بندے جواللہ کاذکر کرتے ہیں اس سے عالم کی بقائے کہ جو عالم میں معلوم کر کے خوشی ہوئی اس کی وجہ بھی وہی ہوئی اس کی ابقائی ایمان کی وجہ سے ہاورا کیان کی دولت رحمت للعالمین عقیقت سے کی ہاں اعتبار سے آپ تھی کے کار عمد للعالمین ہونا طاہر ہے۔ اور ایمان کی دولت رحمت للعالمین عقیقت سے کی ہاں اعتبار سے آپ تھی کے ایمان اور ان اعمال کی دولت رحمت المعالمین عقیقت سے کی ہاں اعتبار سے آپ تھی کے ایمان اور ان اعمال کی دولت دی وی تو پیش کی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے رحمت ہوگی جو گی جو گی گیان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے رحمت ہوگی جو گی آپ تھی کہ ہیں ہونا ہو تا ہوں نے رحمت سے فائدہ فیس اٹھایا جو نے کی دیل فیس ہونا ور قاب کے اس طلوع ہونے سے دوئی کو گوٹی ہی ہوئی ان کی دوئی کی کوٹر فیس اٹھایا جو نے کی دلیل فیس ہونا ور قاب ہوئے کے ایمان بین کا محروم ہونا سورن کے تاریک ہونے کی دلیل فیس ہونا در تا میان عالم کی اسٹیں جب اسلام تجو ل فیس کی کی کوٹر میں تو ان پرعذاب آجا تا تا

تھااور نبی کی موجودگی میں ہی ہلاک کر دی جاتی تھیں آپ علیہ کی رحمۃ للعالمین ہونے کا اس بات میں بھی مظاہرہ ہے کہ عمومی طور پر بھی منکرین اور کافرین ہلاک ہو جائیں ایسانہیں ہوگا آخرت میں کافروں کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا وہ آخرت سے متعلق ہے۔

دنیا میں آپ کوئیسی کیفیس دی گئیں اور کس کس طرح ستایا گیا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانے ہیں کہ آپ علیہ کہ آپ علیہ کے کہ آپ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ آپ علیہ کے ہمشرکین کے لئے بددعا کیجے آپ علیہ نے فرمایا کہ انسی لم ابعث لمعانا وانما بعث رحمة (میں اعت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا دست بنا کر بھیجا گیا ہوں) (مشکو قالمان عص ۵۱۹)

آپ طائف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی دعوت دی وہ لوگ ایمان ندلائے اور آپ کے ساتھ بدخلق کا بہت برابرتا و کیا۔ پہاڑوں پرمقرر فرشتہ نے آ کر خدمت عالی میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ آپ فرمائیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے جاتھ میں کو نامیں امید کرتا ہوں کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہو تکے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔مشکلو قالمصابح ص ۵۲۳

سورہ تو بھی آ پ علی کے مفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُمَ یَن امت کوجی چیزے تکلیف ہووہ آ پ علی ہے کوش علی گئے آ پ علی است تکلیف ہوتی ہے۔ حَرِیْصٌ عَلَیْ گئے آ پ علی است کے نفع کے لئے حریص بین اہل ایمان کواعمال صالحہ ہے متصف دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی حرص ہے کہ ان کے دنیاوی حالات درست ہوجا کیں۔ بنال مُومِنِیْنَ دَءُ وَقَ دَّحِیْمُ آ پ علی کواپی امت کے ساتھ دافت اور جمت کا تعلق مرف اتنا ہیں تھا کہ بات کہ کر بے تعلق ہوجاتے۔ آپ علی کہ کا پی امت سے قبی تعلق تھا فطاہ را بھی آ پ علی ہوتے اور باطنا بھی امت کوجوتکلیف ہوتی اس میں آپ علی ہی شریک ہوتے اور جس کی کوکوئی تکلیف ہی تی کی اس سے کڑھن ہوتی تھی۔ جس کی کوکوئی تکلیف ہی تا ہے علی ہوتے اور جس کی کوکوئی تکلیف ہی تا ہے علی ہوتے اور جس کی کوکوئی تکلیف ہی تا ہے علی ہوتے اور جس کی کوکوئی تکلیف ہی تا ہے علی ہوتے اور جس کو میں ہوتی تا ہے علی ہوتے کا سے کڑھن ہوتی تا ہے علی ہوتے کا سے کڑھن ہوتی تا ہے علی ہوتی تا ہے علی ہوتے کا سے کڑھن ہوتی تا ہے کہ ہوتے کا بی میں آپ علی ہوتی آ ہے علی ہوتے کا بی میں آپ علی ہوتی تا ہے علی ہوتے کا سے کڑھن ہوتی تا ہے علی ہوتے کا بی میں آپ علی ہوتی تا ہے علی ہوتے کا بی میں آپ تا ہے تا ہوتے کو اس سے کڑھن ہوتی تا ہے تا ہے کہ ہوتے کا بی کوکوئی تکلیف ہی تا ہے علی ہوتے کو اس میں آپ کے تا ہے تا ہے تا ہے کہ کوئی تکلی تا ہے کہ کہ ہوتے کا بی کوئی تکلیف ہی تا ہے تا ہے تا ہے کہ کوئی تک کوئی تک کوئی تک کے کہ میں کوئی تک کے کہ کوئی تک کے کہ کوئی تک کوئی تک کوئی تک کے کہ بات کہ کہ کوئی تک کے کہ کے کہ کوئی تک کے کہ کے کہ کوئی تک کے کہ کوئی تک کے کہ کوئی تک کے کہ کوئی تک کوئی تک کوئی تک کے کہ کوئی تک کے کہ کوئی تک کے کہ کوئی تک کوئی تک کوئی تک کوئی تک کے کہ کوئی تک کوئی تک کے کہ کوئی تک کے کہ کوئی تک کے کہ کوئی تک کوئی تک کوئی تک کوئی تک کے کہ کوئی تک کے کہ کوئی تک کے کوئی تک کے کہ ک

حضرات صحابہ میں کی تو تکلیف ہوجاتی تھی تواس کے لئے فکر مند ہوتے تھے عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے دوا بتاتے تھے مریض کو تلی دینے کی تعلیم دیتے تھے بہنے کا اندیشہ تھا اور جن سے انسان کوخود ہی بچنا چاہئے گئی شفقت کا تقاضا بیتھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرماتے تھے اندیشہ تھا اور جن سے انسان کوخود ہی بچنا چاہئے گئی شفقت کا تقاضا بیتھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرماتے تھے اس کے آپ میلی نے کسی ایسی چینا کی ایسی چینا کی ایسی چینا کی گئی ہوئی تھی بھر اس کی منڈرینی ہوئی نہ ہور مشکوا قالمصابح میں ہوئی تھی پھرا سے آپ علیہ نے کئی امرائے کی ایسی جاتھ بیس چینائی گئی ہوئی تھی پھرا سے کوئی تکلیف کوئی گئی (مثلا کی جانور نے ڈی لیا) تو وہ اپنی ہی جان کو ملامت کرے (مشکو قالمصابح ۲۱۲۳) آپ علیہ تھی فرمایا کہ جبتم بیں سے کوئی شخص رات کوسونے کے بعد بیدار ہوتو ہاتھ دھوئے بغیریانی بیں ہاتھ نے ڈالے کیونکہ نے یہ بھی فرمایا کہ جبتم بیں سے کوئی شخص رات کوسونے کے بعد بیدار ہوتو ہاتھ دھوئے بغیریانی بیں ہاتھ نے ڈالے کیونکہ

اے نہیں معلوم کہ دات کواس کا ہاتھ کہاں رہا ہے (ممکن ہے کہ اے کوئی نا پاک چیز لگ گئی ہو یا اس پرز ہریلا جانور گررگیا ہو) (رواہ ابخاری وسلم) جوتے پہننے کے بارے میں آپ علی نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ترجوتے پہنے رہا کرو کیونکہ آدی جب تک جوتے پہنے رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ہوار ہوجیہے جانو رپرسوار ہونے والا زمین کے کیڑے مکوڑوں اور گندی چیزوں اور کا نٹوں اور این بھر کے مکروں سے محفوظ رہتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے جوتے پہننے والے کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ (مشکوا قالمصانے ص 20)

نیز آپ عظی نے یہ بھی فرمایا کہ جب چلتے چلتے کسی کا چپل کا تعمد ٹوٹ جائے تو ایک چپل میں نہ چلے یہاں تک کہ دوسرے چپل کو درست کر لے (پھر دونوں کو پہن کر چلے) اور یہ بھی فرمایا کہ ایک موزہ پہن کر نہ چلے ( کیونکہ ان صور تو اللہ میں ایک قدم نیچا ہو کر تو ازن صحیح نہیں رہتا)

آپ علی است کوال طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ماں باپ اپنی بچوں کوسکھاتے اور بتاتے ہیں۔آپ علی کے فرمایا میں تہا ہوں (پھر فرمایا کہ) جبتم قضاء حاجت کی جگہ جاؤتو قبلہ کی طرف ند منذکروند پشت کرواورآپ علی کے نین پھروں سے استنجاء کرنے کا تھم فرمایا اور فرمایا کہ لیدسے اور ہڑی سے استنجانہ کرواوردائیں ہاتھ سے استنجا کرنے ہے منع فرمایا۔ (مشکوۃ المصانی ۲۲)

سورة الانتياء

معاف فرماد یجئے اوران کے لئے استغفار کیجئے اور کامول میں ان سے مشورہ لیجئے پھر جب آپ پختہ عزم کرلیں تو آپ اللہ پر تو کل کیجئے بے شک تو کل کرنے والے اللہ کومجوب ہیں)

آیت بالا میں جہاں آپ علی کے خوش خلتی اور نرم مزای اور رحت وشفقت کا ذکر ہے وہاں اس امری بھی تصریح ہے۔ کہا گرآ پ علی ہے تحت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ علی ہے کہا گرآ پ علی ہے ہیں جو آپ علی ہے ہے بناہ محبت کرتے ہیں وہ آپ علی ہے کہا ہے اور منتشر ہوجاتے ہیں محزت سعدی نے کیا اچھا فر مایا۔

کس نئر بیند کہ نے حجاز برلب آب شور گرد آیند جو کا چشمہ بود شریں مرم و مرغ و میں گرد آباد

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا کدرتم کرنیوالوں پررخن رحم فرما تا ہے۔ تم زمین والوں پررحم کروآ سمان والاتم پررحم فرمائے گا' حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا رسول الله علیمی نے ارشاد فرمایا و وقحض ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پررحم نہ کرے اور ہمارے بووں کی عزت نہ کرے اوراچی با توں کا حکم نہ کرے اور برائیوں سے نہروکے مشکلو قالمصابح ص ۲۲۳

امت محدید پرلازم ہے کراپ نی علیہ کا تباع کریں اورسب آپس میں رحت وشفقت کے ساتھ لل کر ہیں اور اپنی معاشرت میں رحت اورشفقت کا مظاہرہ کریں سورہ توبی آخری آیت لقد جَاءَ کُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِ کُمُ کَی

تفسيرتهي ملاحظه كرليس-

#### 

## تو حید کی دعوت اور روگر دانی برعذاب کی وعید

قسف مديو: رسول الشريطينية كى شان دحمة للعالمين بيان فرمائے كے بعد ارشاد فرمايا كماپ ان لوگوں سے فرمادين كم ميرى طرف بيدوى بيجى گئى ہے كہ تمہارا معبود صرف ايك بى ہے بعنى صرف الله تعالىٰ بى حقيقى اور واقعى معبود ہاس كسوا كوئى بھى عبادت كے لائق نہيں ہے جوكوئى شخص تو حيد والے دين پر بوگا جے دحمة للعالمين عظيمة ارم الراحمين جل مجده كى طرف سے لائے بيں اور دنياو آخرت ميں مورد الطاف بوگا الله تعالى كى مهر با نيوں سے نواز اجائے گافه لُ أنشَمُ مُسلِمُونَ (كياتم مائے والے بو) يعنى تم اس بات كو مان لوتم بارااى ميں بھلا ہے۔

یکر فرایا فیان تو لوا فقل افزئتگم علی سوآء کو گریاوگ پی دعوت بول ندکری اوردوگردانی کری تو آپ فرماد یک دعوت بول ندکری اوردوگردانی کری تو آپ فرماد یک که میں جت پوری کر چکا ہوں نہایت صاف طریقہ پر بتا چکا ہوں تو حید کی دعوت بھی تہمیں دیدی اسلام کی حقانیت پر دلائل بھی دے دیے مجزات بھی پیش کر دیے اب ذرہ برابر بھی تم پرکوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی نہ مانو گے تو اپنا برا کرو گئے پھر فرمایا کہ تم کو جو یہ بتایا ہے کہ دین حق قبول ندکر نے پر دنیا میں عذاب آئے گا اور قیامت کے دن بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے یہ وعدہ سے ایکن اس کے وقوع میں جو دیرلگ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ نہ بھینا کہ اس کا وقوع نہیں ہوگا خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے یا اس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالی کے علم میں اس کی خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے یا اس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالی کے علم میں اس کی

اجل مقررب ميرااورتمهارااس اجل كونه جانااس بات كى دليل نبيس كهموعوده عذاب كاوتوع نبيس موكا\_

اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ (بلاشبالله جانا م دور م كى بوئى بات كويمى اوران چيزول كويمى جنهين تم چهات بو) تم زبانول سے تق كا انكار كرويا دلول سے اس كى ترديد كرواس كى سزا پالو م كيونكه الله تعالى كو سب كچيم معلوم ہے اور وہى سزاد سينے والا ہے اگر كفراور شرك كى باتول كوا بن دل ميں چهاتے بوتواس سے بير تبجه لينا كه چونكه ذبان سے نبيس نكالا اس لئے مواخذہ نه بوگا وَإِنْ اَدْرِى لَعَلَّهُ فِتْ نَدَّ لَكُمْ وَمَنَاعٌ إِلَى حِيْنٍ (اور مين نبيس جانا ) شايد وه تبهار سے لئے امتحان بواور ايك زمان تك فائدہ پنجانا بو)

مطلب یہ ہے عذاب آنے میں جودر لگ رہی ہے اس میں اللہ تعالی شاخ کی کیا حکمت ہے میں نہیں جانا ممکن ہے عذاب کی تا خیر میں تہاراامتحان مقصود ہواور اللہ تعالی کی یوں مشیت ہو کہ ایک وقت محدود تک متہیں اس زندگی سے فائدہ پہنچانامقصود ہو جب اسباب عیش میں پرو گے تو کفر پر ہی جے رہو گے۔اور مزید عقوبت اور عذاب کے ستحق ہو کے میں نے تہمیں آگاہ کردیا ہے جائے بوجھتے اپنی جانوں کوعذاب میں مبتلا کرنا پیمجھ داروں کا کام نہیں ہے خوب سمجھ لوكرية زندگى اور زندگى كے اسباب تمهارے لئے فتند بن سكتے بيں قَالَ رَبّ احْرَكُمُ بِالْحَقّ وَرَبُّنَا الرَّحُمنُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ( يَغِيرِ عَلِي فَ كَماا عِير عدب ق كماته فصل فرماد يج اور مارارب رحان ہےجس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدد جا ہی جاتی ہے جوتم لوگ بیان کرتے ہو) پیسب باتیں بیان کرنے کے بعد پغیر علی نے دعا کی کداے میرے دب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصله فرماد بیجئے۔وشمنان اسلام کے سامنے کوئی الی صورت پیش آ جائے جس سے اپنے بارے میں سیمھ لیں کہوہ باطل پر ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی حق اور باطل فیسما بین العباد فیمله ماست لانے کے لئے غروہ برپیش آیا جس میں برے برے تفرک سرعنے مارے گئے جوخود بیدعا کرکے چلے تھے کداے اللہ ہمارااور محمد (رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے جوحق پر ہوا ہے عَالب كركما مرفى تفسير قوله تعالى إن تَسْتَفُتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ (سورة الانفال) اي ليَعْزوه بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے مشرکین مکریہ جائے تھے کہ داعی اسلام عظی اور ان کے ساتھی نیست و نابود ہو جائيں جس سے ان كايمقصد تھا كردين اسلام ختم موجائے اس كى دعوت دينے والا اس كانام لينے والا كوئى شد ہے ان کی اس خواہش کا جواب دیتے ہوئے رسول الله علیہ نے فر مایا کہتم لوگ جو باتیں کہتے ہوادر ہمارے خلاف جو ارادے رکھتے ہواس کے مقابلہ میں ہم اللہ تعالیٰ ہی ہے بدد مانگتے ہیں وہ رجمٰن ہے ہم پررحم فرمائے گا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فر مایا اور کا فراور ان کے اراد "ے نیسٹ نا بود ہو گئے۔

وهذا آخر الكلام في تفسير سورة الانبياء عليهم الصلوة والسلام والحمد الله على التمام والصالوة والسلام على البدر التمام وعلى آله واصحابه البرة الكرام الى يوم القيام

## سورة تجمدية منوره من نازل موني اس من أصرا يات اوردس ركوع بين جرالله الزخمن الزج وشروع الله کے نام سے جو بوا مہران نمایت رحم والا ہے يَأْتِهُا التَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زُلْزُلَةُ السَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيْمٌ يَوْمُ تَرُونُهَا تَنْ هَلُ ا لوگوا اینے رب سے ڈرو بلا شبہ قیامت کا زارلہ بوی بھاری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو کے كُلُّ مُرْضِعَةِ عَتَا الصَّعَتُ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتُرَى التَّاسَ ر دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی جے دودھ پلایا اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور اے ناطب تو لوگوں کو د کھے گا کہ لاِي وَمَا هُمْ بِسُكُرِي وَلِاِنَّ عَنَ ابَ اللهِ شَدِيْكُ ° وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي وہ نشہ کی حالت میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہول گئے لیکن اللہ کا عذاب بخت چیز ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللوبغنيوغلو وَيَلْبِعُ كُلُّ شَيْطُنِ مَرِيْلٍ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَلَّاهُ کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں اور ہرسر شیطان کا اتباع کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ بات کھی جا چی ہے کہ جو بھی کو آخض اس سے دوی کرے گا تو دو يُضِلُّهُ وَيَهُ لِ يُعِالَى عَدَابِ السَّعِيْرِ ٩ اے مراہ کردے گااوراہے دھلق ہوئی آگ کے راستہ پرڈال دے گا۔

## قیامت کازلزله بردی چیز ہے وہ بردا ہولناک وفت ہوگا

قسفسدی: یہاں سے سورۃ الج شروع ہوری ہاس کے چوتے پانچویں رکوع ہیں جج اوراس سے متعلق چیزوں کابیان ہاس لئے سورۃ الج کے نام سے موسوم ہے پہلے رکوع میں قیامت کابیان ہاور جولوگ قیامت کے دقوع کو ستجدیا نامکن سجھتے تھے یا اب بچھنے والے بیں ان کے جاہلانہ استبعاد کا جواب دیا ہے اول تو یفروایا کہ اللہ کو گوئی اپنے دب سے ڈروڈ ڈرنے کے جو نقاضے ہیں وہ پورے کروان نقاضوں میں سے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لا نابھی ہے اور فرائض کی اوائی کی ہے ہوں پر ایمان لا نابھی ہے اور فرائض کی اوائی گی ہے ہوں موجوعات سے بچنا بھی ہے۔ اور قیامت کے آنے کا بھی یقین کروائی کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جب اس کا زلزلہ آئے گااس وقت کی پر بیٹانی اور ہولنا کی کاریمالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی آئی تی کی وجہ سے دودھ پلاتے بچکو بھول جائے گی۔ اور حمل والی کا حمل ساقط ہوجائے گا اور لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ گویا نشیمیں ہیں۔ حالانکہ دہ نشیمیں نہ ہوں گی گی دورے کرانے میں جو البیت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے دو البیت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے اس موائے کہ جیسے ان پرنشہ سوار ہے آئیت بالا میں جو اللہ کی ختی کی وجہ سے جو البیت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان پرنشہ سوار ہے آئیت بالا میں جو اللہ کی ختی کی وجہ سے جو البیت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان پرنشہ سوار ہوگی آئیس جو اللہ کی ختی کی وجہ سے جو البیت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان پرنشہ سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے خوائی ہو کی دورے کیں دورہ کی کی وجہ سے جو البیت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان پرنشہ سوار ہوگی ۔ اس کی دورہ کی اس کی دورہ کی کو کی دورہ کی اس کی دورہ کی کا کو کی دورہ کی دورہ

قیامت کے زلزلہ کاذکر ہے بیزلزلہ کب ہوگااس کے بارے میں حضرت علقمہ اور حضرت معنی وغیر ہاسے منقول ہے کہ اس سے وہ زار اسم ادے جوایسے وقت میں آئے گاجب قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو چکی ہوگی اور بیزار اقرب قیامت کی علامت موگا۔ان حضرات نے بیاس کے فرمایا کہ مین وقوع قیامت کے وقت جوعور تیں قبروں سے تعلیں گی ان کے ساتھ دودھ سے يج مول يابيون من مل مول بيات كى واضح دليل عابت بين اور چونك قيامت سے يملے زار له آنے كى روايات مديث میں ذکر ہے اس لئے آیت بالامیں وہی زلزلہ مراد لینا جا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے كيونكه جب قيامت موكى اس وقت بهى زلزله آئ كاجيما كم سورة زلزال كى بيلى آيت من فرمايا اورجيما سورة والنزعات ميس فرمايا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ صَرْت ابن عباس فرمايا كمالراهد سففخد اولى مرادب حس سع جوس فر برے اجمام حرکت میں آ جائیں گے اور الوادف سے دوسرا نفخہ مراد ہے (ذکرہ ا بخاری فی ترجمہ بابج ٩٢٥/٢ و) اور سورة الواقعة على فرمايا إذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّاوً بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَاءَ مُسْتُنَبُّنا (جَبَدر عن كوزارليآ جائے گااور بہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجائیں کے پھروہ پراگندہ غبار ہوجائیں کے )اس سے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ وقوع قیامت کے وقت بھی زلزلہ آئے گا۔ اس قول کے اختیار کرنے میں جوبیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ بلان والى كهال مول كى اس كاجواب دوطرح سديا كيا باول يركريه على سبيل الفرض والتقدير بيعن قیامت کے داقع ہونے سے دلوں پرالی سخت دہشت اور ہیبت سوار ہوگی کہ اگر عورتوں کے پیٹوں میں میچے ہوں تو ان کے حمل ساقط ہوجا ئیں اور اگر عورتوں کی گودوں میں ایسے بیچے ہوں جنہیں دودھ پلاتی ہوں تو وہ انہیں بھول جا ئیں اور دوسرا جواب بیددیا گیاہے کمکن ہے جوعورت حالت حمل میں مری ہوای حالت میں حشر ہواور جس عورت کودودھ پلانے کے زمانہ میں موت آئی ہودہ اپنے دودھ پینے بچہ کے ساتھ محشور ہو تیسرا قول بیہ کے زلزلہ بمعنی حرکت ارضی مرادنہیں ہے بلکہ اس وقت كى بدعالى اور همراهك كوزلزلد سے تعبير فرمايا ب- بديات بھي بعيد نبيس كيونك قرآن مجيد ميں لفظ زلزال سخت مصيبت كى گرى كے لئے بھى استعال مواہے جيسا كرسوة احزاب ميں الل ايمان كا ابتلاء بيان كرتے ہوئے ارشادفر مايا ب هُنالِكَ التُلِي المُؤُمِنُونَ وَزُلْزِلُوازِ لُزَالًا شَدِيدًا اوراس كاتراك مديث عيمى موتى ع مي خارى ٩٢٦ من حضرت السعيد خدري رضى الله عند القل كيا ب كرسول الله علي في ارساد فرمايا كمالله تعالى كى طرف سينداموكى كمات دم!وه عرض كريرك لبيك وسعديك والمخير في يديك الله تعالى كافرمان بوكا كرايي وريت روزخ كاحمه نکال اوده عرض کریں کے کہ کتنا حصہ ہے ارشاد ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے نکالویہ بات س کر بیے بھی بوڑ ھے ہو جائيس كاور برحمل والى الخ حمل كود ال درى اورائ خاطب تولوكون كواس حال ميس ديكه كاكروه نشهي بين حالانكدوه نشه مل نه مول کے کیکن الله کاعذاب بخت ہوگا یہ بات من کر حضرات صحابہ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور انہوں نے عرض کیا كريارسول الله ابر بزاريس سے جنت كے لئے ايك فخص لينے سے ماراكيا حال بے گا ہم ميں سے وہ كون كون فخص موگاجو جنتی ہوجائے؟ آپ علی نے فرمایا یہ پورے بن آ دم کا حساب ہے تم لوگ خوش ہوجاؤ کیونکہ یا جوج ماجوج کی تعداداتی قدر

سورة الحسيج

زیادہ ہے کان میں سے ایک ہزار کے مقابلہ میں تم میں سے ایک خض آتا ہے (اوروہ بھی بن آوم میں سے بیں) پھر فر مایاتم ہاں ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کتم پوری جنت کے آباد کرنے والوں میں تہائی افراد ہو گے اس پر ہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی برائی بیان کی پھر آپ علیقہ نے فرمایات ماس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کرتمہاری تعداداال جنت کی آدھی تعداد ہوگی پھر فرمایا کہ ساری استیں ملا کر تعداد کے اعتبار سے تہاری مثال الي بجيسے ايك سفيد بال بوكالے بيل كى كھال ميں ياجيے كدھے كے الكے ياؤں ميں ذراسا كول دائرہ ہو۔

اس میں جو بیا شکال ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ بلانے والی عورتیں ہوں گی اس کے وہی دوجواب میں جواوير لريك بي (كما ذكر هما شواح الحديث)

اس كے بعد قرمایا وَمَنَ النَّاسِ مِنْ يَكْحُادِلُ فِي اللهِ (الايتين)

مفسرابن کثیرنے سبب نزول بتاتے ہوئے لکھاہے کہ شرکین مکہ میں سے ایک مخص نے رسول اللہ علیہ سے کہا کہ جمیں بتائے کہ آپ کارب ونے کا ہے یا جا ندی کا یا تا ہے کا اس پر آسان میں ایک گرج پیدا ہو کی اور اس مخف کی کھوپڑی گر کرما منے آ گئ اور حضرت مجاہد سے قتل کیا ہے کہ ایک یہودی نے اس طرح کا سوال کیا جس پر بجلی آئی اور اسے ہلاک کر دیا اس مسم کے سوال کرنے والوں کواللہ تعالی نے تعبیفر مائی کہ کھاوگ ایسے ہیں جو بے علمی کے ساتھ اللہ تعالی کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں اور سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں شیطان جو پھوائیں سمجھا دیتا ہے اسے مان لیتے ہیں اور شیطان جوسوالات سمجما تا ہےان سوالات کوآ گے بر هادیتے ہیں۔سوال کرنے والوں نے باطل معبود ول یعنی بتوں کوریکھا تھا جو مختلف چیزوں سے بنائے جاتے ہیں آئیس پر قیاس کر کے سیوال کر بیٹھے کہتمہارارب کس چیز سے بنا ہواہے جہالت کے ماروں نے ریجی خیال ندکیا کریہ باطل معبود جوخود تراشے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ان پرخالق کا کنات جل مجدہ کو كيے قياس كيا جاسكا ہے۔شيطان نے جب انہيں الياسمجايا تورسول الله عليہ سے باسوال كربينے بياوك شيطان سےدوئ کرتے ہیں اوراس کی بات مانے ہیں اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کردیا گیا کہ جو بھی کوئی اس سے دوئتی کرے گااس کی بات مانے گاوہ اس دنیا میں اسے گمراہ کردے گا اور آخرت میں اسے دھکتی ہوئی آگ كے عذاب ميں واخل كرانے كا ذريعه بن جائے كا شيطان خود بھى كراہ باسے خود بھى دوزخ ميں جانا ہے اور جواس كا دوست بنے گا ہے بھی گمراہ کرے گا گمراہ کی دوتی ہے گمراہی اور گناہ کے سوا پچھاور نہیں ملتا جواس کا دوست بنے گا اسے بھی گمراہ کرے گااوراس کے دوزخ میں جانے کاسب بے گا۔

یَالِیُهُالگاس اِن کُنْتُورِ فِی رئیب مِن الْبَعْثِ فَالْاَحْکُونِ کُورِ اِن کُنْتُورِ اِن کُنْتُ اِنْتُورِ اِن کُنْتُ الْکُنْتُ اِن کُنْتُ اِن کُنْتُ اِن کُنْتُ اِن کُنْتُ الْکُنْتُ الْکُنْتُ اِن کُنْتُ اِن کُنْتُ اِنْکُونِ کُنْتُونِ اِنْ کُنْتُ کُنْتُ اِنْکُونِ اِنْکُلُونُ اِنْکُونِ کُنْتُ اِنْکُونِ اِن کُنْتُ الْکُنْتُ الْکُلْمُ الْکُنْتُ الْکُنْتُ الْکُنْتُ الْکُنْتُ الْکُنْتُ الْکُنْتُ الْکُلُونُ الْکُلُونُ الْکُلُونُ الْکُلُونُ الْکُنْتُ الْکُلُونِ الْکُلُونِ الْکُلُونُ الْکُلُ

تُظْفَةٍ ثُمَّرُمِنْ عَلَقَةٍ ثُمُّرُمِنْ مُّضْغَةٍ ثُغَلَّقَةٍ وَّغَيْرِهُ غَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُهُ نطفہ سے پھرخون کے لوقع سے بھر یوٹی بنی ہوئی صورت ہے اور جوصورت ابھی نہ بنی ہوائ سے تہمیں پیدا کیا تا کہ ہم تہمیں بتا کیں ، وَثُقِرُ فِي الْاَرْحَامِرُ مَا نَشَآءُ إِلَى آجِلِ مُسكَّى ثُمَّ نَخُرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ اور ہم اپنی مثیت کے موافق مقررہ مدت تک رحول میں تقبراتے ہیں پھر تہیں اس حال میں تکالتے ہیں کہ تم بچہ کی صورت میں ٱشُكُّكُمْ وَمِنْكُوْ مِنْ يُتُوفِي وَمِنْكُوْ مِنْ لَوْ مِنْكُورِ الْيَ اَرْدُلِ الْعُبُرِلِكَيْلِ يَعْلَمُ مِنْ تے ہو چرتا کہتم اپنی قو توں کو بھنے جاؤ اورتم میں ہے جھن وہ ہیں جواٹھا گئے جاتے ہیں اورتم میں ہے بھن وہ ہیں جوکمی عمر کو بھنے جاتے ہیں بَعْدِ عِلْمِ شَيًّا وُتَرَى الْرَضَ هَامِ لَهُ ۚ فَإِذَا ٱنْزَلْنَا عَلِيْهَا الْهَاءُ اهْتَرَّتْ تا كى علم كے بعد كھے بھى نہ جانيں اور اے خاطب تو زين كو بھى سوكى بڑى موئى ديكھا ہے بھر جب ہم اس پر پانى اتارتے ميں وركبت و انبكتت مِن كُلِ زُوْم بَهِ يَعِيمِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحُقُّ وَاتَّه ا يُعْي تو وہ لبلیانے لگتی ہے اور وہ پڑھ جاتی ہے اور ہر طرح کے خوشما جوڑے اگا دیتی ہے بیاس وجہ سے کہ اللہ حق ہے اور وہ الْمُوْتَى وَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَ أَنَّ الْسَاعَةَ الْبَيَّةُ لَارِيْبَ فِيْهَا وَ أَنَّ مردول کو زعرہ فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بیا کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں او ربلا شبہ اللهُ يَبْعُثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِهِ الله ان كو اللهائے گا جو قبروں ميں ہيں

#### وقوع قیامت کے منکرین کوجواب اور تخلیق انسانی کے مختلف ادوار کا تذکرہ

قسف مد بین : جولوگ بعث کالیمی مرنے کے بعد قبرول سے اٹھائے جانے کا اٹکار کرتے تھے اور قیامت کے وقوع میں انہیں شک تھا ( اور اُب بھی ایسے لوگ موجود ہیں ) ان کے شہات میں سے ایک بیشہ تھا کہ جب مرکھپ گئے جہم ریزہ ریزہ ہوگیا تو اب ڈندہ ہونا جسموں میں جان پڑنا پورا آ دی بن کر کھڑا ہونا سجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ شاخ نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو! اگر تہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو تہما داشک اور استبعاد غلط ہے اور مجمع خوارہ اٹھائے ہوئے ہوئی نہیں تھا اول تو ہم نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے تم دوبارہ اٹھائے جانے کو پہلی خلقت پر قیاس کرلود کھو پہلے تہما راوجود ہی نہیں تھا اول تو ہم نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے تھی تہما دی کو بیان کا مٹی کا مجمعہ بنایا پھر اس مجمعہ میں روح پھونک دی اس کے لین تہما رہے باپ آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ان کامٹی کا مجمعہ بنایا پھر اس مجمعہ میں روح پھونک دی اس کے لین تہما رہے باپ آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ان کامٹی کا مجمعہ بنایا پھر اس مجمعہ میں روح پھونک دی اس کے لین تھا دے باپ آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ان کامٹی کا مجمعہ بنایا پھر اس مجمعہ میں روح پھونک دی اس کے لین تھی اس کے ان کو کو کی بھی کی ان کو کو کی دی اس کے کہ سے بنایا پھر اس مجمعہ میں روح پھونک دی اس کے کھونک دی اس کے کھونک دی اس کے کھونک کی کھر کیا کو کھونک دی اس کی کو کھر کی کو کھونک کی کھر کے کھونک کی کھر کے کھونک کو کھر کے کھونک کی کھر کیا کو کھر کی کھر کی کھر کے کھر کو کھر کھر کے کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کو کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کو کھر کے کھر

بعدہم نے اولاد آ دم کی پیدائش میں ایک ترب قائم کی اور ای ترب سے بنی آ دم کی سلیں چل رہی ہیں کہ اوّل مرد کا نطفہ
عورت کے رحم میں جاتا ہے تو پھر نیز نطفہ جے ہوئے خون کا ایک اوّ گڑا ان جاتا ہے پھر اس میں تھوڑی کہ قوت آتی ہے تو وہ
بوٹی بن جاتا ہے بعنی جو اس لائق ہوجاتا ہے کہ اسے چہایا جا سکے (بید مضغہ کا ترجمہ .....؟) اور اس بوٹی کی دوحالتیں ہوتی
ہیں پہلے تو صرف ایک کھڑا ہوتا ہے جس میں کوئی عضو بنا ہوائیں ہوتا (اسکو غیر منحلقہ تے بیر فرمایا) پھراس میں اعتصاء
ہیں پہلے تو صرف ایک کھڑا ہوتا ہے جس میں کوئی عضو بنا ہوائیں ہوتا (اسکو غیر منحلقہ تے بیر فرمایا) اور اعتصاء بننے کے ساتھ ہی پیدائش
ہین جاتے ہیں اور انسانی شکل وصورت ظاہر ہوجاتی ہے (اسکو صنحلقہ تے بیر فرمایا) اور اعتصاء بننے کے ساتھ ہی پیدائش
ہیں ہوتی بلکہ رحم میں پرورش ہوتی رہی ہے اور جسم بردھتار ہتا ہے رحم میں رہنے کی بھی مدت مقرر ہے اللہ تعالیٰ جس کو حیت وں چاہا ہے ماں کرتم میں رکھتا ہے ۔ای کوفر مایا وَنُقِرُ فِی الْاَرْ حَامٍ مَا نَشَاءُ ثُمُّ مُنْحُوجُکُمُ طِفُلا اِلَی اَجَلِ
مُسَمَّی (اینی مشیت کے موافق ہم رحوں میں تھمراتے ہیں) پھر رحم میں رہنے کی مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد ہم تمہیں فرنے کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔

دری دی کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔

جو پھے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رکے مطابق ہوتا ہے لوگ بعض پہلے ہی اٹھا گئے جاتے ہیں اور جوانی کا ذمانہ

آنے سے پہلے ہی آئیں موت آ جاتی ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بوھا پا آنے کے بعد بھی عمر پوھتی چلی جاتی ہے اور

یہاں تک بوھتی ہے کئی عمر کا زمانہ آ جاتا ہے یہ کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کاعلم ختم ہوجاتا ہے پہلے سے جو

چزیں اس کے علم میں تھیں وہ بھی ذہن سے غائب ہوجاتی ہیں۔ بس یوں ہی بھوک پیاس کی تھوڈی سی شدھ بدھ رہ جاتی ہے یہ یہ سب اطوار اور احوال سب کے سامنے ہیں۔ جس ذات پاک نے مٹی سے تخلیق فرمائی پھر مختلف احوال سے گزار اوہ

اس پر بھی قادر ہے کہ موت دے کر ہڈیوں کو رہزہ رہزہ کا کر کے دوبارہ جسم مرکب فرباد سے اور اس میں جان ڈال کر قبر ول

سے اٹھائے اور پھر میدان قیامت میں جسم فرما کر کا سہ اور شواخذہ فرمائے۔ کہ پخوار اور کر زیرہ پیدا ہوجائے اور غیر مخلفة کا ایک مطلب قو وہ کی ہے جواد پر ذکر کیا گیا اور بعض مفسرین نے مخلفه کا مطلب یہ بتایا ہے کہ بچد پورا ہو کر زیرہ پیدا ہوجائے اور غیر مخلفه کا کیک مطلب بعض مفسرین نے مخلفه کا مطلب بعض مفسرین نے مخلفہ کا مطلب بعض مفسرین نے مخلفہ کا مطلب بعض مفسرین نے مخلفہ کی مطلب بعض مفسرین نے بہلے ضائع ہوجائے جے حال گرنا کہتے ہیں اور غیر مخلفه ایک مطلب بعض مفسرین نے بہلے ضائع ہوجائے جے حال گرنا کہتے ہیں اور غیر مخلفه ایک مطلب بعض مفسرین نے بیا بیا ہوجائے الفاظ سے یہ مخل بھی قریب ہیں صفرت عبد اللہ ہی مسعود رضی اللہ نے بین حال میں جانے کہ بچر ناقص الاطراف زیرہ پر اہوجائے الفاظ سے یہ بی کا جس میں جی حال ہو جائے الفاظ سے یہ بی صفرت عبد اللہ ہی مصودرضی اللہ نے بیا بیا ہوجائے الفاظ سے یہ بین حال سے بین صفرت عبد اللہ ہی مصودرضی اللہ کے بین افراد کی میں اور میں اس میں جو اور کیا گروں اور کی مطلب بعض مضرت عبد اللہ ہی مصودرضی اللہ کی میا ہوجائے الفاظ سے یہ بی حال میں جو میں اور کیا گروں کی مسید کی بھی میں میں جو اور کی کی اور کیا گروں کے افراد کے دو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کر کی کی کو کو کی کو کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی

قرآن مجیدیں جوانسانی تخلیق کے ادوار اور اطوار بتائے ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں بتا دیا کہ

عاليس عاليس دن تك ايك ايك حالت ربتى بـ

وصن التاس من يُجَادِلُ في الله يغيرِعلَ و لاهدى ولا كِتب مُنيدٍ فَالْ الله الله والله الله والله والل

# عَن اب الحريق ذيك بِماقكمت ين الحواق الله كيس يظلام للعينيا في عن اب الحريق ذيك بِماقكمت ين الحواق الله كيس يظلام للعينيا في معنى المناف المن

#### معاندين كامتكبرانه طرزمل اورآخرت ميسان كاعذاب ورسوائي

خصور المعانی میں صفرت این عماس رض اللہ تعالی عبنا نے قل کیا ہے کہ یہ آیت ایوجہل کے بارے میں بازل ہوئی بعض حطرات کا یہ قول بھی لکھا ہے کہ آیت کر یہ میں جس خض کا ذکر ہے وہ اُخنی بن شریق تھا اور بہت سے حظرات نے بول فر مایا ہے کہ نظر بن حارث کے بارے میں بازل ہوئی سبب نزول ہو بھی ہو بھر حال آیت کا عموم ہراس مخض کی ندمت اور و نیاو آخرت کی ذات اور بد حالی کوشال ہے جواللہ تعالی کی ذات کے بارے میں بے محکے سوال کرے اور مشکل کی شریعے ہوئے و بن کو تبول نہ کرئے نداس کے پاس علم ہے اور نداس کی عقل رہبر ہے اور نداس کے پاس کوئی تما ہے ہو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہو وہ ہراعتبار سے جا اس کے بیات کا حال ہے ہو اس کا حال ہے اور خداس کے پاس کوئی تما ہے جواللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہو وہ ہراعتبار سے جا اس کے بیات کا حال ہے اور جب ہدایت سامنے آتی ہے تو بیہ بھو لیے بھو کی کرکے اس کے قبول کرنے اس کے قبول کرنے اور ہو میں ہو اس کے ارشاد فر مایا کہ طریق کی وجہ سے خور بھی گراہی میں پڑا ہو اور دومروں کو بھی اللہ کے راست سے بٹا تا ہے الیے لوگوں کے لئے ارشاد فر مایا کہ اس کیلئے و نیا میں ذات ہے اور آخرت میں دور نے کی آگ کے بھی جائے کا عذاب چکھیں گے۔ جب عذاب میں جنال ہوں گو ان کے کہا جائے گائے اس کے بور کا اس کی اللہ کو کا عذاب چکھیں گے۔ جب عذاب میں جنال ہوں گو اس کی کو رائی اللہ کو کہا جائے گائے اور آخرت میں ان نواز میں کی سرا ہے ) بغیر کفر اور شرک اور نیور معسبت کے اللہ تعالی عذاب نہیں وہ تا ہوئی کہ وہ بدر میں مقتول ہو ہے اور اور جہل کی بوں ذات ہوئی کہ وہ بدر میں مقتول ہو ہے اور اور جہل کی بورن ذات ہوئی کہ دور کی موت کا حال معلوم نہ ہو سکا ہم ہا توں گور کی ہوئی کا عذاب چکھیں گے۔ اور کوس کے سب دنیا میں ذور کے میں جول کے اعراض کو مور کی موت کا حال معلوم نہ ہو سکا ہم ہوں گائے کا عذاب چکھیں گے۔ اس کو اس کے اور آخرت میں وہ نور شری کی جولگ بھی آئیت کے مصداق ہو سے بیا آت کو مور کے سب دنیا میں ذور کی شری جائیں کی موت کا حال معلوم نہ ہو سکا ہم ہوں گائے کا عذاب چکھیں گے۔ اور کے معراق ہو سکا ہو کی کو مور کی سکا کو کا عذاب چکھیں گے۔ اس کے معراق ہو سکا ہم کو کا عذاب چکھیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بِعَبْلُ الله عَلَى حَرْفِ فَانَ اَصَابُهُ خَيْرُ الطَهَاقَ بِهُ وَإِنْ اَصَابُهُ خَيْرُ الطَهَاقَ بِهُ وَإِنْ اَصَابُهُ خَيْرُ الطَهَاقَ بِهُ وَإِنْ اَصَابَهُ وَالنَّى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### 

طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تاہی

جولوگ غیراللدی پرسش کرنے لگتے ہیں اور مصیبتوں کیلئے غیراللدکو پکارتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جواسلام کوچھوڑ
کرغیراللدی پرسش کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو پہلے ہی ہے مشرک ہیں ان لوگوں کو تعبیف فرمائی کہ ان کاغیراللہ کی عبادت کرنا اور مدد کیلئے پکار ناان کے ق میں مفیر نیس ہے کیونکہ وہ الیمی چیز کو پکارتے ہیں جے ضرریا نفع پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں اور اسے اس بارے میں ذرا سابھی اختیار نہیں ذلک کھی المستدن اللہ عیلی (پیطریقہ دور کی گراہی ہے) مقدرت نہیں اور اسے اس بارے می ذرا سابھی اختیار نہیں خلوک کھی میں مشہد نیادہ قریب ہے) کیونکہ یہ باطل معبود دنیا اور آخرت میں مددتو کھی کہ تاب سے البتدان کی عبادت کا ضرر انہیں ضرور پہنچ گا دنیا میں محمد پڑے رہیں گا اور ہیں اور میں عداب دوز ن میں داخل ہوں گئا ان کی عبادت کا یہ پھل ملے گا کہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گا ذریہ میں عمد در ن میں داخل ہوں گئا ان کی عبادت کا یہ پھل ملے گا کہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گا خرت میں عذاب دوز ن میں داخل ہوں گئان کی عبادت کا یہ پھل ملے گا کہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گا

کے لَبِفُسَ الْمَوُلٰی وَلَبِفُسَ الْعَشِیرُ یعنی معبودان باطل برے دوست بیں اور برے دفیق بیں صاحب روح المعاَّلی کصتے بین کہ جب قیامت کے دن کا فردیکھیں گے کہ کسی بھی معبود باطل سے نفع نہ پنچا اور اس کی عبادت کی وجہ سے عذا ب میں جتلا ہونا پڑا اُتو بلند آ واز سے پکار کر کہیں گے کہ اللہ کوچھوڑ کرہم نے جس کی عبادت کی وہ تو برادوست اور برارفیق لکلا۔

الن الله يُلْ خِلُ النّ يُن امنوا وعيلوا الصّلِاتِ جَنْتِ بَجْرِى مِن مَحْتِها الصّلِحْ يَ الله يُلُون مِن مَا وَاللّهُ الله يَعْ الله الله يَنْعُلُ مَا يُرِينُ الله يَعْ الله الله يَعْ الله يَعْ الله الله يَعْ الله الله يَعْ الله الله يَعْ الله عَلَى الله يَعْ الله الله يَعْ الله عَلَى الله عَلَى الله يَعْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل

الله تعالی نے آیات بینات نازل فرمائی ہیں وہ جسے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے

قضصه بين اس آيت بين المراق ال

جائے یہان لوگوں کی جھوٹی آرزو ہے۔ اللہ تعالی اپنے رسول کی ضرور مدوفر مائے گا اگر کسی معاند اور خالف کو یہ گوارانہیں ہے تو وہ زمین سے لیکر آسان تک ایک رسی تان لے اور اس رسی پر چڑھتا چلا جائے اور وہاں جا کروی کا سلسلہ منقطع کر دے۔ یہ بطور فرض کے ارشاد فر مایا مطلب یہ ہے کہ خالفین کی مخالفت اور عناد سے وہی کا سلسلہ بند ہونے والانہیں اور سوا بیودہ آرزو کے ان کے پاس پھینیں ہے نبی اکرم عظام پروی تو آسان سے آتی ہے جے قدرت ہو کہ آسان پر جاکر رکوا دے تو ایسا کر لیکن ایسا کرنے کی کسی کو جسے جس کسی کو غیظ و فضب ہے اپنے غیظ اور دل کی دے تو ایسا کرلے کی کسی کو جسے جس کسی کو غیظ و فضب ہے اپنے غیظ اور دل کی جلن کی کوئی تد بیر کرسکتا ہے تو کر لے لیکن اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ اور رسول اللہ علی تھی کی مدد کے مقابلہ میں کوئی کھی خبیں کرسکتا دیش میں جاتی ہے۔ یہ بیاں بردھتار ہے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جسے سورۃ آل عمران میں فرمایا قسل مؤٹو ابغی خلاصی میں مرجاؤ)

ندگورہ بالا جوتفیر کھی گئے ہوض مقسرین نے آئ کو اختیار کیا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ آئ یہ نے صُر ہ کی خمیر منصوب رسول اللہ علیہ کے طرف را جع ہواور بعض حضرات نے اس آیت کی بول تغییر کی ہے کہ ساء سے مکان کی جہت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معائد جاہل کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالی آپ رسول اور اس کے دین کی مدونہ کرے اور یہ معائد اسلام کے خلاف غیظ وخضب کے ڈائر ہے تو سمجھ لے کہ اس کی مراد بھی پوری نہ ہوگ اس احتقانہ غیظ وغضب کا تو یہی علاج ہے کہ اس کی مراد بھی پوری نہ ہوگ اس احتقانہ غیظ وغضب کا تو یہی علاج ہے کہ اپنے گھر کی جہت پر رسی ڈال کر بھائی لے لے اور مرجائے۔

اوربعض حفرات آبت کی تغییر بتاتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ سبکارز ق اللہ تعالیٰ کے قبعت قدرت میں ہے وہ جے چاہے گارز ق دے گا اور جتنا چاہے گادے گا جوش سے جھتا ہے کہ اللہ جھے رزق نددے گاد نیاو آخرت میں میری مدو ندفرمائے گاتو یہ خص اللہ کی قضا اور قدر پر راضی نہیں اور صابر وشاکر نہیں تو گلا گھونٹ کر مرجائے جوچاہے کرے اللہ کی تشیم نہیں بدلے گی اور اللہ تعالیٰ جے جتنارز ق دے گا اسے اتنابی ملے گا گلا گھونٹ کر مرجانے سے پھینیں ہوگا یہ متن لینے سے نہیں بدلے گی اور اللہ تعالیٰ جے جتنارز ق دے گا اسے اتنابی ملے گا گلا گھونٹ کر مرجانے سے پھینیں ہوگا یہ متن لینے سے لئن میں منصوب من کی طرف راج ہوگی اور مطلب میہوگا کہ جولوگ اسلام قبول کر کے دوئی رزق اور دنیاوی آسانی ملے پر اسلام پر برقر ارد ہیں اور تنگدسی آنے پر اسلام کوچھوڑ دیں ایسے لوگوں کو بتا دیں کہ تم پھی می کر لوا کمان پر رہویا ایک ان کے جو وگا دار جی اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے موافق ہوگا مرتد ہوجائے سے رزق بڑھ نہ جائے گا۔ راجح روح المعانی جدار کے 11 مانے بی کا میں کہ میں کہ اسلام کا کہ دوجائے گا۔ راجح موافق جو گا مرتد ہوجائے سے رزق بڑھ نہ جائے گا۔ راجح موافق جو گا مرتد ہوجائے سے رزق بڑھ نہ جائے گا۔ راجح موافق جو گا مرتد ہوجائے سے رزق بڑھ نہ جائے گا۔ راجح

وَكَذَٰلِكَ اَنُوَلُنَاهُ (اللية) اورجم فقرآن كواى طرح نازل كياب جس كي آيات بالكل واضح بين اورالله تعالى جي عابتا بمرايت ديتا ب-

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالصَّابِينَ وَالنَّصْلَى وَالْمُجُوسَ

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو فرقہ صابحین ہے اور نصاری ہیں اور جو جوس ہیں

#### وَالَّانِينَ الشُّرَكُوَّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغُصِلُ بَيْنَهُمْ يُومُ الْقِيلَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یہ بھنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا بلاشبہ اللہ

#### كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكُ ﴿ الْمُرْتَرُ أَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ

ہر چیز سے واقف ہے اے خاطب کیا تو نے نہیں ویکھا کہ جو آسانوں میں ہیں

فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْنُ وَالْقَبْرُ وَالنَّجْنُومُ وَالْجِبْالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَيْدُ

اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاید اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چویائے اور بہت سے انسان

صِّنَ التَّاسِ وَكَثِيْرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُعِنِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ

الله كے لئے سجدہ كرتے بيں اور بہت سے لوگ ايسے بيں جن پرعذاب كا استحقاق بوچكا ہے اور الله جے ذيل كرے اس كوكوئى عزت

مُكْرِمِرُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يَتُكُا أُو

دیے والا نہیں بلاشبہ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اہل ایمان اور یہودونصاری مجوس اور مشرکین سب کے درمیان اللہ تعالی قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا جوآ سانوں میں اللہ تعالی کوسجدہ کرتے ہیں میں اللہ تعالی کوسجدہ کرتے ہیں

قسف مدیس : دنیا بیس ایک جماعت والل ایمان کی ہے جوخاتم الانبیاء علیات پرایمان لاے اوران کے علاوہ بہت ی جماعتیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان میں یہودی نفرانی صابعین اور آتش پڑست اور طرح طرح سے شرک اختیار کرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ جنٹی دوسری جماعتیں ہیں وہ آپس میں اپنے عقا کداور اعمال کے اعتبار سے ایک دوسر سے سے قلف ہیں لیکن چونکہ کفر ایک ہی ملت ہے اس لئے ایک فریق اہل ایمان کا اور دوسرا فریق مجموی حیثیت سے تمام کا فروں کا ہے بیسب لوگ گو آپس میں مختلف ہیں لیکن با ایمان نہونے میں سب شریک ہیں اس لئے موشین اور کا فروں کا ہے بیسب لوگ گو آپس میں مختلف ہیں لیکن با ایمان نہ ہونے میں سب شریک ہیں اس لئے موشین اور کا فرین کو قب نئی دوسری جو جماعتیں موشین اور کا فرین کو قب نے اختیار کر رکھا ہے پخش ہیں وہ بھی اپنے بارے میں بیگان رکھتی ہیں کہ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ فرمادے گا اہل ایمان کی بخشش ہو دیئے جا میں گے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے اللہ تعالی قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ فرمادے گا اہل ایمان کی بخشش ہو

گ اور تمام اہل کفردورْ خیس داخل ہوں گے وہاں ان سب کو معلوم ہوجائے گا کہ جولوگ کفر پر متھے وہ غلط راہ پر تھے۔سور ہ الم تجدہ میں فرمایا اِنَّ رَبَّکَ هُو یَ نَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوُمُ الْقِیَامَةِ فِیْمَا کَانُوْ افِیْهِ یَخْتَلِفُونَ (بلاشبہ آپکارب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں فیصلہ فرمادے گاجن میں وہ اختلاف رکھتے تھے )

اِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَىءَ شَهِيدٌ ﴿ بلاشبالله تعالى برچيز سے پورى طرح واقف ہے ) برايما ندار كے ايمان كواور بر كافر كے كفركووه خوب اچھى طرح جانتا ہے وہ اپنے علم كے مطابق جز اسر ادے گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ اے ناطب کیا تخفے معلوم ہے کہ اللہ کی تخلوق جوآ سان میں ہے اور جولوگ زمین میں ہیں اور چاندسورج ستارے پہاڑ درخت اور چوپائے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں (ہرایک کا سجدہ اس کی اپنی حالت اور کیفیت کے اعتبارے ہیاڑ درخت اور چوپائے سب اللہ کو سجہ ہوں کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے عاجزی کرتی ہیں جو اعتبارے ہوں اور جو تخلوق زمین میں ہے جی اللہ تعالی کے فرما نبردار ہیں اور سجدہ در یز ہیں البتہ روئے زمین پر جوانسان ہیں ان میں سے بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو برائے ہیں درخل ہوں گے۔

پھر فرمایا وَمَنْ یَھِنِ اللهُ فَعَالَهُ مِنْ مُحْوِمِ (اوراللہ جے ذیل کردے تو کوئی اسے ازت دیے والائیس) کا فرقیا مت کے دن ذیل ہوں گے پھر دور خے عذاب میں داخل ہوں گے دہاں جو ذلت ہوگی اس سے بوی کوئی ذلت ٹیس اور موت کے دون ذیل ہوں گے دہاں جو ذلت ہوگی اس سے بوی کوئی ذلت المیام کے دفت بھی کا فروں کی روح ذلت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اور دنیا ہیں بھی ذلت اٹھاتے ہیں وزارتوں کے پیچے دوڑتے ہیں دو بیدار ہیں اُئمیں بھی بہت نے تق و فجور ہیں جٹلا ہونے کیوب سے ذیا ہیں ذلت اٹھاتے ہیں وزارتوں کے پیچے دوڑتے ہیں بور سے برائی سے باد کرتے ہیں کو بیدار ہیں اُئموں آدی اُنہیں برائی سے باد کرتے ہیں بور سے برائی اللہ یَفْعُلُ مَا یَشَاءُ (بلا شِباللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے) جب الله تعالیٰ کی کوذیل کرتے و پھر اللہ کوئی اللہ عزد لی ہو اللہ بیکھنگ مَا یَشَاءُ (بلا شِباللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے) فا کمدہ: یہ جو فرمایا کہ فال فلال چیز اللہ کو بحدہ کرتا ہے کہ داکھ دن جب سورج چیپ گیا تو ایک کا مجدہ اس کے مناسب حال ہے ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ ایک دن جب سورج چیپ گیا تو ایک کا مجدہ اس کے مناسب حال ہے ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہو گئی کہ دن جب سورج چیپ گیا تو کہ خوال می اسے میں اسے ہو کا میا ہے گئی اور اس کے بال جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور الی کا اللہ اسے تو آیا ہو جو بین واپس چا جا اسے الی اسے اسے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے و ہیں واپس چا ہا جا اسے کا کہ جہاں سے تو آیا ہے و ہیں واپس چا ہا جا اسے کا کہ جہاں سے تو آیا ہے و ہیں واپس چا ہا جا ہے گی کہ جہاں ہو آتی کے فیک میں تو آیا ہے و ہیں واپس چا ہی کہ کیا تو ایک کی میان فرمایا کہ اللہ تو اللہ کا اللہ تو اللہ کے ذرارواہ البخاری جا اس کا کہ میں کی کہ کیان فرمایا کہ اللہ تو کیان فرمای کی کہ کہ کیان فرمان کی کہ کیان فرمان کی کہ کیان فرمانے کیان فرمانے کی کہ کیا گئی کہ کیان کو اللہ کا دران کیانے کر دراہ البخاری جا کہ کیا کہ کہ کیان فرمانے کا کہ کہ کیان فرمانے کیانے کیان فرمانے کیان فرمانے کی کہ کیانے کیان فرمانے کیانے کہ کہ کیان فرمانے کیان فرمانے کیانے کہ کیانے کیانے

جس طرح سورج سجده كرتا بياس طرح دوسرى مخلوق بهى الله تعالى كوسجده كرتى بهاورتكو بي طور يرسجى تو فرما نبردار ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے بھی ہیں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں بیتو ذوی العقول ہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ ان میں سب سے سمجھ رکھی ہے بیا ختیاری طور پراپنے ارادہ سے اطاعت فرمانبرداری کرتے ہیں اور معروف معنی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں البت انسانوں میں اور جنات میں موس بھی ہیں اور کا فربھی فرشتے سرایا فرمانبردار ہیں دوسری مخلوق حیوانات نباتات جمادات ان مي جي عقل وشعور بحيوانات كاشعورتوسي كومعلوم بنباتات كاشعور حيوانات سيم باور جادات میں بھی عقل وشعور ہے گروہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا اللہ تعالی اوران کے درمیان شعور ہے اس شعور سے وہ اللہ کی شیخ ير صع بين اور الله كوجده كرتے بين جيسا كرسورة بقره كي آيت ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ اورسوره بني امرائیل میں فرمایا ہے وَانْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمُ سورة فحل میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا قِنَّى السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلْئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ الآيات كَاتْشِرِيل ہم تے جو کچھ کھا ہاں کہ کی ملاحظہ کرلیا جائے۔اس مضمون کوسورہ نور میں یوں ارشا وفر مایا محل فَ فَ عَلِمَ صَلَوٰتَ مُ وَتَسْبِيْحَهُ (برايك نے اپی نماز اور سيج كوجان لياہے) اس كي تفسير يال و كيه لي جائے۔

هذان خَصْمُنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ فَالْكِنِينَ كُفُرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ ثَالِهُ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھڑا کیا سوجن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے آگ کے يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَيِيْمُ فَي يُصُهُرُوبِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ فَ کیڑے قطع کئے جائیں گے ان کے سروں پرگرم پاتی ڈال دیا جائے گا جس کی دجہ سے وہ سب گل جائے جوان کے پیٹوں میں ہوگا وَلَهُ مُرِمَّقًامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ®كُلِّمَا اللَّهُ وَانْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَيِّمِ أَعِيْدُ وَا اور کھالیں بھی گل جائیں گاان کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب بھی گفٹن کی وجہ سے دوزخ سے نکٹنے کا ارادہ کریں گے اس میں وہ واپس کردیے فيها وذوقواعذاب العريق جائمیں گے اور ان سے کہاجائے گا کہ جلنے کاعذاب چکھاو

دوزخ میں کا فروں کی سزا آ گ کے کیڑے پہننا سروں پر کھولتا ہوا یانی ڈالا جانا'لوہے کے ہتھوڑ وں سے پٹائی ہونا

قض سير: دوفريق يعني مونين اوركافرين في البخرب كيار عين جفر اكياليني ايك جماعت وه ميجوالل

ایمان کی ہے اور ایک جماعت الل كفر كى ہے دونوں جماعتوں میں اختلاف ہے اور اس اختلاف كى وجہ سے آپس میں جنگ بھی ہے جھکڑے بھی ہیں اور قل وقال بھی۔ دونوں جماعتوں کی باہمی دشنی کا مظاہرہ ہوتار بتاہے مونین تو اللہ تعالی کے لئے اور مالکیت کا افر اور کا فرین جو کسی درجہ میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت کا افر ارکرتے ہیں وہ بھی اپنے خیال میں اپنے رب کوراضی کرنے کے لئے لڑتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے دین کو جہالت اور سفاہت کی وجہ سے اللہ کا مقول دين مجمعة بين اس الله ودول جماعتول كيلي الحسف موا في ربّهم فرمايا الل مكرجب جنك بدر كے لئے رواند مورے مے تو انہوں نے بیدعا کی تھی کہا ہا اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جوئل پر ہواس کو فتح نصیب فرما اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بنتے دی۔غزوہ بدر کے موقعہ پرایک بیرواقعہ پیش آیا کہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کیلئے جو حضرات انصار آ کے برصے تو قریشیوں نے کہا کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں چاہتے ہم تواپنے بچا کے لڑکوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی ،حضرت جمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث میدان میں نکا اور مشرکین مکہ کی طرف سے شيبه بن ربيعه اورعتبه بن ربيعه اوروليد بن عتبسامني آئے حضرت حمزه رضي الله عند في شيبه كواور حضرت على رضي الله عند نے ولید بن عتبہ کوتل کر دیا حضرت عبیدہ کا عتبہ سے مقابلہ ہوا اور ہر ایک دوسرے کی تلوار سے نیم جان ہو گیا پھر حضرت مزہ اور حضرت علی کے عتبہ برحملہ کیا اور اسے بالکل ہی جان سے مار دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر لے آئے پھر جب مدیند کووالی مور ہے تھے تو مقام صفراء میں حضرت عبیدہ کی وفات ہوگئ حضرت علی فرماتے تھے کہ بیآیت ماری ان دونوں جماعتوں کے بارے میں نازل ہوئی (صحیح بخاری ج۷۵/۲ والبدایة والنهایہ والتفصیل فی المقسطلاني )سببنزول خواه انبين دونول جماعتوں كامقابله موجن كاذكراو يركز راجيسا كه حضرت على في ارشاد فرمايا کیکن آیت کاعموم بیربتار ہاہے کہ الل ایمان اور اہل کفر کی دونوں جماعتیں آپس میں اپنے اپنے دین وملت کیلئے لڑرہی ہیں بدر کا نہ کورہ واقعہ بھی اسی دینی دشمنی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

 مطلب ہے (رواہ التر مذی) پھردوز خیوں کے ایک اور عذاب کا تذکرہ فرمایا وَ لَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِیْدِ (اوران کے لئے اور ہے ایک اور عذاب کا تذکرہ فرمایا وَ لَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِیْدِ (اوران کے لئے اور ہے کے گرزہوں گے) خُلْمَا اَرَادُوْآ اَنْ یَخُو جُوْا مِنْهَا مِنْ غَمِّ اُعِیْدُوْا فِیْهَا (جب بھی بھی وہ مُٹن کی وجہ سے اس میں سے نظنے کا ارادہ کریں گے اس میں لوٹا دیا جائے گا اس میں سے نظنے کا ارادہ کریں گے اس میں لوٹا دیا جائے گا کہ جائے کا عذاب چکھو) وَدُو قُوْا عَذَابَ الْحَوِیْقُ (اوران سے کہا جائے گا کہ جائے کا عذاب چکھو)

جن گرزوں سے مارنے کا ذکر ہان کے بارے میں رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا کہ دوزخ کا لوہے والا ایک گرزز مین پررکھ دیا جائے اورا گراس کوتمام جنات اورانسان ال کراٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے اورایک روایت میں ہے کہ جہنم کا لوہے والا گرزاگر پہاڑیر ماردیا جائے تو یقینا وہ ریزہ ریزہ ہوکردا کھ ہوجائے (راجح الرخیب والر میب ص ۲۲ جس)

اِنَ اللَّهُ يُكُ خِلُ الَّذِينَ الْمُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جَنْتٍ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْفُرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُو الْوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ وَهُدُ وَاللّ

جاری ہوں گی آئییں اس میں ایسے نشکنوں کا زیور پہنایا جائے گا جوسونے اور موتیوں کے ہوں گے اور اس میں ان کالباس ریشم کا ہوگا اور ان کو کلمہ

الطّيّبِ مِنَ الْقَوْلِ فَأَوْهُدُوْ اللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ فَأَوْهُدُوْ اللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ فَأَوْهُدُ وَاللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ فَأَوْهُدُ وَاللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ فَأَوْهُدُ وَاللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ فَأَوْهُدُ وَاللَّهِ مِنَا لِللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ فَقَوْلِ فَأَوْهُدُ وَاللَّهِ مِنَا لِمُعْلِيدٌ هِ

طیبہ کی ہدایت دی گئی اور ان کواس ذات کے راستہ کی ہدایت دی گئی جو لاکق حمہ ہے

#### ایمان اوراعمال صالحہ والوں کا انعام جنت کا داخلۂ ان کے کنگنوں اور لباس کا تذکرہ

قضوں بیں: یدوآیتیں ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فر مایا جوا یمان لائے اور نیک عمل کئے یہ حضرات جنت کے باغوں میں ہوں گے جن کے پنچ نہریں جاری ہوں گی ان کا لباس سونے کا ہوگا اور ان کو گنگنوں کا زیور بھی پہنایا جائے گا۔

ان کنگنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ سونے کے کنگن ہوں گے جومو تیوں سے جڑے ہوئے ہول می دنیا میں تو عور تیں ریٹم پہنتی ہیں اور زیور بھی پہنتی ہیں اور شرعا مردوں کوان کا پہننا ممنوع ہے کین جنت میں مرد بھی ریٹم کے کپڑے پہنیں گے اور زیور بھی پہنیں گے حضرت موی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور ریٹم کومیری امت کی عور توں کیلئے حلال کیا گیا اور مردوں پر حرام قرار دیا گیا (رواہ التر فدی وقال حدیث حسن سے) اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریٹم پہنا وہ آخرت میں نہیں اِنَ الْذِیْنَ کَفُرُوا ویصلُون عَنْ سَبِیْلِ اللّهِ وَالْبَسْمِ اِلْحَرَامِ الّذِی جَعَلْنُهُ بِلَا اللّهِ وَالْبَسْمِ اِلْحَرَامِ اللّهِ وَالْبَسْمِ اللّهِ وَالْبَسْمِ اللّهِ وَالْبَسْمِ اللّهِ وَالْبَسْمِ اللّهِ وَالْبَسْمِ اللّهِ وَالْبَالَةِ وَمَنْ یُرِدُ فِیْ وَیْلِمُ اِللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَالْبَالَةِ وَمَنْ یُرِدُ فِیْ وَیْلُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

مسجد حرام حاضراور مسافرسب کے لئے برابر ہے ۔ اس میں الحاد کرناعذاب الیم کاسب ہے

نقفسيو: كمكرمهم جبرسول الله على في المان توحيدى دعوت دينا شروع كى اس وقت كمدوالي يونكه مشرك تق اس لئے پورى طرح دشمنى پرتل كئے خود بھى ايمان نہيں لاتے تصاور دوسروں كو بھى ايمان لانے سے بازر كھتے تصاور مبد حرام كے چونكہ وہى متولى تصاس لئے مسلمانوں كوم جدحرام ميں نماز پڑھنے سے روكتے تھے۔ان كى دشمنى كابيسلمار براير مبور دام کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر بایا جھکنا فہ للناس سو آئ اُلفا کفف فیلہ و البکا فہ کہ ہم نے اس کو ہما ہم وہوں کے لئے مقرر کیا ہے اس میں سب برابر ہیں وہاں کا رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی ) علاء نے فر بایا کہ المسجد الحرام سے پورا کم کر مرمراد ہے کیونکہ جب باہر ہے آنے والے آئیں گے قو لا محالہ انہیں رات ون گزار نے مونے اور کھانے پینے کے لئے کسی جگہ کی ضرورت ہوگی اس معلوم ہوا کہ کم والوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ باہر سے آنے والوں کو کم کر مدی رہنے والے مل کرتے رہ ہیں ہو آئی نہیں کہ باہر سے اور کھانے ہے میں یامبور دام میں آنے سے روکیں عموما اس پر مکہ کر مدی رہنے والے مل کرتے رہ ہیں جو لوگ مجدر دام سے روکیں گئے سے تازی ہوں گئے رہا ہیں جو اور میں گئے ہوں کو کر ایہ میں اور معرف اس کے اور میں کہ کرمہ کے مون کو کر ایم پر دیا مروہ ہے اور حضرت امام بو مینے درجہ اللہ علیہ ہے معقول ہے کہ مون کی جو کہ میں کہ کر مدے گھر کراہے پر دیا مروہ ہے اور حضرت کا وی کہ ایسانی منقول ہے اور چونکہ درمت کی کوئی دیل نہیں ماں کے ان محدرات نے کراہت کو احتیار کیا ہے ہی کراہت ذاتی نہیں عارض کی وجہ سے ہواورہ والی ہونے کی کراہے بیاں کراہے کہ مونے بیاں اور جونکہ می کرمہ تک آنے جانے کا کراہے ہونے کے ساتھ کی موجہ بہت زیادہ کراہے کے کراہے کے لئے بھی ہو جب کوئی شخص کے کا ادادہ کرسکا ہے۔

بہت ہے لوگ مکہ مرمہ میں رہتے ہی اس لئے ہیں کہ مالکوں سے بلڈنگیں سنے کرایہ پر لے لیں اور پھران بلڈنگوں میں جاج کو تھر اکر بہت زیادہ پیسہ کمالیں ' جاج کی خدمت کی بجائے اس پرنظریں لگی رہتی ہیں کہ کب حاجی آئیں اور کب ان سے بھاری رقمیں وصول ہوں ' طاہر ہے کہ یہ طریقہ کارکوئی محمود اور محبوب نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب نے فرمایا ہے کہ موسم جج کے علاوہ دوسرے دنوں میں مکہ معظمہ کے گھروں کو اجارہ پر دینا جائز ہے بعنی اس میں کراہت نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ مکہ کی سرز مین کو بیچنا جائز ہے یانہیں امام ابوحلیف رحمۃ الله علیہ سے اس بارے میں دوقول منقول میں اور دیگر آئمہ کے نزدیک بلاکراہت مکہ معظمہ کی زمین بیچنا جائز ہے۔

آ ٹر میں فرمایا وَمَنْ يُودُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِطَلْم نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْم (اور جُوض اس مِنظم كساتھ كوئى ب دين كاكام كرنے كااراده كرے گاتو ہم اے دردناك عداب چكھاديں كے )اس ميں ان لوگوں كے لئے وعيد ہے جوحرم میں الحاداورظلم وزیادتی کاکام کرین ظلم نے کیامراد ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ شرک کرنا اور گناہ کرنا اس میں سب داخل ہے امام ابوداؤد نے رسول اللہ علیہ کا ارشاد قل کیا ہے۔ کہ احت کار الطعام فی الحوم السحاد فیہ یعنی حرم میں غلے کا دیکار کرنا (ضرورت ہوتے ہوئے فروخت نہ کرنا) یہ بھی الحاد کی بات ہے حضرات اکا بر سلف مکہ کرمہ میں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وحسن بسود ساف مکہ کرمہ میں رہتے ہوئے گناہ کا ارادہ کر لینا بھی مواخذہ کا سبب ہے اگر چمل نہ کرے جبکہ دوسرے شہول میں میں گناہ کرنے جبکہ دوسرے شہول میں میں کرنے پرمواخذہ ہوتا ہے۔ (ارادوں کی قیموں کے اعتبارے اس مسئلہ میں تفصیل ہے) حضرت ابن مسعود میں گناہ کرنے کا میں اللہ عنہ ہوئے حرم مکہ میں گناہ کرنے کا رضی اللہ عنہ سے آئی ہو ہاں رہتے ہوئے حرم مکہ میں گناہ کرنے کا ارادہ کرے گاؤ اس ارادہ پر بھی اللہ تعالی اسے عذاب چکھادے گا (درمنثور جم/ ۲۵۱)

حفرت مجاہدتا بعی فرماتے تھے کہ مکہ کرمہ میں جس طرح نیکیوں کا ثواب چنددر چند ہوکر بہت زیادہ ملتا ہے اسیطر ح ایک گناہ کئی گناہ بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے محفرت مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عبداللہ ابن عمر و کا ایک گھر حدود حرم میں تھا اور ایک گھر حل میں تھا جب نماز پڑھتے تھے تو حرم والے گھر میں پڑھتے تھے اور بچوں کو ڈانٹے ڈپٹے تھے تو حل والے گھر میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہم آپس میں سے خدا کرہ کیا کرتے تھے کہ حرم میں (کسی کو ڈانٹنے کے لئے) کلا واللہ بلی واللہ بھی الحادہ (الدرالمنثور ص۳۵۲ج میں)

چلی جائے گی ان دونوں نے کہا کہ ہاں ایسا کرنے سے بیہواہٹ جائے گی چنانچداس نے چاوریں پہنیں اور تلبیہ پڑھااور آئد هی ختم ہوگئ (جہ/۳۵۲)

وَالْمُ الْوَالْمِ الْمُعْيَمُ مُكَانَ الْبَيْتِ انْ لَا تَشْرُكُ فِي شَيْعًا وَطَهِرْ بَيْتِي اِلْطَلَافِي اِن اور جب ہم نے ابرا ہم کو جا دی کہ تم یرے ساتھ کی بی پر کوٹریک نہ ہاڈ اور بیرے کر کو طواف کرنے والوں والْقَالِمِینُ وَالْوَکُمُ السّائِجُودِ ﴿ وَالْمِنْ فِي السَّاسِ بِالْحَجِّ يَالْوَلُو رِجَالًا وَعَلَى كُلّ اور قیام کرنے والوں اور رکوع بحده کرنے والوں کے لئے باک رکھنا اور لوگوں میں نے کا علان کر دؤوہ تہارے باس پیدل جال کر اور دبی اونٹیوں پر آئیں گئے یہ اونٹیاں دور دراز راستوں ہے آئیں گی تاکہ لوگ اپنے منافع کیلئے عاضر ہوں اور ایام مقررہ میں ان چوایوں پر اللہ کا عام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں عطا فرائے ہوں الْبَالِسِ الْفَقِيْدُ ﴿ وَتَّى لَيْفُضُواْ اَلْفَهُمْ وَلَيْوَفُوْاْ لَنْ وُرُهُمْ وَوَلَيْطُوّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَيْدِيْقِ ﴾ الْبَالِسُ الْفَقِيْدُ ﴿ وَتَّى لَيْفُضُواْ الْفَقِيْدُ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَا الْمُؤْوَالْ الْوَرُولُونُواْ لَا وَالْمِی الْمَالِمِی الْمُؤْمِلُونُواْ الْمُؤْمِلُونُواْ بِالْمُؤْمِلُونُونُواْ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمِیْتِ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَلَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُؤْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُؤْمُولُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَا

جهم البی حضرت ابراجیم العَلِیّا کا کعب شریف تعمیر فرمانا اور حج کا اعلان کرناطواف زیارت کی فرضیت اور جانور ذرج کرنے کی مشروعیت

قسفسيد: ان آيات ميں كعبَر ريف كي تعير ابراجيى اور لوگول كو ج كى دعوت دين اور ايام نى ميں جانوروں كو ذرج كرنے اور الاراح اور كو ذرج كرنے اور الاراح اسے نكلنے كيلئے سرمونٹرنے اور نذريں پورى كرنے اور طواف زيارت كرنے كا تكم خدكور ہے۔

اولافر شتوں نے پھران کے بعد حصرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف تغیر کیا پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں مسار ہوگئیں اور عمارت کا ظاہری پند ندر ہاتو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسٹیل علیہ السلام کو ما تھے لے کر کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھا تمیں اور کعبہ بنایا (کماذکرہ الارز ق) چؤکہ جگہ معلوم نہ تی اس لئے اللہ تعالی کی طرف نے ان کو تعین کر کے اس کی جگہ بنادی گئی جس کاذکر سورہ تح کی آیت کریمہ وَاذُ بَوَّ أَمَالِ ابْوَ اهِنَمَ مَلَی اللهُ ال

جب الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم دیا کہ بیت اللہ بنا کیس تو آئیس اسکی جگہ معلوم کرنے کی ضرورت تھی لہذا اللہ تعالی نے ہوا بھیج دی جوخوب تیز چلی اور اس نے پرانی بنیا دوں کو ظاہر کر دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسلمیں علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ تعالی نے ایک کام کا تھم دیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ آب اپنے رب کے تھم کی فرما نبرداری کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایاتم میری مد کرنا عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا' ابراہیم علیہ السلام نے ایک او نچے ٹیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں حضرت اسلمیل علیہ السلام پھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھر کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب دیواریں او پی ہوگئیں قریب پھر لے آئے جے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے ہیزید کا کام دیتا تھا اس پر کھڑے ہوگھیر کرتے جاتے تھے۔ یہاں سورہ کی میں فرمایا و طَهِ وَ بَیْتِی لِلطَّا آئِفِینَ وَ الْقَائِمِینَ وَ الوَّ تُحْعِی السُّحُووُ وَ فرمایا اور سوءً بقرہ میں حضرت کیاں سورہ کی میں فرمایا و طَهِ وَ بَیْتِی لِلطَّا آئِفِینَ وَ الْقَائِمِینَ وَ الوَّ تُحْعِی السُّحُووُ وَ فرمایا اور سوءً بقرہ میں حضرت کے بیاں سورہ کی میں فرمایا و طَهِ وَ بَیْتِی لِلطَّا آئِفِینَ وَ الْقَائِمِینَ وَ الوَّ تُحْعِی السُّحُووُ وَ فرمایا اور سوءً بقری کے ایک کے ایک کام دیتا تھا اس کے خوام

عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مجدح ام میں اعتکاف کریں کیونکہ لفظ عکوف ان پر بھی صادق آتا ہے۔
دونوں سورتوں میں جو الحب شخیع الشہو و فر مایا ہے اس سے نماز پڑھنے والے مراد ہیں سوء تج میں القائمین میں بھی فر مایا ہے اس سے نماز کی مراد ہیں اور اس طرح سے نماز کے بینوں عملی ارکان قیام کوع اور بچود کا تذکرہ آگیا بعض حضرات نے المقائمین سے بھی نمازی مراد لئے ہیں۔ بہرصورت مئی حرام کا اہتمام اور تو لیت سنجا لنے والوں پر لازم ہے حضرات نے المقائمین سے تھی میں اور طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو ہر وقت معید حرام میں داخل ہونے دیں اور نماز وطواف میں مشغول ہونے اور اعتکاف کرنے سے منع نہ کریں الجمد للد فتح کمہ کے دن ہی سے آج

تك اس يمل مور ما ب اورمجد حرام ك درواز برابررات دن كطار بي جس وقت فرض نماز كفرى موتى باس وقت توطواف كرنے والے نماز ميں شريك بوجاتے ہيں اوراس كے علاوہ ہروقت طواف بوتار ہتا ہے چرفر مايا و اَذِّن في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا (الآية)جب حفرت ابراجيم عليه السلام في بيني حفرت المعيل عليه السلام كوساته ملا کر کعب شریف کی تغییر پوری کرلی تو الله تعالی شانهٔ نے انہیں تھم دیا کہ لوگوں میں فج کا اعلان کر دوں یعنی پکارو کہ فج کے لئے چلے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے دب میں لوگوں میں اس بات کا کیسے اعلان کروں حالانکه میری آواز نبیس بینی سکتی الله تعالی شامهٔ نے فرمایا کهتم بکاروآ واز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے چنانچے صفار اور ایک قول كمطابق جبل ابوتس يركم بمركم انهول في يول وازد دى يا ايها النساس ان ربكم قد اتحذ بيتا فحجوه (اے لوگوایقین جانوتمہارے رب نے ایک گربنایا ہے لہذاتم اس کا ج کرد) ان کے اس اعلان کواللہ تعالی نے زمین کے تمام گوشوں میں پہنچادیا اور ہروہ مخص جس کی تقدیر میں جج کرنا تھا اسے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنوادی حتی کہ جولوگ ابھی پیدائھی نہیں ہوئے تھے جو ماؤں کے رحموں میں تھے اور بالوں کے پشتوں میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضرت ابراجيم كي أواز پنجادي ورجس جس كيلئ قيامت تك جج كرنامقرراورمقدر تفاان سب في اى وقت لبيك اللهم لبيك بروايا عفرت ابن عباس رضى اللاعنما العالم منقول ب- النشة ذماند من أولوكول كالمجهم منيس آتا تھا کہ ایک مخص کی آواز بیک وقت پورے عالم میں کیے پنجی ہوگی؟ لیکن اب توجدید آلات نے سب برواضح کردیا کہ يكوئي مشكل بات نبيس بي ايك محض ايشيا مي بولنا بي تواسى وقت اس كى آواز امريكه ميس فى جاتى بي اورامريكه مي بولنا ہے تو ایشیا والے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ن لیتے ہیں۔اللہ تعالی شان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ جبتم ج کی دعوت دے دو کے تو تمہاری اس دعوت پر آواز سننے والے پیدل چل کر اور اونٹیوں پرسفر کر کے دور دراز راستوں سے ج کے لئے چلے آئیں گے اس مضمون کو یَاتُدوک دِجالا وَعَلَى کُلِّ صَامِرِ مِن بیان فرمایا ہے ضامر ے دیلی اونٹنیاں مرادیں کیونکہ اس کی صفت میں یا تین صیعة جمع مونث غائب لایا گیا ہے عرب کے لوگ تیز رفتاری کی ضروت ہے گھوڑوں کواوراونٹوں کو کم کھلاتے تھے کیونکہ موٹے ہوں گے تو بوجمل ہونے کی وجہ سے چل نہیں گئا ہے جانورول كوضامركهاجا تاتها-

حضرت الرجيم علي السلام جب الله وعيال و كم كرمه كى سرز مين بين آبادكيا تعااس وقت بيده عاجى كي تقى فَاجُعَلُ الْفَيْدَةُ مِّنَ النَّاسِ تَهُو يَى إلَيْهِمُ كَمَا لَ رَبِ الوكوں كولوں كولوں الله الله الله الله عالى نان كى آ واز بھى پہنچاد كا اوران كى دعا بھى قبول فرمالى اس وقت سے ليكر آج تك كروڑوں انسان جج وعمره كر كے جي برمسلمان كول ميں بيخواہش ب كر كھ بشريف كود كھے اوراس كا طواف كرنے زمين كے دور دراز گوشوں سے مخلف راستوں سے طرح طرح كى سواريوں سے كم كرمہ يہنچة جي اور جمره كرتے جي اس ميں بہت سے دين دنياوى منافع جين مكم مد كر دہنے والوں كو با جرك سے كم كمرمہ كرمہ كرمہ كرمہ كرمہ كار والوں كو باجر كے

آنے والوں سے طرح طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں اورآنے والے بھی دینی اور دنیاوی منافع سے مستفید ہوتے ہیں جے لِیَشْهَدُو ا مَنافِعَ لَهُمُ مِن بِیان فرمایا ہماس کی پی تفصیل مورة ما کدہ کی آیت کر یمہ جَعَلَ اللهُ الْكُعُبَةَ الْبَیْتَ اللّٰهُ الْحَوَامَ وَالْهَدُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

وَاذُكُووا اسْمَ اللهِ فِي آيَام مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنُ ابَهِيُمَةِ الْاَنْعَام (اورتا كمقررهايام بساس نعمت برالله كانام ليس جوالله في آيَام مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنُ ابَهِيُمَةِ الْاَنْعَام (اورتا كمقررهايام بعلومات سي كيا لله كانام ليس جوالله في الله كيابي على الله كيابي جهارم بيجانوروجوباس موقع بدات كيام او مي موقع بدات كيام او مي موقع براد من كيابي موقع بردن كي جاكم الله كيابي الله كيابي كيام او مي موقع بدات كيام المي الموقع بدات كيام الله كيابي كيابي كيابي كيابي كيابي كيابي الموقع بدات كيام الله كيابي كيابي

ایام معنلو مات : (مقررہ ایام) سے کون سے دن مراہ ہیں؟ اس کے بارے ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عشرہ و ایکجہ (لیحنی فردالجہ کے اولین دل دن) مراہ ہیں ان دنوں ہیں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں مصرت ابن عباس رضی اللہ عظما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم عظیلیہ نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید کے دل دن ہیں جس قدر نیک عمل اللہ کو مجوب ہیں) صحاب نے ہاں سے بڑھر کرکی زمانے ہیں اس قدر محبوب نہیں (لیعنی بید دن فضیات میں دیگر ایام سے بڑھر ہوئے ہیں) صحاب نے مرض کیا کہ بیارسول اللہ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں اللہ ہوئی تبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی کہ کان والی کی حضورت این میں اس کاشکر بیادا کرتا جا ہے گئے ہیں والیس کی گئے اور ان میں سے کہتے ہیں والیس کی تو بیداری (مشکلو قالمصانی ۱۲۸ بحوالہ بخاری) اللہ تعالی کی فعیتیں تو بہت ہیں اور اس سے پہلے ان جانوروں کی جانش ہوتی ہے تر بیداری (مشکلو قالمصانی ۲۰۰۶ ہوئی ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے ان جانوروں کی جانش ہوتی ہے تر بیداری وہاتے ہیں اور اس سے پہلے ان جانوروں کی جانش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے چو پایوں کی صورت میں عطافر مائی ہاں جان میں دینی فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نعمت پر اللہ کا ذکر کریں جو آئیس اللہ تعالی نے چو پایوں کی صورت میں عطافر مائی ہاں جان میں دینی فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی رضا عاصل کرنے کے لئے اس کی بارگاہ میں چیش کے جاتے ہیں۔اور دنیادی منافع بھی ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں دوروز بھی ہیں اور اور اور کھی ہوئی ہیں۔

بعض حفرات نے ایام معلومات سے ایام المحر یعن دَن گیارہ بارہ ذوالحجہمراد کئے ہیں ان تینوں دنوں ہیں پورے عالم میں قربانیاں کی جاتی ہیں جوصاحب نصاب پرواجب ہوتی ہیں اور منی میں بھی جانور ذرج کئے جاتے ہیں وہاں جج کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں جو مالک نصاب ہونے کی وجہ نے فرض ہوتی ہیں ایام منی میں یوں بھی کو ت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنا چاہئے سورہ بقرہ میں فربایا وَ اذْکُو وَ اللهَ فِی آیام معلومات آرم معلی ہوں میں اللہ کا ذکر کرنا مراد ہے۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنصا سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی ہے نے ارشاد فربایا کہ جمرات کو نکریاں مارنا اور صفامروہ کی سی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ (رواہ التر فدی)

جی سرایاذ کر ہے تلبید ذکر ہے طواف بھی ذکر ہے میں میں ذکر ہے عرفات میں ذکر ہے مزدلفہ میں ذکر ہے ایام نی میں ذکر ہے رفات میں ذکر ہے موالم النز بل جا/ ۱۸ میں کھا ہے کہ حضرت عمراور عبداللہ بن عمرضی اللہ عضما نمازوں میں منی میں تجبیر کہتے تھے اور مجل میں بھی اور بستر پر ہوتے ہوئے بھی اور راستوں میں بھی صحح مسلم جا/ ۲۰ میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے نفر مایا کہ لا تبصو موا فی ھذہ الایام فائما ایام اکل و شرب و ذکر اللہ (ان دنوں میں روز و ندر کھو کے وکئے دیے اور اللہ کاذکر کرنے کے دن ہیں)

بھیمۃ الانعام: (چارپاؤں پر چلنے والے جانور) ان سے وہ جانور مرادیں جوج کے دنوں میں منی میں اور پورے عالم میں اصحب (قربانی واجب) کی ادائیگ کے لئے ذرج کئے جاتے ہیں ہر جانور اور جرچو پائے کی قربانی جائز ہیں ہوتی اس کے لئے اونٹ اونٹ اونٹ اونٹ کا گئے ہیں کہ عظر بھیڑا ہی تعین ہیں اور چونکہ بھیں بھی گائے کی ایک جنس ہے اس لئے اس کی بھی قربانی درست ہان جانور کی عمری بھی مقرد ہیں اور بیہ بادر چونکہ بھین بھی گائے کی ایک جنس ہے اس لئے اس کی بھی قربانی درست ہان جانور کے جسم میں عیب شہوناک کان ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوں البعتہ تھوڑ اساکو کی نقص ہوتو اس کے ذریح کرنے کی گئیائش ہو (جس کے مسائل کتب فقہ میں ذرکور ہیں) اونٹ اور اوفٹنی کی قربانی کے لئے خواہ جج کی قربانی ہوخواہ کوئی صاحب نصاب اپنے وطن میں قربانی کرنا چاہت ہا ہونا اور بحرا بحر کری بھیڑ بھیڑا اور دنبر دنی میں چاہت ہیں۔ ایک سال کی عمر ہونا شرط ہے گائے اور بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹی میں سات تھے ہو سکتے ہیں۔

ج میں جو جانور ذرئے کئے جاتے ہیں قرآن مجید میں اس کا نام حدی رکھا ہے جس مخص نے تتے یا قران کیا ہواس پر قربانی کرناواجب ہے یہ قربانی دس گیارہ بارہ ذی الحجہ کوکی دن کردی جائے بارہویں تاریخ کا سورج چھپنے کے بعد ذرئے کیا تو ایک قربانی مزید واجب ہوگی جے دم جنایت کہتے ہیں قران اور تتے کی حدی ذرئے کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے حلق یا قصر نہ کرئے اس کی خلاف ورزی کرنے سے دم جنایت واجب ہوگا ، جس نے جج افراد کیا ہواس کے لئے حدی کا جانور ذرئے کرنامستحب ہے۔

فَکُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ (سوان میں سے کھاؤادر مصیبت زود جان کو کھلاؤ) تی میں جو قربانی لک جان جان بی ان میں ایک تن اور قربانی کے دوسرے دم جنایت ہے تیسرے دم احصار ہے اور چو تخفی قربانی ہاں ہیں سے جودم جنایت اور دم احصار ہے اس میں سے صرف فقراء اور مساکین بی کھاسکتے ہیں نظربانی والاخود کھاسکتا ہے نہ ایپ اہل وعیال کو کھلاسکتا ہے اور نہ کی صاحب نصاب کو اس میں سے دینا جائز ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ گوشت حرم کے مساکین بی کو دیا جائے البت قرم کے فقراء کودینا افسل ہے جمتے اور قران کی قربانی اور جی کی فلی قربانی سے خود کھانا اہل و عیال کو کھلانا دوست احباب کودینا ہے سب نصرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ستحب ہے بھی تھم اس قربانی کا ہے جو صاحب نصاب ساری دنیا میں تہائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کہائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کرتے ہیں جس صدی کا گوشت ما ایک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کرتے ہیں جس صدی کا گوشت ما ایک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کرتے ہیں جس صدی کا گوشت ما ایک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کرتے ہیں جس صدی کا گوشت ما ایک کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کہائی گوشت فقیروں کو دینا مستحب ہے احکام ساری دنیا میں کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فعیل کو کھانا جائز ہے اس میں تہائی گوشت فائل کو کھانا جائز ہے اس میں تھائی گوشت فی کو کھیا کو کھانا جائز ہے اس میں تھائی گوشت فقیروں کو کھی کو کھیا کو کھیا کہ کو کھی کو کھی کو کھیا کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی ک

جے میں کی واجب کے چھوٹ جانے یا بعض واجبات میں تقدیم وتا خیر کرنے کی وجہ سے جو قربائی واجب ہوتی ہےا ہے دم جنایت کہاجا تا ہے۔

جو شخص جی یا عمرہ کا احرام بائدھ کر دوانہ ہو گیا پھر کسی صاحب اقتدار نے آگے بڑھنے سے دوک دیا کسی دشمن نے نہ جانے دیا یا اس کے دیا ہے ہوئے سے دوکر دیا کسی میں ہوگیا کہ سفر کے قابل نہ دہا اس کوا حصار کہا جاتا ہے اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو حدود حرم میں سمجے سالم ایک سالہ بکرایا بکری فرخ کرا کرا حرام سے نکل جائے اسے دم احصار کہتے ہیں۔ اگر چہ مجودی کی وجہ سے دم دیکر احرام سے نکل جائے گئے ہیں۔ گانے ہیں۔ کسی کھے ہیں۔

فا مکرہ: دم احصار دم تمتع اور دم قران اور دم جنایات ان سب کا صدود حرم میں ہی ذبح کرنا واجب ہے دم تمتع اور دم قران منی میں ہونا افضل ہے۔

تنمیہہ : اوگوں نے یہ جوطریقہ اختیار کردکھا ہے کہ آج یا عمرہ کے احرام سے نکلنے کے لئے دو چارجگہ سے چند بال
کٹوا لیتے ہیں یہ طریقہ آنخضرت علی سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کرنے سے احرام سے
نہیں نکلنا پورے سرکا طلق کرے یا کم اذکم چوتھائی سرسے ایک پورے کے برابر لمبائی میں بال کا اندور کے اگرائیا نہ کیا تو
برابراحرام ہی میں رہے گا۔ اور چونکہ ایسے محض کا احرام برستور باقی رہے گا اس لئے سلے ہوئے کیڑے پہن لینا یا خوشبولگانا
یا ناخن کا ثنایا سرکے علاوہ کی اور جگہ کے بال مونڈ نایا کا ثنا احرام کی جنایات میں شارہوگا۔

وَلَيُووُهُوا نَذُورُهُمُ (اورا پی نذروں کو پوری کریں) اس میں نذریں پوری کرنے کا تھم فرمایا ہے جس کی عبادت کی نذر مان لی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہوجاتا ہے نماز کی روزے کی جج کی عمرہ کی صدقہ کرنے کی قربانی کی جو بھی نذر مان لے اسے پوری کرے سورہ هَ لَ اَلَّهِی عَلَی الْإِنْسَانَ میں ایراریعنی نیک بندوں کی جو تحریف فرمائی ہے اس میں یہ جی ہے کہ یُوفُونَ بالنَّذُرِ وَیَعَافُونَ یَوْمًا کَانَ هَوْهُ مُسْتَطِیْرًا (وہ نذروں کو پوری کرتے ہیں اوراس دن میں یہ جی ہے کہ یُوفُونَ بالنَّذر وَیَعَامُ ہُونَ یَوْمًا کَانَ هَوْهُ مُسْتَطِیْرًا (وہ نذروں کو پوری کرتے ہیں اوراس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی تخت عام ہوگی) جولوگ جے کوجاتے ہیں ان میں سے بعض کا توجے وہی ہوتا ہے جوجے کی نذر کر کے واجب کرلیا تھا اور بعض لوگ عرے کرنے کی نذریں مان لیتے ہیں بعض لوگ منی میں یا مکم میں قربانی کرنے کی نذر سے مان خی ہیں اس لئے احکام جے کے ذیل میں ایفائے نذر یعنی نذر پوری کرنے کا بھی بھی خرمادیا۔

وَلَيْطُو اَوْ اِلْبَيْتِ الْعَيْدِي (اور بيت عَيِّق كاطواف كري) بيت عَيِّق كعبشريف كامون سايك نام ہسنن مرنی میں ہے كہ حضرت عبداللہ بن زير رضى اللہ عنہ نے آخصرت مرود عالم علیہ کا ارشاد قال کیا ہے كہ اللہ تعالی نے كعبہ شریف كا نام عَیْق یعنی آزاداس لئے رکھا ہے كہ اسے ہے ہوں مرکشوں ہے حضوظ فرمایا ہے كوئی جا براور ظالم اس پر عال نیوں ہوسکا یو قوصہ مرفوع ہے نیز حضرت ابن عباس اور حضرت بجاہدے بھی ایسانی منقول ہے نی میں تین فرائش میں اول جح كا احرام با ندھ كر ذوالحجہ كی تو یہ تاریخ كو ذوال كے بعد ہے ليكرض صادق ہے بہلے كہا كہ كہ ہی وقت عرفات میں موجود ہونا ، جے وقوف عرفات كہا جا تا ہے ، تيرے وقوف عرفات كے بعد طواف رئا اور طواف فرض بھی کہا جا تا ہے ، تيرے وقوف عرفات كے بعد طواف کرنا ور طواف فرض بھی کہا جا تا ہے ، مشرین نے فرمایا ہے كہاں آ بیت میں طواف زیارت اداكر نے كا حکم ہے كؤنگہ میل کچیل دور کرنے كا حکم دیے کے بعد طواف کرنا چاہئے دیوال اللہ تعلق نے ایسانی کیا مسنون کے مطابق دسویں ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی اور کھر قربانی پھر حاق کے بعد کرنا چاہئے درسول اللہ تعلق نے ایسانی کیا مسنون کے مطابق دسویں ذی الحج کو جمرہ علا جائے اور پہلے طواف ذیارت کرلے پھر منی میں آ کرری اور ذی کا اور میں است میں بونا اگر چی افسلیت کے خلاف ہے بیطواف دی گیارہ بارہ وی کا میں میں ہوری کے بغیر بارہ تاریخ میں تاریخ میں رات میں یا دن میں ادا کر لیا جائے ۔ اگر کی الی مجودی کے بغیر بارہ تاریخ وب ہونے گا۔

کا سوری غروب ہونے کے بعد کیا جو بجودی شرعاً معتبر ہے قوم واجب ہوگا کین ادا پھر بھی ہوجائے گا۔

طواف زیارت چھوڑنے یا چھوٹے کی تلائی کمی بھی بدل یادم سے بیس ہوسکتی ، ہاں اگر کوئی شخص وقوف عرفات کے بعد مرگیا اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کردی کہ میرانج پورا کردیا جائے تو طواف زیارت کے بدلے پورا ایک بدنہ لینی ایک سالم اونٹ یا ایک سالم گائے ذیح کر کے مسکینوں کودے دیں ۔ ج میں ایک طواف مسنون ہے اور و مطواف قدوم ہے جو میقات کے باہر سے آئے والوں کے لئے سنت ہے اور ایک طواف واجب ہے وہ طواف وواع ہے جو طواف زیارت کرنے بعد مکم معظمہ سے روا تی کے وقت کیا جاتا ہے بیطواف ان لوگوں پر واجب ہے جو حرم اور حل سے باہر رہے ہیں ان طوافوں کے علاوہ جننے چاہے نفی طواف کرے البتہ اگر کمی نے طواف کی نذر مان کی تھی تو نذر پورا کرنا واجب ب

ہوجائے گا' ہرطواف میں سات ہی چکر ہیں ہر چکر جمراسود سے شروع کرے اور ای پرختم کرے تفصیلی مسائل جج کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

فا كده: طواف زيارت اگر باره تاريخ كے اندراندرادانيس كيا تو زندگى ميں جب بهى بھى اداكر كادا ہوجائے گا۔ كيان جب تك طواف ندكر كا يوى ئے درميان ہوتى گا۔ كيان جب تك طواف ندكر كا يوى ئے درميان ہوتى ہے تو جنايت شار ہوگى اور بعض صورتوں ميں بكرى اور بعض صورتوں ميں بدنہ واجب ہوگا اگر صلق كرنے كے بعد طواف كرنے سے بہلے ايك بى مجلس ميں متعدد مرتبہ جماع كيا تو ايك بى دم واجب ہوگا اور اگر متعدد مجلسوں ميں جماع كيا تو ہر مجلس كے جماع برعلي ميں معدد مرتبہ جماع كيا تو ايك بى دم واجب ہوگا اور اگر متعدد مجلسوں ميں جماع كيا تو ہر مجلس كے جماع برعلي معلى معام ورم ہے۔

ذلِك وصن يُعظِّمُ حُرَمْتِ اللهِ فَهُو حَيْرُولَهُ عِنْ رَبِهِ وَاحِلْتُ لَكُوالْانْعَامُ اللهِ عَنْ رَبِهِ وَالْحِلْتُ لَكُوالْانْعَامُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ وَاللهِ عَيْرُهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

اللدتعالی کی حرمات اور شعائر کی تعظیم کا حکم نثرک اور جھوٹ سے نیجنے کی تا کید ہر مشرک کی مثال جانوروں کے فوائد کا تذکرہ مصلید: دونوں آیوں کے شروع میں جوافظ ڈالٹ ہے ایکے بارے میں صاحب دوج العانی فرماتے ہیں کہ

انواد البيان جلاشتم

ریاسم اشارہ فصل بین الکلامین یا کلام واحد کی دو وجوہ بیان کرنے کے درمیان بولا جاتا 'بیالیا ہی ہے جیسے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیات تو ہو چکی اب آئندہ بات سنؤ پھرایک قول بیجی لکھا کہ یہاں لفظ امتشلو المحذوف ہے اور مطلب يه ب كرجو كه يهلي بيان بواب الريمل كرو وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ (اورج سفض في الله ك حرمات كي تعظيم كري تووه اس كرب كے پاس اس كے لئے بہتر ہے) لفظ حرمات حرمت كى جمع ہے صاحب روح المعانى لكھتے ہيں كرحت سے ہروہ چيز مراد ہے جس كا شرعاً احر ام كرنے كا تھم ديا گيا ہے تمام احكام شرعيہ جن كا بندول كو تھم دیا گیا ہے (خواہ جے سے متعلق ہوخواہ دوسری عبادات سے )ان سب کا احترام کرنالازم ہے۔اورسب سے برااحترام ہے کہ دل و جان سے تسلیم کرے اور اخلاص کے ساتھ تھم کے مطابق عمل کرے اس کے عموم میں نماز'روزہ کا احترام' علم دين كاحترام أورسار اعمال ويديه كاحترام آجاتا بحضرت ابن عباس رضى الله عنهانے فرمايا كه جج ميں جوحرمات بين وہ یہ ہیں گناہ نہ کرے۔ لڑائی جھڑے سے پر ہیز کرے۔ میاں ہوی والے تعلق کوکام میں نہلائے۔ خشکی کاشکار نہ کرنے احرام کی خلاف ورزیاں نہ کرئے جو مخص اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے گا نفع میں رہے گا اللہ تعالی اس کے اعمال کی قدروانی فرمائے گااور قیامت کے دن ان پراجروثواب دےگا۔

وَأُحِلَتُ لَكُمُ الْأَنْعَامِ (اورتمهارے لئے چوپائے حلال كرديے كئے لينى ان ك ذي كرنے اور كھانے كى اجازت دی گئے ہے) الله مَا يُتلى عَلَيْكُمُ ( مرجن كي تم يرتلاوت كي كئ) يعنى جس كابيان قر إن كريم كي دوسرى آيات میں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے یہ بیان سورہ بقرہ اور سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام میں ہے۔ اور رسول اللہ علی کی زبانی بھی اس کی تفصیل بنادی گئی ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں اس بات کا ذکریہ بتانے کے لئے ہے کہ حلال جانورجنہیں عام طور پر ذیج کر کے کھاتے ہیں (مثلاً اونٹ کائے عرا مجیز دنبہ) احرام میں ان کے ذیج کرنے کی ممانعت نہیں ہے صرف خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی ممانعت ہے۔

فَسَاجُتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْاَوْفَانِ (سوتم ناياكى سے يعنى بنول سے بچو)مشركين جانورول كو بنول كے تقرب كے لئے ذرج كرتے تھاورىيان كے زديك بنول كى عبادت تھى اس لئے فرمايا كەحلال جانوروں كو كھاؤ پيؤلىكن بنول كى عبادت میں استعال نہ کرو۔ نہ دیوی دیوتا اور بتوں کے لئے ذرج کرواور نہ ذرج کرنے کے بعد ان کے گوشت کا ان پر چر هاواچ هاؤ حضرت ابراجيم عليه السلام نے تو حيد سكھائي تھي اور قرباني كي ابتداء كي تھي اور بيقرباني صرف الله كي رضا كيلئ تھی لیکن بعد میں اہل عرب مشرک ہو گئے جو بتوں کیلئے احرام باندھتے تھے اور ان کے تقرب کیلئے جانوروں کو ذرج کرتے تعاورتلبيه من بهي شرك كالفاظ كالضاف كرت تعاوريول كتي بين الاشريك هولك ال لي ج كذيل میں یہ بات بیان فرمائی کہ جانوروں کا استعال کھانے پینے کیلئے ہے غیراللہ کے لئے ذیح کرنے کے واسطے نہیں۔ وَاجْتَنِبُوا قَولَ الزُّوْدِ (اورجموني بات سے بچ)اس میں برطرح کے جھوٹ سے بچنے کا تھم فرمادیا۔ جھوٹی بات

جموثی خررجموثی فتم جمونا وعده سب سے پچافرض ہے جموث سے بچنے کا محم توعام ہے لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کو کا ذکر اس لئے فرمایا کہ شرکین عرب جو شرک کر کے کام کرتے تھے جن میں بعض جانوروں کی تحلیل اور تحریم بھی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا بیان سورہ ما کدہ کی آیت ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَدِّخِیْرَةِ وَلا سَآئِیَةِ (اللیہ) کی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا بیان سورہ ما کی ایک اللہ تعلیٰ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھوانوارالبیان جس

حضرت خریم بن فاتک رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول الله علی نے کے کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوکرا پکھڑے ہوئے اور تین بار فرمایا کہ جموئی گواہی کواللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے بیا بیت تلاوت فرمائی فی انجتنب و اللہ خیس میں الاؤٹ ان و انجتنب و الدو کو کے نفاع لله غیر کمن منسب کے بنول سے اور جموثی بات سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جھے ہوئے رہولین عقیدہ بھی تو حید کار کھواورا عمال بھی اس کے حم کے مطابق انجام دو شرک سے دور رہو۔

اس کے بعد شرک کا حال بیان فرمایا و مَن یُشُوک بِاللهِ فَکَانَمَا خَوْ مِنَ السَّمَاءِ (الایة) یعن جوض الله کے ساتھ شرک کرے اس ایک مثال ہے جیے کوئی شخص بلندی سے گر پڑے اور پرندے اے ایک لیں اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا جا کیں اور اس کی دور در از جگہ میں لے جا کوچ نوچ کر کھا جا کیں اور اس کی دور در از جگہ میں لے جا کر چینک دے علامہ بغوی نے معالم النزیل ج ۲۸۲ میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص گرے اور پرندے ایک کر اور نوچ کو سے کہ اس کی بوٹیاں کھا لیس یا جیسے ہوا اڑا کر لے جائے اور کی دور جگہ لے جا کر چینک دے یہی حال مشرک کا ہے اور دور جگہ لے جا کر چینک دے یہی حال مشرک کا ہے اور دو لایک اس کی بوٹیاں کھا لیس یا جیسے ہوا اڑا کر لے جائے اور کی دور جگہ لے جا کر چینک دے یہی حال مشرک کا ہے اور دور جگا ہوگئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی آخر ت برباد ہے اس کے لئے عذا ب دوڑ نے ہو اللّا اَن یَشُو بَ مِنُ اللّٰ کھور و احدن قبل مو ته اس تھر کو جن میں آبت کی ایک تقریر یوں سجھ میں آئی ہے کہ جو شخص مشرک ہوتا ہے دہ بہت سے معبود دوں کو مانتا ہے اور جس کو معبود بنایا ہوا ہے ان کا اس پرتسلط ہوتا ہے جو اس نے خود بی دے میاں کوئی موقعہ نہیں۔ دکھا ہے اس بیان کے پنجہ میں ہے انہوں نے اس کی تکہ یوئی کر لی ہے اور آپس میں بانٹ لیا ہے ایسے خض کے بارے میں بیا میں رکھا کے اس بیان کے پنجہ میں ہے انہوں نے اس کی تکہ یوئی کر لی ہے اور آپس میں بانٹ لیا ہے ایسے خض کے بارے میں بیا میں رکھا کے اس بیان کے پنجہ میں ہے انہوں نے اس کی تکہ یوئی کر کی ہے اور آپس میں بانٹ لیا ہے ایسے خض کے بارے میں بیا میں کرکھوڑ کر بھی قر حمیر ہے گائی کا کوئی موقعہ نہیں۔

اور بیفرمایا کردمشرکی ایی مثال ہے 'جیسے کی کو ہوا اڑا کرلے جائے اور کی دور دراز جگہ میں لے جاکر پیک دے 'اس کے بارے میں ذبین میں یوں آیا کہ سورہ انعام میں جو تک الّٰذِی اسْتَهُوَ قُهُ الشَّیاطِیْنُ فِی الْاَرْضِ حَیْرَانَ لَاَ اَسْتَهُو تُهُ الشَّیاطِیْنُ فِی الْاَرْضِ حَیْرَانَ لَاَ اَسْتَهُو اللّٰهُ اللّٰهُ

گراہی میں پڑے گااور اللہ تعالی کی ہدایت سے محروم ہوگا و العلم عند اللہ الکویم پیرفر مایا ذلک (بیبات اسی طرح سے ہے) وَمَنْ یُنْ عَظِیمُ مُسَعَائِرَ اللهِ فَانَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ (اور جُوش اللہ کے شعائر کی تقلیم کرے گا تو بلاشہ یہ تقوی کی بات ہے اس سے پہلے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی نضیلت بیان فر مائی ۔ اس کے بعد اللہ کے شعائر کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ جوش ان کی تعظیم کرے گااس کے بارے میں سے محد لیا جائے کہ یہ تعظیم کرنا قلوب کے تقوی کی وجہ سے ہے یعنی جن لوگون کے قلوب میں تقوی ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں حرمات میں شعائر بھی داخل ہے ان کی مزید ہمیت فرمانے کے لئے مستقل طور پر علیمہ می کہ دیا ہے۔

سوره بقره بل فرمایا ہے اِنَّ المصَفَاوَ الْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ (بلاشبصفااور مرده الله کی خاص نشانیول مل سے بیل) اور سوره ما کده می فرمایا یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ امَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ (اے ایمان والواللہ کے شعائر کی ہے حمتی نہ کرو)

جوچزیں عبادات کا ذریعہ بی انہیں شعائر کہا جاتا ہے اس کے عموم میں بہت ی وین چزیں آجاتی ہیں اور بعض حضرات نے ان میں خاص اہمیت والی چیزوں کوشار کرایا ہے۔حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ شعار چھ میں (۱) صفامروہ (۲) قربانی کے جانور (۳) ج کے موقعہ پرکنگریاں مارنے کی جگہ (۴) مجدحرام (۵) عرفات (۲) رکن لینی حجراسود۔ اوران كي تعظيم كامطلب يه ب كدان مواقع مين جن افعال كرف كاحكم ديا كيا ب البين انجام ديا جائ -حضرت ابن عمرضی الله تعالیٰ عنه دغیرہ سے منقول ہے کہ حج کے تمام مواقع شعائر ہیں ان کے قول کے مطابق منی اور مز دلفہ بھی خاص شعارُ مين شامل موجاتے بين لَكُمُ فِيهَا مَنافِعُ إلكَى اَجلِ مُسَمَّى (ان جانورون من تبارے لئے ايك وقت مقرر تک منافع ہیں) یعنی جن جانوروں کو جج یا عمرہ میں ذرج کرنے کے لئے متعین فرمادیا تواب ان سے نفع حاصل نہ کیا جائے اس سے پہلے ان کا دودھ پینے اور اس پرسواری کرنا اور ان کا اون کاٹ کر کام میں لانا جائز تھا جب اس کے لئے جہت تقرب معین کردی کہ وہ لیج یا عمرہ میں ذبح کئے جائیں گے تواب اس سے نفع حاصل نہ کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں حدی کے جانورساتھ لے جایا کرتے تھے اور انہیں مکہ مرمد میں یامنی میں ذرح کیا کرتے تھے ج تمتع والا مخص جو جانورساتھ لے جاتا تھا کتب فقہ میں اسے متنع سائق الحدی کے عنوان سے ذکر کیا ہے اور اس کا حکم بعض امور میں متنع غیر سائق الحدی سے مخلف ہے۔ حضوراقدس عظیم نے جمد الوداع کے موقعہ پر بری تعداد میں مری کے جانور پہلے سے ایک صحابی (ناجیداللمی رضی الله تعالی عند ) کی تکرانی میں بھیج و یجے تھے اور بہت سے جانور حضرت علی رضی اللہ عند یمن سے لے کرآ ئے تھے بیسو اونٹ ہو گئے تھےجنہیں رسول الله علی نے اور حضرت علی رضی الله عند نے منی میں نحر فرمایا، تمتع اور قران والے پراگر چہ ایک ہی دم واجب ہے لیکن جتنے بھی زیادہ جانوراللہ کی راہ میں ذرج کردیئے جائیں افضل ہے جج افرادوالے پر جج کی قربانی واجبنبيل ليكن اس كے لئے بھى مستحب بے كر قربانى كرے صرف عمره كيا جائے تو اس ميں قربانى واجب نہيں ليكن جتنے

بھی زیادہ جانوراللہ کی راہ میں ذی کردئے جائیں افضل ہے اس کے باوجودرسول اللہ عظی عمرة الحدیبیہ کے موقع پر ہدی کے جانور لے تھے جنہیں احصار ہوجائے پروہیں ذی فرمادیا۔

جب کی جانورکوہدی کے لئے متعین کردیا تو اب نہ اس کا دودھ نکا نے نہ اون کائے اور نہ اس پرسواری کرئے ہاں اگر مجبوری ہوجائے کہ سواری کے بنیر گزارہ نہیں ہوسکتا تو دوسری سواری ملنے تک اس پرسوار ہوسکتا ہے ہدی کے جانور کے مقنول میں اگر دودھ آتر نا بند ہوجائے اور جس جانور کو ہدی مقنول میں اگر دودھ آتر نا بند ہوجائے اور جس جانور کو ہدی کے لئے متعین کردیا ذرج کے بعد اسکی جھول اور ہاگ سب کوصد قد کردئے اور گوشت کا شنے والے کی اجرت بھی اس میں سے نہ دے بلکہ اپنے یاس سے اداکرے بہت تھم عام قربانی کے جانور کا ہے۔

فَهُمْ مَحِلُهُا آلِی الْبَیْتِ الْعَتِیْقِ (پران جانورول کے ذیک کرنے کی جگدالبیت العیق کے زدیہ ہے) البیت العیق سے پوراحرم مراد ہے حرم میں جس جگہ بھی جی یا عرہ سے متعلق جانورون کردے اس کی اوا یکی ہوجائے گی خارج حرم ان جانوروں کا ذیک کرنا درست نہیں ہے دم احسار کے بارے میں وَلَا تَحْلِقُوا رُوُمَ سَکُمْ حَتّی یَدُلُغَ الْهَدُیُ مَحِلَلَهُ فرمایا ہے اوراحرام میں شکار کرنے پرجوجانور شکار کے وض ذی کیا جائے اس کے بارے میں هَدْیًا بَالِغَ الْکُعْبَةِ فرمایا ہے اور احرام میں شکار کے بارے میں فُمَ مَحِلُهُ آلِی الْبَیْتِ الْعَیْقِ فرمایا ہے۔

مسئلہ: اگر ہدی نفلی ہواور وہ راستہ میں ہلاک ہونے لگے تواسے میں ذرئے کردے اور اسے نشان لگا کرفقراء کیلئے چھوڑ دے نہ خود کھائے نہ کوئی چپل لے اور اسے خون میں بحر کھوڑ دے نہ خود کھائے نہ کوئی چپل لے اور اسے خون میں بحر کر جانور کی گردن پر مارد سے تاکہ خون بھیل جائے اور بھی جائے اور لوگ سے بھی لیس کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور اگر ہدی کا وہ جانور راستہ میں ہلاک ہونے کی جو واجب تھا یا اس میں عیب پیدا ہو جائے جو اوائیگی واجب سے مانع ہوتو دوسرا جانور استے قائم مقام کردے اور اس پہلے والے جانور کا جو چاہے کرے۔

#### عاجزی کرنے والوں کوخوشخبری سنادوجن کے قلوب اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے اوراللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں

قصميد: لفظ منكم فعل كوزن يرج بس كى ماضى نسك بيداده مطلق عبادت كيلي بهى استعال كياجاتا ب اورجانورد ن كرنے كيلي بھى اور ج كا حكام اواكرنے كيليے بھى جيساكسور وبقره يس ب وَاَدِنَا مَنَا سِكُنَا فرمايا ب يهال يرتنول معنى مراد ہوسكتے إلى يدمطلب بھى بوسكتا ہے كہم نے ہرامت كيلي عبادت كے طريقے مقرر كئے بين اور قربانی کے معنی میں ہوسکتا ہے اور قربانی کی جگہ کے معنی میں بھی اور افعال فج کے معنی میں بھی کیکن آیت کے سیاق اور ماقبل سارتاط پرنظر كرنے سےمعلوم موتا ہے كہ يهال جانوروں كى قربانى كرنامراد ہے كيونك وَلِكُلِ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكَا كماته الله كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فرماياتٍ فَاللَّهُ كُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسُلِمُوا (سوتہارامعبودایک بی معبود ہے سواس کی فرمانبرداری کرد) اس میں یہ بات بتائی ہے کہ جانوروں کے ذیج کرنے میں صرف الله وحدة لاشريك كى رضامقصود بو)

اس کے بعد معجبتین لیتی عاجزی کرنے والوں اور فرمانبرداری اور اطاعت کے ساتھ گردن جھکا دیے والوں کواللہ کی رضامندی کی خشخری سنانے کا حکم دیا اور ان کے چاراوصاف بیان فرمائے۔

بہلا وصف بیے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (جس میں اس کی ذات وصفات کا ذکر اور اس کے احکام اور وعدہ اور وعید کا تذکرہ سب داخل ہے) تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور دوسرا وصف میہ بیان فرمایا کہ ان پرجو مصیبتیں آتی ہیں ان پرصبر کرتے ہیں اور تیسر اوصف بدیمان فرمایا کدوہ نماز وں کوقائم کرنے والے ہیں اور چوتھا وصف بد بیان فر مایا کہ اللہ تعالی نے جو کچھ انہیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں کفظوں کے عموم فرض زکو ۃ اور صدقات واجبهاور نفلی صدقات سب کوشامل ہے۔ قربانی کے جانوروں میں سے خرچ کرنا فقراءاوراحباب واصحاب کودینا میرسی اس عموم میں داخل ہے۔

وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُوْمِنَ شَعَابِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا اور قربانی کے اونٹ اور گائیں جن کوہم نے تہارے لئے اللہ کے شعار میں سے بنایا ہے تہارے لئے ان میں خبر ہے سوتم ان پراللہ کانام او جب قطار میں کھڑے صَوَاتَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُونِهُمَا فَكُلُوا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ كُذَٰ لِكَ سَخُرُنْهُمَا مول سوده جب بی کردوں پر گرید کے اوان می سے کھاؤاد جو میر کے ہوتے ہوا ساور جو موالی بن کرتا جائے اس کو کھلاؤ کا کی طرح ہم نے ان جانوروں کے ہمارے لئے محرکیا ہے

# الكُمْ لِعَكَلُوْ النَّعُلُوُون ﴿ لَنَ يَنَالَ اللَّهُ عُوْمِ اللَّهِ عَالَهُ التَّعُولِي النَّهُ التَّعُولِي عَلَالُهُ التَّعُولِي عَلَالُهُ التَّعُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْكُولِ عَلَى الْعَلَى الْ

#### قربانی کے جانوراللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کرنے والے کواور سوال کرنے والے کو کھلاؤ

قسف مديس البدن جمع بدنه كى برے جانوروں كو بدنه كها جاتا ہے امام ابوطنيفه كنز ديك لفظ بدنه اون اور ملك الفظ بدنه اون اور من كاروں اور برى نشانيوں ميں سے بناديا كائے دونوں كوشامل ہے ارشاد فر مايا كہ ہم نے ان كواللہ كے شعائر يعنى ديني يادگاروں اور برى نشانيوں ميں سے بناديا ہے ان ميں تبرارے لئے فير ہے دنياوى فوائد بھى ہيں اور اخروى بھى كيونكه اللہ تعالى كے لئے ان كے ذرج اور نم پر قواب عظيم كاوعده فر مايا ہے۔

اورامان افعی کنزویک بدند کا مصداق صرف اون ہے خیایا (عام قربانیاں جو پورے عالم میں ہوتی ہیں) اور معدایا

(وہ جانور اور جو ترم میں ج کے موقعہ پر ذرئے کئے جاتے ہیں) ان سب میں اون گاتے اور بکری اور بھیڑا اور دنبہ ذرئے کرتا
اصول شریعت کے مطابق درست ہاں کے علاوہ اور کی جانور کی قربانی ج میں یا ایام اضحہ درست نہیں ہا اون اور
گائے میں سات صے ہو سکتے ہیں اور باتی جانوروں میں ضرف ایک صد ہوسکتا ہائی عرب اونٹوں کی پر ورش کرتے تھے
اور ان کے یہاں ان کی سلیں چلتی تھیں اور کیٹر تعداو میں قبائل عرب کے پاس اون مدہو تے تھے ج کے موقعہ پر بطور ہدی
اونٹوں کو ساتھ لے جاتے تھے پھر منی میں انہیں فرکر تے تھے فرکا طریقہ یہ ہے کہ اون کو کھڑا کر کے اس کا بایاں پچپلا
اونٹوں کو ساتھ لے جاتے تھے پھر منی میں انہیں فرکر تے تھے فرکا طریقہ یہ ہے کہ اون کو کھڑا کر کے اس کا بایاں پچپلا
پاؤں با ندھ دیا جائے اور اس اللہ پڑھ کر کھڑے ہیں۔ اونٹ
میں فرکر کا اور کہ میں اور کھڑ سے بی کھڑ ہے کہ اور کہ کھڑا کر کے اس کا بایاں پور کھڑا کر کے اس کا بایاں کے کہر کرنا ور بر کی میں انہیں کہ جاتے ہیں۔ اونٹ
میں فرکر کے ناوں میں میں جرب کے رہ تا تھا اگر بہت سے اونٹ تھا دیمی کھڑے ہوتے تو جس جس کو برچا لگ جاتا وہ کو مربا یا فاج بہ خدو بھا وائے انگاؤا و منگا آل و کہ کہ اس سے اس کی میال نکال لیتے تھے اور گوشت کی بوئیاں بنا کر کھا لیتے تھے اور گوشت کی بوئیاں بنا کر کھا لیتے تھے اور گوشت کی بوئیاں بنا کر کھا لیتے تھے اور گوشت کی بوئیاں بنا کر کھا لیتے تھے اس کو فرایا فیا فرایا فیا خوا کے منو بھا کہ کو گھر کے کو مواجت مند جو موال نہیں کر تا پی حاجت کو دباتے بیشار ہتا انگھا آلے بیٹھار ہتا وائم کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھر کو بور اس کے میشار ہتا وائم کو کہ کو کھر کو کہ کو مواجت مند جو موال نئیں کر تا پی کے وار کے بیشار ہتا انگھا کہ کو کہ کو کھر کو مواجت مند جو موال نئیں کر تا پی حاج کو دباتے بیشار ہتا انگھا کو کو کھر کو کو کو کھر کو مواجت مند جو مواجت مند جو مواجت کو دباتے بیشار ہتا کہ کو کھر کھر کو مواجت مند جو مواجت کو دباتے بیشار ہتا کی مواجت کو دباتے بیشار ہتا کے مواجت کو دباتے بیشار ہتا کے مواجت کو دباتے بیشار ہتا کے مواجت کو دباتے بیشار ہتا کو کھر کو کو کھر کو کو کو کو کھر کو کو کھر کو کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو

ہاور معتر وہ ہے جوزبان سے سوال کرلیتا ہے یا ایے ڈھنگ سے سامنے آجا تا ہے جس کی وجہ سے اسے لوگ حاجت مند سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں قانع کی ضرورتوں کا خیال کرنا زیادہ بہتر ہے اور سائل کو بھی اصول شرعیہ کے مطابق دینا جائز ہے سائلین کے لئے بھی کچھ ہدایات ہیں جوحدیث کی کتابوں میں نہ کور ہیں۔

تَ ذَلِکَ سَخُونَا هَا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشُکُووُنَ (ای طرح ہم نے ان جانوروں کو تہارے لئے مخرکر دیا یعنی قابو میں دیدیا تا کہتم شکر اداکرو) یہ جانور تہتاری ملکت ہیں ان پر تہہارا قبضہ ہے اور تم آئییں باندھتے ہو کھولتے ہو جہاں چاہتے ہولے جاتے ہوان کا دودھ بھی چیتے ہو گوشت بھی کھاتے ہوئیداللہ تعالی کی شخیر ہاں نے تہارے قابو میں دیدی اس پر حمہیں اللہ تعالی کاشکر اداکر تالا زم ہے اگر کوئی جانور مچل جائے ہوئے ہے کرنے کے تو تہارہ وجاتا ہے اس وقت تم اس سے کام نہیں لے سکتے تھوڑی دیر کے لئے اللہ نے تشخیر ہٹا دی تو تم عاجر جمن بن کر کھڑے دہے ہو۔

لَیْنُ یَنْالُ الله لُحُو مُهَاوَلا دِهَاءُ هَا وَلِکِنْ یَنْالُهُ التَّقُولِی مِنْکُمُ (اللّهُ ہِرُزان کے گوشت اورخون ہیں ہینچ کین تہماراتقو کی پنچتا ہے) لین جو جانورضایا اور ہدایا ہیں ذی کرتے ہواللہ تعالی گوان کی پجھ حاجت تہمیں اس کے پاس ندان کے گوشت جو بختے ہیں اور خون ان کو قوتی کھا پی کر برابر کر دیے ہو (پچھ گوشت خود کھا یا پچھا ہے گھر والوں کو کھلا یا پچھا حب اگھر اواور مہا کین کو دیا ہیستہمارے اور تہمارے ابنا چین بی کے کام آگیا ) اللہ تعالی کو تہمارے داور تہمارے ابنا چین بی کے کام آگیا ) اللہ تعالی کو تہمارے دلوں کا تقو کی پنچتا ہے اخلاص کے ماتھ بہنیت تقرب الی اللہ جانور ذی کئے یا ریا کاری کے طور پر خوش دلی ہے تھی ہوخوش دلی ہو۔ حضرت جاس کے مطابق جزادے گا جو چیز اللہ کے لئے قربانی کی جا رہی ہے کہ بوخوش دلی ہے جھی ہو۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنصا سے روایت ہے کہ درسول اللہ عنصا سے اور قربانی کا جو نوان کی کام آخون بہانے سے ذیادہ مجبوب کوئی چیز ہیں ہے اور قربانی کا جو نوان کا کون نہانی کی جو اللہ عنصا سے دوایت ہے کہ دن اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور اس کا خون زیمن پر از می کھور کوئی نہی ہو کوئی دیمن ہوئی جا تا ہے لہذاتم خوش دلی کے ساتھ آئے گا اور اس کا خون زیمن کوئی دروں کے ساتھ آئے گا اور اس کا خون زیمن کی ایس مقام تبولیت ہے کہ دروں اللہ ایس میں ہوئی کوئی کیا اس میں ہوئی ہوا طریقہ ہوئی کیا اس میں ہوئی کیا تی ہوئی کیا اس میں ہوئی کوئی کیا ہوئی کہ جو کر کے ساتھ آئے کیا تو اب ہوئی کہا ہوئی کیا ہوئی کے بدلہ ایک کی ہوئی کیا ہوئی کے بدلہ کیا گوئی کے بدلہ کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی گیا ہوئی ہوئی گوئی گوئی کوئی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی کیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی گیا ہوئی کیا گوئی کوئی کوئی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا

تَكذَالِكَ سَنَعُوهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَذَاكُمُ (اس طرح الله نان جانورول كوتهار كيم مخر فرماديا تاكمتم اس پرالله كى برائى بيان كروكه اس نة تم كومدايت دى) الله تعالى نه ايمان بھى نصيب فرمايا اعمال صالحه كى مجى توفىق دى اگروه مدايت ندد ديتا توتم ايمان سے بھى محروم رہتے اوراس كى عبادت سے بھى اور يہ بھى مجھوكم الله تعالى بی نے تہمیں ہدایت دی ہے جانوروں کواللہ بی کے لئے ذریح کرتے ہواگراس کی طرف سے ہدایت نہ ملی تو مشرک ہو جاتے اور غیراللہ کے لئے ذریح کرتے۔

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (اور محسنين كوبثارت ديديج ) الفظ محسنين موحدين مخلصين عابدين قانتين شاكرين سب كوشامل بان سب كوخوش فرى بكران كالمحموت كي بعد خيروخو بي باور قيامت كدن جنت كادا خله بـ

## إِنَّ اللَّهُ يُلْ فِعُ عَنِ الَّذِينَ أَمَنُو إِلَى اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانٍ كَفُوْرِةً

بلاشبرالله ایمان والول سے رفع فرما دے گا بلاشبرالله کی بھی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پندنہیں فرماتا

### الله تعالى دشمنول كومثاديكا السيخائن اور كفور ببندنهيس بيس

قفعه بين : چند صفحات پہلے اس بات كاذكر تقاكر دسول الله علیہ ابنے سحابہ کے ساتھ مدید منورہ سے عمرہ كرنے كے لئے تقو مشركيان مكہ نے مقام حديبيہ بن آپ كوروك ديا تھا ان لوگوں نے برى ضدى اور گوسلے بھى كرلي كان اس بات پرآ مادہ نہ ہوئے كہ آپ اس سال عمرہ كريں آپ نے احصار ہوجانے كى وجہ سے وہيں جانور ذرئ كرديے اور احرام سے فكل كروا پس مديد منورہ تشريف لے آئے پھر آئدہ سال سے جيس آپ نے اس عمرہ كى قضاكى آيت بالا عمل اللہ تعالى نے اس كاذكر فرمايا ہے كہ مشركيان جومونيان كو فكليف ديتے ہيں اور انہيں حرم شريف كے داخلہ سے روكتے ہيں ميں اللہ تعالى نے اس كاذكر فرمايا ہے كہ مشركيان جومونيان اور مومنيان امن وامان كے ساتھ چلے پھريں گے اور جج وعمرہ كريں ہے۔ اللہ تعالى نے اپناوعدہ پورا فرمايا اور مومنيان امن وامان كے ساتھ چلے پھريں گے اور جج وعمرہ كريں گے۔ اللہ تعالى نے اپناوعدہ پورا فرمايا اور مومنيان امن وامان كے ساتھ چلے پھريں گے اور جج وعمرہ كريں گے۔ اللہ تعالى نے اپناوعدہ پورا فرمايا اور مومنيان امن وامان كے ساتھ چلے پھريں گے اور جو عمرہ كريں گے۔ اللہ تعالى نے اپناوعدہ پورا فرمايا اور مومنيان امن وامان كے ساتھ جلے پھريں گے اور جو مومنيان امن وامان كے ساتھ جلے پھريں گے اور جو عمرہ كريں گے۔ اللہ تعالى نے اپناوعدہ پورا فرمايا اور مومنيان امن وامان كے ساتھ جلے پھريں گے اور جو ميں مكم مرہ فتح ہوگيا۔

اِنَّ اللهُ لَا يُبحِبُ كُلَّ حَوَّانِ كَفُوْدٍ (بلاشبالله تعالی کی بھی خیانت کرنے والے ناشکر کے پیندنہیں فرباتا) ہم کا فراور شرک خیانت کرنے والا ہے اس کے ذمہ ہے کہ اپنے خالق و ما لک وحدہ لاشریک کی عبادت کرے اور اس کے بھیج ہوئے دین کو مانے لیکن وہ الیانہیں کر تالہذاوہ بہت بڑا خائن ہے۔ اس لئے لفظ خوان مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ لا یا گیا ہے اور ہر کا فرکفور لیعنی ناشکر ابھی ہے پیدا تو فر ما یا اللہ تعالی نے اور عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی اور ان دینوں کو اختیار کرتا ہے جنہیں لوگوں نے خود تر اشا ہے بیہ خالق جل مجدہ کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ نمتیں اس کی کھائیں اور اس کے دین سے مخرف رہیں اللہ تعالی ان سے عجب نہیں فرما تا 'مشرک اور کا فرسب اللہ تعالی کے زدیک مبغوض ہیں' آخر یہ لوگ مغلوب مخرف رہیں' اللہ تعالی ان سے عجب نہیں فرما تا 'مشرک اور کا فرسب اللہ تعالی کے زدیک مبغوض ہیں' آخر یہ لوگ مغلوب مول گے اور اللہ کے مومن بندے ہی کامیا ہوں گے۔

اُذِنَ لِلْكِذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِأَنْهُمْ خُلِمُوْا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَيْ يُرُفِي الْكِرِينَ ان لوگوں کو اجازت دی گی جن سے لا ان کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ان پڑا کم کیا گیا اور بلا شہاللہ اللہ اللہ اللہ ا جهاد کی اجازت اوراس کے فوائد اصحاب اقتدار کی ذمه داریاں

غزوات كمواقع بين آت ربالله تعالى و بيشه عقدرت بكجس كى جابد وفرمائ مكمرمدين ومسلمانون کوکافروں کی ایذاؤں سے محفوظ رکھنے پر قادر تھا اور اس کے بعد بھی اسے قدرت تھی کہ جنگ کئے بغیر مسلمان مدیند منورہ میں آ رام سے رہیں اور دشمن بیٹر حکرنہ آئے اور ان سے مقابلہ نہ ہولیکن اللہ تعالیٰ کی حکست کا تقاضا ہوا کہ سلمان کے جان و مال الله كي راه مين خرج مول اوران كوبهت زياده تواب ديا جائے۔مشركين مكهنے جوال ايمان سے دهني كي اوران كو تکلیفیں دیں اور مکہ مرمہ چھوڑنے پرمجبور کیااس کی وجر صرف پیھی کہ بیت صرات اللہ کانام لیتے تھے اللہ کواپنارب مانے تھے دين توحيد قبول كراياتها كسى كابكارًا بحينيس تقاكى قتم كاكوئى جرم نبيس كياتها كافرول كزديك ان كاصرف بيجرم تقاكهوه الله تعالى كانو حيد كـ قائل مو كـ اى كوفر ما يا ألَّـ إِنْ أَخْرِ جُوا مِنْ دِيَادِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ اللَّهِ اس میں جہاداور قال کی حکمت بیان فرمائی اور بیتایا کر قال اور جہاد صرف اس امت کے لئے مشروع اور مامور نہیں ہے اس امت سے پہلے جوسلمان تھان کے لئے بھی قال مشروع تھابات بیے کہ تفراوراسلام کی بمیشہ وشنی رہی ہاس وجها ورمومنول مين الزائيان موتى ربى بين البين البين زمانه مين حضرات انبياء كرام عليهم الصلوة السلام كي امتول نے کا فروں سے جنگ کی ہے اور اس کے ذریعہ کا فروں کا زورتوڑا ہے بیاللہ جل شانۂ کی بیاعادت رہی ہے کہ ایک جاعت کے ذریعہدوسری جماعت کودفع فرمایا ہے اگر میصورت حال ندموتی تو کفارالل ایمان کی عبادت گاموں کوگرا کرختم كردية\_ بهودنے (جوايے زمانه ميں مسلمان تھے) دشمنوں سے مقابلداور مقاتله كيا اورا پن عبادت گاموں كو بيايا چر نصاری کا دورآیا (جوایے زمانے کے مسلمان تھے) انہوں نے بھی کا فروں سے جنگ کی اوراپے عبادات خانوں کی حفاظت کی وہ دونوں تو میں اب بھی ہیں لیکن سیر نامحمر رسول علیہ کا دین قبول ند کرنے کی وجہ سے کا فر ہیں اب امت محمر بیہ بی مسلمان ہے اور تمام کافروں سے (جن میں یبودونصاری بھی داخل ہیں)مسلمانوں کی جنگ ہے اگرمسلمان جنگ نہ کریں تو ان کی مسجدیں گرا دی جائیں جن میں اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے کافروں کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مسلمان اذانیں دیں اور مجدیں بنائیں اوران میں جماعت سے نمازیں پڑھیں مسلمانوں کے جہاد سے ڈرتے رہتے ہیں اسلنے دنیاجهان میں معجدیں قائم بیں اور پورے عالم میں برابران کی تعداد بر صربی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی شاخہ نے ان بندوں کے اوصاف بیان فرمائے جو مکہ کرمہ سے نکالے گئے پھر جب انہیں افتد ارسونیا گیا تو انہوں نے دین کی خدمت کی خود بھی نمازیں قائم کیں اور زکو تیں اداکیں اور دوسروں سے بھی دین پڑھل کرایا عمل کرانے کے لئے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت ہوتی ہے ان حضرات نے دونوں چیزوں کا خوب زیادہ اہتمام فرمایا۔

جن حضرات کے ذکورہ بالا اوصاف بتائے ہیں ان کاسب سے پہلامصداق حضرات خلفاء داشدین رضی اللہ تعالی عظم میں مید حضرات مکہ مرمدسے تکالے گئے اور نہوں نے اپنے زمانہ میں وہ سب کام کئے جن کا آیت بالا میں تذکرہ فرمایا ہے تغییر

این کثیر ج ۲۲۱/۳ میں ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عند نے فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں اور میرے اصحاب کے بارے میں اور میرے اصحاب کے بارے میں احتیار است کے جب کہ ہمارااس کے علاوہ پیچ قصور نہ تھا کہ ہم رَبُّ اللهُ کہتے تھے پھر ہمیں اللہ نے زمین میں اقتد ارعطا کیا تو ہم نے نماز قائم کی اورز کو قادا کی اورام بالمعروف نہی عن المنکر کافریضہ انجام دیا۔

قرآن مجیدی تصری کودیکھواور روافض کی بیہودہ بات کودیکھوجو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثان رضی اللہ عنہم اور دیگرتمام صحابہ کا فریحے (العیاذ باللہ) بیلوگ مشکل ہے دو تین صحابہ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آیت شریفہ ہے بیہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالی جس کی مسلمان کوافتہ ارتھیب فرمائے وہ نماز بھی پڑھے اور زکوۃ بھی دے اور لوگوں کو نیکیوں کا تھم کرے اور گناہوں ہے روکے آج کل لوگ اقتہ ارتو سنجال لیتے ہیں کین خود بی نماز نہیں پڑھتے ندز کوۃ ادا کرتے ہیں اور نہ لوگوں سے فرائض کا اجتمام کراتے ہیں اور نہ گناہوں سے روکتے ہیں اور اتنا بی نہیں کرتے بلکہ ذرائع ابلاغ کو گناہوں کے چھیلائے اور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں گناہوں سے روکاتو ناراض ہوجا کیں گا اور معاملات کا فرایعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں گناہوں سے دوکاتو ناراض ہوجا کیں گا اور معاملات کا فرایعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں گناہوں سے دوکاتو ناراض ہوجا کیں گے اور معاملات کی اور ان سے اقتہ ارتھین جائے گا۔

آخریں فرمایا کہ وَلِلْہِ عَاقِبَةُ الْاُمُورُ (اورسب کاموں کا انجام اللہ بی کے اختیار میں ہے) مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ دکھ تکلیف کا تھا مکہ مرمہ چھوڑ نا پڑا پھراس مکہ میں فاتخانہ داخل ہوئے اللہ تعالی شاخ نے زمین میں افتد ارتھیب فرمایا زمین کے بہت بوے حصہ پران کی حکومت قائم رہی اور اب بھی دنیا کے بہت حصہ پران کا اقتد ار کے مقتضا برعمل نہیں کرتے۔

ہے گوا قد ارکے مقتضا برعمل نہیں کرتے۔

سب كا انجام الله بى كاختيار مين باس فى مسلمانوں كوخوب برهايا قد ارسے نوازا كافرول كے مقابله ميں ان كا انجام احجا بي ان كا انجام احجا بي فلله الحمد والمنة

وان یکن بول فقال کربت قبله فرق و و عاد و تهود هو و و و المور و المور المور و المور و

لهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُون بِهَا اَوْاذَان یَهِمُعُون بِهَا فَالْهَالْاتَعْمُی الْرَجْمَالُ اللهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِ الْرَجْمَالُو اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

#### بلاك شده بستيول كي حالت اورمقام عبرت

قصف بیو: ان آیات میں اول تو رسول اللہ علیات کی اور آئی استان کی امتوں نے جا طبین آپ کو جھٹا ارہے ہیں تو یہ کو کی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی هنر اس انبیاء کرام علیم الصلوٰة والسلام کو اور تو مشرت اس نے جھڑا یا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور تو م مقد و (جو هر تصالح علیہ السلام کی قوم اور تو مقد السلام کی قوم جھیں علیہ السلام معوث ہوئی ان سب نے اپنے اپنے اپنے بیوں کی تقد یہ کی اور مون علیہ السلام کی جمی جھٹر یہ کی گئی ان حضر است نے معرف ہوئی ان سب نے اپنے اپنے بیوں کی تقد یہ کی اور مون علیہ السلام کی جمی جھٹر یہ کی گئی ان حضر است نے معرف ہوئی اور اپنا کام جاری رکھے 'یو آپ کی ذات کے متعلق ہے' اب رہا کہ نہیں کا مواملہ تو آبیں اللہ تعالیٰ نے وقعیل دی پھر کما نہیں کا مواملہ تو آبیں اللہ تعالیٰ نے وقعیل دی پھر انہیں پکڑ لیا۔ بیگر فت خت عذاب میں جنالم ہوئی ان لوگوں کو ان کے حالات معلوم ہیں ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنا چاہئے کہ وہ کیے خت عذاب میں جنال ہوئے اس کے بعدار شاد فرمایا کہ کتنی ہی بہتیاں تھی جو طالم تھیں اور نا فر مائی پرتلی ہوئی تھیں ہم نے آبیں ہلاک کردیا' ونیا میں ان کے بعدار شاد فرمایا کہ کہ تو یہ بیال کے گھروں کی و بیواریں ان کی چھوں پر گھروں کی و بیواریں ان کے گھروں کی و بیواریں ان کے گھروں کی و بیواریں ان کے گھروں کی و بیار ہیں ان کے کھروں کی و بیار ہیں آتے اور کتنے بی ویران کل پڑے ہوئے ہیں جو بے کار ہیں 'کسی کے کہا میں نہیں آتے اور کتنے بی ویران کل پڑے ہوئے ہیں جو بیار ہیں 'کسی کے کہا میں نہیں آتے اور کتنے بی ویران کل پڑے ہوئے ہیں جو بیار ہیں کہی کے کہا میں نہیں آتے اور کتنے بی ویران کل پڑے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئی ہیں آتے اور کتنے بی ویران کل پڑے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئی ہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہلاک ہوئے ہیں والوں نے مقبوط بنایا تھا' آتی وہ کسی کے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہل ہلاک ہوئے ہیں والوں نے معبوط بنایا تھا' آتی وہ کسی کے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہل کی ہوئی ہیں کی سے کہ اس کی کام میں نہیں کی کی کی کی کی کی کی کسی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کی ک

ہوئے آج کوئی ان میں جھا کلنے والانہیں ہے۔

مزید فرمایا کہ بیلوگ دنیا میں نہیں گھو ہے پھرے؟ (سفرتو اُنہوں نے کئے ہیں اور بربادشدہ بستیوں سے گزرے ہیں اور ایسے محلات اور کنویں انہوں نے دیکھے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوالیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے) اگر عبرت لینے کا مزاج ہوتا تو ان کے قلوب سمجھ جاتے اور ان کے کا نوں میں جو موعظت وعبرت کی باتیں پڑتی ہیں اگر انہیں سننے کی طرح سنتے تو عبرت ماصل کر لیتے اور سن ہوئی باتوں کو ان سن نہ کرتے عبرت کی چیزیں سامنے ہیں آ تھوں سے دیکھ در ہے ہیں گئی ہور ہائے اصل بات یہ ہے کہ دل اندھے سنے ہوئے ہیں اس لئے یہ عبرت لیتے ہیں نہی قبول کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ وہ آپ سے جلدی عذاب آجائے کا نقاضا کرتے ہیں (اوراس جلدی بلانے کے نقاضے میں عذاب کا انکار کرنامقصود ہے مطلب ان کا بیہ ہے کہ عذاب آنا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا ہم نقاضا کررہے ہیں پھر بھی عذاب کا ظہور نہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیا ہیں بیں اب تک نہ عذاب آیا ہے نہ آ کے گا) اس کے جواب میں فرما دیا کہ وَلَنْ یُنْ خُلِفَ اللهُ وَعُدَهُ (کما الله تعالی اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا) عذاب ضرور آئے گا گراسے آنے کیلئے جواجل مقرر فرمادی ہے اس کے مطابق آئے گیا عذاب آئے میں دیر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آنا ہی نہیں ہے۔

پرفرمایا وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّکَ کَالُفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ آور (بلاشبرآپ کرب کنزدیک ایک ایسادن کے جوتم لوگوں کے شار کے مطابق ایک بزارسال کے برابرہوگا) اس میں بیتایا کہ کفری سزااگر کئی قوم کو دنیا میں نہ دی گئی تو قیامت تو سامنے ہے ہی وہ دن بہت بخت ہوگا اور دراز ہوگا دوزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا اس سے پہلے قیامت کے دن کے عذاب اور مصیبت میں جو مبتلا ہو نگے اس کوسوچ لیس اور غور کرلیں ، قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا اور اسے لیے دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ اس سے کرلیں حسب فرمان نی اکرم علی مورج ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اسکی دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ اس سے کرلیں حسب فرمان نی اکرم علی میں مدین کے مورج ایک میں ایسے کھڑے کریں کو ایسان کی اس میں میں مورج ایک ہوگا کے فاصلہ پر ہوگا اور اسکی گری سے اس قدر پہینہ ہوگا کہ بعض کا پید پر ٹین کی اور بعض کا کرتک اور بعض کا مشتک ہوگا یعنی پیدنہ میں ایسے کھڑے ہوئی حض نہر میں کھڑا ہو یہ پیدنہ لگام کی طرح منہ میں گھس دیا ہوگا۔

حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ فقراء مالداروں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہو نگے اور یہ پانچ سوسال قیامت کے دن کا آ دھادن ہوگارواہ التر فدی (آیت شریف اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا اور سورہ معارج میں فرمایا ہے کہ فی یوم گان مِقْدَارُهُ حَمُسِینَ اَلْفَ مَنْ اِسْ دن میں جس کی مقدار پچ اس ہزارسال ہوگی)

اس معلوم ہوا کہ قیامت کا دن بچاس ہزارسال کا ہوگا دونوں باتوں میں بظاہرتعارض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت

میں تعارض نہیں ہے کیونکہ حاضرین کی حالت جداجدا ہوگی کی کواییا معلوم ہوگا کہ حساب کتاب میں پچاس ہزار سال کے اور کی کو میصوں ہوگا کہ ایک ہزار سال میں حساب سے فارغ ہوگیا 'حساب کی شدت اور خفت کے اعتبار سے ایک ہزار اور پچاس ہزار سال فرمایا امام بیبی نے کتاب البعث والشرئ میں حصرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ وہ دن کیسے کئے گا) اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ وہ دن کیسے کئے گا) اللہ علیہ میں کہ بیاں میں میں میں میں میں ہوتا ہے اس خاسے گاا کے فرض تماز میں جو وقت خرج ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے جب فی یون م کائی مِقْدَارُہُ حَمْسِینَ اللّٰفَ سَنَةِ ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے جب فی یون م کائی مِقدَارُہُ حَمْسِینَ اللّٰفَ سَنَةِ ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے جب فی یون م کائی مِقدَارُہُ حَمْسِینَ اللّٰفَ سَنَةِ ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے جب فی یون م کائی مِقدَارُہُ حَمْسِینَ اللّٰفَ سَنَةِ ہوئی ہو اس کے بارے میں دریافت کیا گیاتو فرمایا کہ اللہ تعالی بی کواس کا علم ہے میں جو بات نہیں جانتا سے بیان کرنا اچھانہیں سے جسالہ کی میں جو بات نہیں جانتا سے بیان کرنا اچھانہیں سے جسالہ کی اس کرنا انہوں کیا کہ کہ بارے میں دریافت کیا گیاتو فرمایا کہ اللہ تعالی بی کواس کا علم ہے میں جو بات نہیں جانتا سے بیان کرنا اچھانہیں سے جسالہ کی اس کی اس کے بارے میں دریافت کیا گیاتو فرمایا کہ اللہ تعالی میں جو بات نہیں جانتا ہے بیان کرنا اچھانہیں جسالہ کیاتا کیا کہ میں جو بات نہیں جانتا ہے بیان کرنا اچھانہیں ہو کہ میں جو بات نہیں جانتا ہے بیان کرنا انہوں کیا کہ میں جو بات نہیں جانتا ہے بیان کرنا انہوں کیا کہ میں جو بات نہیں جو بات نہیں جو بات نہیں جانتا ہے بیان کرنا تو بات کیا کیا کہ میں جو بات نہ بات کیا کہ میں جو بات نہ بات کیا کہ کو بات کیا کیا کہ کیا کہ کو بات کیا کہ کیا کہ کرنے کو بات کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بات کی کیا کہ کیا کہ کو بات کیا کہ کو بات کیا کہ کو بات کیا کہ کو بات کیا کہ کرنے کے کہ کر ان کیا کہ کی کر ان کیا کہ کیا کہ کر ان کر ان کیا کہ

آخر میں بطورخلاصہ ضمون بالا کو پھر دہرایا اور فرمایا وَ کَمَا یِّنُ مِّنُ قَوْیَةِ (اللیۃ) اور کتنی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی
اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں پھر میں نے انہیں پکڑلیا اور میری ہی طرف سب کولوٹ کرآتا ہے یعنی و نیامیں جو
مبتلائے عذاب ہوئے وہ اپنی جگہ قیامت کے دن میری طرف لوٹ کرآئیں گے اور قیامت کے دن اس کے بعد جو کفر کی
مزاملے گی وہ اس کے علاوہ ہوگی۔

### 

الصَّلِعْتِ لَهُ مُرْمَعُ فَوْرَةٌ وَ رِزْقٌ كُرِيمُ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي الْتِنَامُ عَجِزِيْنَ

ان کے لئے معفرت ہے اور عزت والا رزق ہے اور جن لوگوں نے عاجر کرنے کے لئے جاری آیات کے بارے میں کوشش کی

أُولِيكَ أَصْدِبُ الْجِعِيْمِ ﴿

یہ لوگ دوزخ والے ہیں

### ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور معاندین کے لئے عذاب جہنم ہے

قضد بید: ان آیات میں رسول اللہ علی ہے کہ کہ آپ اوگوں کو بتادیں کہ میں ایک ڈرانے والا ہی ہوں ، ڈرا نااور واضح طور پرسب کچھ بیان کردینا بیمبرا کام ہے منوا نااور ہاتھ پکڑ کڑمل کروا نامیرا کام نہیں اور عذاب لا نابھی میرا کام نہیں مجھ سے عذاب لانے کی جلدی کرنا تمہاری حماقت اور جہالت ہے میری دعوت و تبلیغ پر جو بھی ایمان لے آئے اور اعمال صالح میں مشغول رہے اس کے لئے مغفرت اور عزت کے رزق کی خوش خبری دیتا ہوں میں نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں

تم اگرايمان نبيس لاتے تواپناانجام سوچ لو۔

پھر فرمایا کہ جولوگ عاجز کرنے کے لئے ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں یعن ہماری آیات کو بھی جادو بھی شعر بتاتے ہیں اور بھی کہتے ہیں یہ پر ابوں کا کہ می ہوئی باتیں ہیں اور اس طرح کی باتیں کرکے الل ایمان کو عاجز کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوزخ والے ہیں (کیونکہ حق واضح ہوجانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور خواہ مخواہ کی ججت بازی کرتے ہیں )

ومَا آرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكُ مِنْ تَسُولِ وَلانَبِيِّ اللَّ إِذَا تَمَكَّى ٱلْقَي الشَّيْظِنُ اورآپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول اور کوئی نبی الیانہیں جھیجا جس کو بیقصہ پیش ندآیا ہو جب اس نے پڑھا تو شیطان نے فِي أَمْنِيتِية فَيَنْسَءُ اللهُ مَايُلِقِي الشَّيْطِنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ النَّهِ وَاللهُ عَلَيْمُ سكيرية صند من شبرذال ديا پحرالله تعالى شيطان كرة اليهوئ شبهات وختم كرديتا بهرايي آيات وتحكم كرديتا بأورالله عليم ب كِيْجٌ هُ لِيَغْعُلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطِنُ فِتُنَةً لِلَّانِيْنَ فِي قُلُوْءِهُمْ مَرَضٌ وَالْقَالِسِيَةِ م ہے تا کہ اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کوان لوگوں کے لئے آ ز ہائش بنادے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے قُلُوبُهُ مُرْوَاِنَ الظَّلِيْنَ لَفِي شِعَاقِ بَعِيْدٍ فَ وَلِيعُكُمُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمُ أَنَّهُ دل سخت میں اور بلاشبظم کرنے والے دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے میں اور تا کہ وہ لوگ زیادہ یقین کرلیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک الْحَقُّ مِنْ رُبِّكَ فَيُؤْمِنُوْ آيِهِ فَتُغَيِّبَ لَهُ قُلُونُهُ مْرُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَا وِالَّذِينَ الْمُنْوْآ سے تق ہے پھرایمان پرزیادہ قائم ہوجا نمیں پھران کے دل اس کی طرف اور بھی جھک جائیں اور بلاشبرالندایمان والول کو إلى صِرَاطٍ مُسُتَقِيْمٍ وَكَايِزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي مِزْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُ مُ السَّاعَةُ صراط متنقیم کی ہدایت فرماتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ برابراس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہان کے پاس اجا تک بغْتة أوْيَاتِيَهُمْ عَذَاب يَوْمِ عَقِيْمِ ﴿ الْمُلْكَ يَوْمَ بِإِلَّهُ يَعُكُمُ بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِيْنَ قیامت آجائے یاان کے پاس کی ایسے دن کاعذاب آجائے جس میں کوئی خیرندہواس روز بادشائی اللہ دی کیلیے ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا سوجولوگ مُنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْا وَكُنَّ بُوْا رِأَيْتِ

ایمان لائے اور نیک عمل کے وہ نعمت کے باغوں میں ہونگے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جمثلایا

عُأُولِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُعِيثٌ هُ

سوان کے لئے ذکیل کرنے والاعذاب ہے

حضرات انبيائے كرام عليهم السلام كى مخالفت ميں شيطان كى حركتيں اہل علم کے یقین میں پختگی آناور کا فروں کا شک میں پڑے رہنا

قضسيو: ان آيات مين الله شاند في رسول علي كالله وكان ورفر مايا ب كرآب كوافين جو يحمر كتي كرية ہیں بیکوئی نئ بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی حضرات رسل عظام سم الصلو ة وسلام کے ساتھ ایہا ہوتا رہا ہے ان حضرات نے جب اپنے مخاطبین کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی توشیطان نے ان کی قرات اور تلاوت کے بارے میں مخاطبین کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات ڈال دیئے۔جیبا کہ سورة انعام میں فرمایا ہے وَ کے لیاک ، جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِى بَعُضُهُمُ اللي بَعُصٍ زُخُوُفَ الْقَوُلِ غُرُوْرًا (اور الى طرح ہم نے ہرنی کے لئے ایک دوسرے کی طرف ایس باتیں ڈالتے ہیں جو بظاہر خوشما ہوتی ہیں ) نیز سور ہ انعام مِي فَرَمَايًا وَإِنَّ الشَّيَّاطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى آوُلِيَّآءِ هِمْ لِيُجَادِلُونُكُمْ (اور بلاشبشياطين ايخ دوستول كى طرف ايى چزیں ڈالتے ہیں تا کہوہ تم سے جھڑا کریں)

شیاطین اوران کے دوست اپنی حرکتوں سے بازنہیں آتے اسلام قبول نہیں کرتے اور اسلام کے بارے میں شکوک وشبهات پھیلاتے ہیں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے جن کو ہدایت ملنا ہے اور ہدایت پرمتنقم رہنا ہے وہ لوگ شیطان کے ڈالے ہوئے شکوک وشبہات کے باوجود دین میں اور زیادہ مضبوط ہوجاتے ہیں۔اللہ تعالی اپنی آیات کو اور زیادہ مضبوط اور محکم بنا دیتا ہے اور شیطانی شکوک وشبہات سے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے لینی نفاق ہے اور جن کے دل سخت ہیں یعنی وہ کا فرجنہوں نے جھوٹے منہ سے بھی اسلام قبول نہیں کیا 'شیطان جو وسوسے ڈالیا ہے بیان لوگوں کی آ زمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بیظالم لوگ یعنی شک میں پڑنے والے دوری مخالفت میں جاپڑے ہیں کونک حق واضح موجانے کے باوجودحق کو قبول نہیں کرتے جن کی طبیعت میں عناد ہے ان کے عناد کو وساوس شیطانیہ سے تقویت پہنے جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ شیطان ہی کے چیچے لگے رہتے ہیں اور جن حضرات کوعلم دیا گیاہے وہ یقین کرتے ہیں کہ جو م کھے نی نے پڑھاوہ اللہ کی طرف سے ہے تق ہے تھے ہے رب کی طرف سے ہے اپنے اس یقین کی وجہ سے ایمان پراور زیادہ کابت ہوجاتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالے کی طرف جھک جاتے ہیں اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کابیا نعام ہے کہوہ أنبين صراطمتنقيم يرركه اسه الكافر مايا وإنَّ اللهُ لَهَادِ الَّذِينَ المَنُوْآ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيْم اوركافرول كيار عين فرمايا ہے وَلَا يَوَالُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنَّهُ اوركافرلوگ البات كى طوف سے جونى نے تلاوت كى بيتك میں رہیں گے اور ان کا بیشک یہاں تک رہے گا کہ یا تو ان پر وفعة یا قیامت آجائے یا قیامت سے پہلے ان پر ایسے دن کا عذاب آجائے جوان کے حق میں بالکل خیر سے خالی ہو لیکن اس وقت ایمان لا نانا فع نہ ہوگا۔ اَلْمُلُکُ یَوُمَفِدٍ لِللّٰهِ قیامت کے دن صرف الله تعالی ہی کی بادشاہی ہوگی اہل دنیا کی مجازی حکومتیں سلطنتیں ختم ہو چکی ہوں گی الله تعالی ہی دونوں جماعتوں (مونین اور کا فرین ) کے درمیان فیصلہ فرما دےگا۔ جولوگ ایمان لائے اور نیکٹل کئے وہ نعت کے باغوں میں ہونگے اور جن لوگوں نے تفرکیا اور آیات اللہ یہ کو جھٹلایا ان کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہوگا 'دنیا میں وہ ایمان قبول کر کے باعزت نہیں رہنا چاہتے اور تفر میں عزت سجھتے ہیں لہذا آنہیں دوز خ میں ڈال دیا جائے گاجس میں بہت زیادہ بحث عذاب ہے اور بہت برسی ذلت بھی ہے۔

وهـ أما الـ أي ذكرنا في تفسير الاية احتاره صاحب روح المعاني حيث قال والمراد بذالك هنا (بالتمني) عند كثير القواءة والآية مسوقة لتسلية النبي عَلَيْكُ بأن السعى في ابطال الآيات امر معهود وانه لشعى مردود؛ والمعنى وما ارسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا الا وحاله انه اذا قراشينا من الآيات القي الشيطان الشبه والتخيلات فيما يقرؤه على اوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا واما جاء به كما قال تعالى روان الشيطان ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم) وقال سبحانه روكذالك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زحرف القول غرورا) وهذا كقولهم عند سماع قراة الرسول السيلية (خرم عليكم الميتة) انه يحل ذبيح نفسه ويحرم ذبيح الله تعالى؛ وقولهم على ما في بعض الروايات عند سماع قرائتة عليه الصاؤة والسلام (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ان عيسى عبد من دون الله تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى (فينسخ الله ما يلقى الشيطان) اي فيبطل ما يلقيه من تلك الشبه ويذهب به بتوفيق النبي المنطقة لرده او بانزال مايرده (ثم يحكم الله آياته) اي ياتي بها محكمة مثبة لا تقبل الردبوجه من الوجوه (روح المعانى ج ١ / ١٦ ١) وههنا قصة ذكرها المفسرون وهي قصة الغرانيق قال الرازى في تفسيره هي باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول قال الله تعالى شانه (وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحي) وقال (مستقرئك فلا تنسى) وقال (لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) وقال (انا نحن نزلنا الذكرو اناله لحافظون) وقال البيهقي هذه قصة غير ثابتة من جهة النقل ثم اخليتكلم في ان رواة هذه القصة مطعونون. (بياس آيت كالفيريس بم في جوذ كركيا بالصحاحب دوح المعانى نے اختیاركيا ہے كمآب نے كہا ہے اور يہاں اسے پڑھنے سے مراداً كثر قراء كے بال يہى ہے اور آ بت حضورا كرم سلى الله عليه وسلم كي سلى كے لئے لاكى گئے ہے کہ آیات کی ابطال کی کوشش پہلے ہے ہوتی چلی آرہی ہادر بیر دودکوشش ہادر معنی میے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نی یارسول نہیں بھیجا مگر اس کا حال بیتھا کہ جب وہ آیات تلاوت کرتا تو شیطان ان آیات کے بارے میں اپنے پیروکاروں کوشبہات وخیالات میں مبتلا کرتا تا کہ وہ اس سے فضول جمكر اكرين اور يغير جولايا إس كار ديدكرين جيما كالترتعالى في ارشاوفر مايا- وان الشيطان ليو حون الى اولياء هم ليجادلو كم اورالترتعالى ف فرمايو كذلك جعلنا لكل نبي عدو اشياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخوف القول غرورا اورياس كال ولك كرح بيجوانبول في حضورا كرم سلى الشرعليد ملم سع حرم عليكم المية سناتوكها كدياسية ذبيحكوطال كهتا باوراللدك مار بص وي كوترام كهتا باور بعض روايات كمطابق أنهول في حضور سلى المدعليو ملم سه انكم و ما تعبلون من دون الله حصب جهنم عن أو كن كل الله كعلاه وهرت عيلى علية السلام كى عبادت كى كنى اورفرشتوں كى جى عبادت كى كنى (توكيار حضرات بھى جہنم ميں جاكيں كے؟) فينسنخ الله ما يلقى الشيطان (پھراللہ تعالی شيطان ے ڈالے ہوئے شبہات کوختم کر دیتا ہے) یعنی پھر اللہ تعالی شیطان جوشبہات ڈالتا ہے انہیں باطل کر دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیه دسلم کوان کی تر دید کی توفيق ديكريا خودان كى زديدنازل كرك شيطان كة العروع شبهات خم كرديتا ب- شم يحكم الله آياته (پراللها بي) يات كومحكم كرتا بي ايعني الي آیات کو محکم و ثابت کرتا ہے کہ می کیاظ سے وہ مردود تہیں ہوتیں۔اور یہال غرانیں والاقصہ ہے۔امام رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں پیقصہ گھڑا ہوا ہے اور انبیں اس پرانہوں نے قرآ ن سنت اور عقل سے دلاک قائم کئے ہیں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ و ما ینطق عن الھوی ان ھوا لاو حبی یو حبیٰ (اور حضوصلی الله عليه و المرائي خوائش منيس بولتے وہ وہ وہ موتی ہے جوآپ کا طرف نازل کی جاتی ہے۔ اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے سنے فو فک فلانسسی (ہم آپ کو برهات بين آپ بهولين بين) اورالله تعالى كارشاد ب لاياتيه الباطل من بين يليه ولا من حلفه (كسي جانب ساس برباطل نبيس آسكا) اورالله تعالی کارشادے انا نصص نزلنا الذکر و انا له لحافظون (بشکتم نے یہ سیست نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں) اور علامہ پیم رحمة الله عليفرماتي بين يدفعن المحاظ عنابت نبين بي مرآب في القصد كداويون برطعن كاذكركياب)

والكنين هاجروانى سبيل الله تم قترا واكن ما توالك في الله والله وا

### الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ہجرت کر نیوالوں کے لئے رزق حسن ہے

بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والے اور بخشنے والا ہے

 جلدی نہیں فرما تا حکمت کے مطابق اور اجل مقرر کے موافق سر اوے گاشا یک کواشکال ہوکہ مقتول اور طبعی موت مرنے والے ک در میان بظاہر فرق ہونا چاہئے لیکن آیت شریف کے ظاہری الفاظ ہے مساوات مفہوم ہود ہی ہے بیاشکال وقع نہیں ہے کیونکہ آیت شریفہ میں بیفر مایا ہے کہ اللہ تعالی آئیس رزق حس عطافر مائے گابرابری کا کوئی ذکر نہیں ہے جس کو چتنا بھی ملے گاوہ رزق حسن ہی ہو گااگر چفر ق مراتب ہو قبال صابحب المروح ناقبلا عن البحوان التسوية في الوعد بالمرزق الحسن لا تعلی علی تفضیل فی المعطی و لا تسویة فان یکن تفضیل فمن دلیل آخر و ظاهر الشریعة أن المقتول افضل انتھی۔ (صاحب روح المعانی بحرین قل کر کے لکھتے ہیں کرزق حسن کے وعدہ میں برابری دیئے جانے والے کی فضیلت پردلالت نہیں کرتی اور نہ ہی برابری پراگرفنیلت ہوتو وہ دومری دلیل ہے ہے۔اور ظاہر شریعت سے یہ علوم ہوتا ہے کہ مقتول افضل ہے)

اس کے بعد فر مایا ذلک صاحب روح المعانی فر ماتے ہیں یہ مبتدا ہے اور خبر مخدوف ہے یعنی یہ بات جواو پر بیان ہوئی یہ ہے طشدہ ہے اللہ تعالی نے جیسا فر مایا ہے ویہا ہی ہوگا وَ مَنُ عَافَ بِمِمْلِ مَاعُوْقِبَ بِهِ (الله ) اور جو خص اس قدر اسے تکلیف پہنچائی گئی پھر اس پر زیادتی کی جائے اللہ تعالی ضرور ضرور اس کی مد فر مائے گا'اس آیت سے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے کی اجازت معلوم ہوئی بشر طیکہ بدلہ لینے میں برابر کا دھیان رہے یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہواس قدر تکلیف پہنچائی گئی ہواس قدر تکلیف پہنچاسکتا ہے اگر کسی نے اتنابی بدلہ لیاجتنا بدلہ لینے کا اختیار تھا پھر اس پر اس خص کی طرف سے زیادتی کی ابتداء کی تھی تو اللہ جل شاخ ضرور ضرور اس محص کی مدفر مائے گا جس پر دوبارہ زیادتی کی گئی وقت کی گئی وقت اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشے والا ہے ) اللہ تعالی تو معاف فر مادیتا ہے لیکن بندے بدلہ لیا جیس آگر بندے بھی معاف کردیا کریں تو اللہ تعالی کے ہاں اس کا ثواب پائیں گے جیسا کہ سورۃ شور کی میں فر مایا فَمَنُ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجُورُہُ عَلَی اللهِ

#### بلاشبہ انسان بڑا ناشکرا ہے

### الله تعالی کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات کے مظاہر ہے

قصف میں : یہ مظلوم کوغالب کردینا اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی وجہ سے بجو پچھ عالم سفی اور عالم علوی میں ہو وہ سب اس کی قدرت ومشیت اور ارادہ سے ہوتے ہیں وہ رات کو سب اس کی قدرت ومشیت اور ارادہ سے ہوتے ہیں وہ رات کو دن میں اور دن کورات میں داخل فرما تا ہے وہ ہر بات کو سنتا ہے سب پچھ دیکھا ہوہ حق ہاس کے علاوہ جو لوگوں نے معبود بنائے ہیں وہ سب باطل ہیں وہ برتر ہے برائے وہ می آسان سے پانی اتارتا ہے جس سے زمین ہری جری ہوجاتی ہے وہ لیے مطلف ہے کا متحق ہے۔

اللہ تعالی نے وہ سب پھے تہارے لئے مسخر فرما دیا یعنی تہارے کام میں لگا دیا جو پھے ذمین میں ہے کشتیاں ای کے حکم
سے چلتی ہیں اور یہ آن ان جو تہارے نظر کے سامنے ہے جواللہ کی بڑی تخلوق ہے اللہ تعالی نے اسے محض اپنی قدرت سے روک
رکھا ہے للہ فداوہ زمین پر نہیں گرتا اگر وہ چاہے تو آسان کو گراسکتا ہے لیکن وہ اسے اپنی قدرت سے تھا ہے ہوئے ہے اللہ تعالی
بہت بڑا مہر بان اور نہایت رحم والا ہے اگر وہ آسان کو شدرو کے اور آسان زمین پر گر پڑنے تو کوئی زندہ نہیں نی سکتا ہے اللہ تعالی
کی مہر بانی ہے کہ کافروں اور فاسقوں کو بھی زندہ رکھتا ہے اور سب کے لئے زندگی کے اسباب فراہم کرتا ہے اس نے پہلی بار
زندگی بخشی اس زندگی کے بعد وہ موت دیتا ہے پھر زندہ فرمائے گا انسان دنیا کے انقلابات کو دیکھتا ہے اللہ کی نعتوں کو استعال
کرتا ہے لیکن ناشکری اختیار کرتا ہے یہ سب پھے ہوئے ہوئے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کفروشرک سے باز نہیں آتا۔

بِكُلِّ أُمَّلَةِ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي الْكَمْرِ وَ ادْعُ إِلَى رَبِكُ بم نبرات ك كعبات كلرية مترك بن عمال وعبات رقة عنوال من واب جرال رئي اور بالوالي المرف القرين 

### ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں

قضصيد: مشركين اورديگر كافرين جورسول الله عليه كاور آپ كے بيان فرموده اعقادات اورا دكام شرعيه پراعتراض كرتے سے ان ميں يہود و فسارى بھى سے يوگ يوں كہتے سے كه يدا حكام اورا عمال بم نے پہلے كى سے نہيں سے - آپ كى بتائى ہوئى اليى چيزي بھى ہيں جن كا پرانى امتوں كے اعمال واحكام ميں كوئى ذكر نہيں ماتا 'ير تفاكہ جھڑ ہے كرتے رہيں اورا تكار پر سلے رہے اللہ جل شائه نے ان لوگوں كوجواب ديديا ليك ل أمّة بحد كنا منسكا لهم ناسكو أولى الله الله اورا تكار پر سلے رہے اللہ جل الله تعالى اعمال الله تعالى اعمال الله كا الله لك الملك امت كوجو ابئے تعم فرمائے انبياء سابقين بھم السلام كى امتوں كوجوا حكام عطا برائى ان كوجوا حكام عطا برائى ان يوجوا كام عطا الله كى امتوں كوجوا حكام عطا فرمائے ان يوجوا كوكوئى حن نہيں كہ اللہ تعالى الله كى امت كوجوا حكام ديكان پر عمل كرنے كى و مددارى ان پر والل الله كى امت كوجوا حكام ديكان پر عمل كرنے كى و مددارى ان پر واللہ وى كى كرنا تھا اور آخرى نبى على اللہ تعالى جم الله كى الله تعالى كامت كوجوا حكام ديكان پر عمل كرنے كى و مددارى ان پر واللہ وى كى كرنا تھا اور آخرى نبى على اللہ تعالى پر اعتراض كرے اور يوں كيك كرا خرى نبى جوا سے بيں ان كى شريعت ميں نہيں ہوں ہے كر تا خرى نبى جوانياء سابقين ليھم السلاق والسلام كی شريعت ميں نہيں ہیں ۔ دي بيں جوان يا جوان كے كرا خرى نبى جوا سے بيں ان كی شريعت ميں نہيں ہیں ۔ دي بيں جوان بياء سابقين ليھم السلاق والسلام كی شريعت ميں نہيں ہیں۔

معاندین کا جواب دینے کے بعدار شادفر مایا فَلا بُنازِعُنَّکَ فِی اَلاَهُو (سوده اس امریس) آپ سے جھڑانہ کریں) غاتم الانبیاء علی متعلق شریعت کیرتشریف لائے آپ کے تشریف لانے پرتمام احکام شرعیہ فرعیہ سابقہ منسوخ ہو گئے جو شخص آپ کے ارشاد فرموده احکام پراعتراض کرتا ہے اور جھڑا کرتا ہے اس کا اعتراض کرتا اللہ پراعتراض ہے جو کفر در کفر ہے بیاوگ جھڑے بازی سے دور دہیں وَادُعُ اللّٰی دَبِیکَ اِنْکَ لَعَلَی هُدَی مُسُتَقِیْمِ (اور آپ ان کو اپنے دب کی طرف بلاتے رہے بالا شبر آپ ہمایت پر ہیں جو سیدھارات ہے) مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں گئے رہیں کی دعوت دیتے رہیں کوئی کچے بھی اعتراض کرے کسی کے اعتراض سے متاثر نہ ہوں اللہ کی طرف سے آپ کو ہمایات سے اللہ کی طرف سے آپ کو ہمایات سے دالاسیدھارات تایا گیا ہے اور اس کن ہونے کا اللہ کی طرف سے متاثر نہ ہوں اللہ کی طرف سے آپ کو ہمایت والاسیدھارات تایا گیا ہے اور اس کن ہونے کا اللہ کی طرف سے صافت دی گئی ہود آپ کے لئے کا فی ہے۔

وَإِنْ جَادَلُوْکَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (اوراگريلوگ آپ سے جَمَّرُ اکرين و آپ فرماد يَجَ کرالله تهار ڪامول کو بهتر جانتا ہے) وہ تمهار اعال کی سزادے ديگا مريد فرمايا اَللهُ يَحْتُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا حُمُنتُ مُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ (الله تعالی قیامت کے دن تمهارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرمادے گاجن میں تم خنگ فی فی محت کے جب الله تعالی فیصلہ فرمائے گاتو سب کھی ظاہر ہوجائے گاگر اس وقت منکرین کوئی واضح ہوجائے اختلاف کیا کرتے تھے) جب الله تعالی فیصلہ فرمائے گاتو سب کھی ظاہر ہوجائے گاگر اس وقت منکرین کوئی واضح ہوجائے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا الله تعالی نے اپنے رسول کے ذریعہ جو تھم جیجا ہے یُونُ مِنونَ بِالْفَیْبِ کے طور پر بہیں ای دنیا میں تنظیم کرلیں تو بیا بیان لا نا آخرت کے دن مفید ہوگا۔

اَلَمْ مَعُلَمْ اَنَّ اللهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ (احْفاطب كيا تجَيِّم علوم بَيْنُ بو كِهَ آسان اورزين مِن السَّمَةِ عَاللهُ السَّمَةِ وَالْاَرْضِ (احْفاطب كيا تجيِّم علوم بَيْنُ بوكه آسان اورزين مِن عِب الله السَّمَةِ اللهُ عَلَى اللهُ يَسِيرٌ (بلاشبه يالله بِآسان مِ) لوح محفوظ مِن سب جَمِحفوظ فر ماناس كے لئے ذرا بھی مشکل ان ذیار محال سے ان ذیار محال سے ایک می کار می کیے ما کی گار می کیے ایک درا بھی مشکل میں سے کوئی مشکر اور معاند بین مجھے کہ اتن زیادہ مخلوق کے حالات ایک بی کتاب میں کیے ما کیں گے۔

ويغيب فن من دُونِ اللهِ مَا لَمْ يُونِ إِللهِ مَا لَمْ يُونِ إِلَى يَهُ سُلُطْنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ يَنِ اللهِ الدِيوكِ اللهِ مَا لَمْ يَنِ اللهِ مَا لَمْ يَنِ اللهِ مَا لَمْ يَنِ اللهِ عَلَيْهِمُ النَّيْ الْمَيْنِ اللهُ اور اللهِ عَلَيْهِمُ النَّيْ اللهُ اللهُ

کافرقرآن سنتے ہیں توان کے چہروں سےنا گواری محسوس ہوتی ہے

قصفىيو: انآيات ين مشركين كاترويدفر مائى إدران كاطريقه كاربيان فرمايا إدرساته ى عذاب كاتذكره

بھی فرمایا جوآخرت میں ہوگا۔اول تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ تعالی نے کوئی دلیل بھی نہیں ہے جس سے شرک کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہوئی دلیل بھی نہیں ہے جس سے شرک کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہوئی دلوگ شرک کرکے ظالم بنے ہوئے ہیں اور اس ظلم کی سز انہیں مل جائے گی جب انہیں عذاب ہونے گئے گا تو ان کسلئے کوئی بھی یہ دگار نہ ہوگا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب ان مشرکوں کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں جن کے مضامین خوب واضح ہیں تو کافروں کے چرے بدل جاتے ہیں اور چروں پرنا گواری محبول ہونے گئی ہے نا گواری کا بیعالم ہے کہ جواہل ایمان آئیس ہماری آیات سناتے ہیں ان پر تملہ کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ گویا بھی تملہ کردیں گئان کی بیعالت ہیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے بی علی ہوگئا ہو کہ نیا میں تہمیں نا گواری محسول ہوتی ہے بیتو مبلکی نا گواری ہوگی ہوروز نے ہیں واضل ہو کر چیش آئے گی دوز نے کی آگ کا عذاب بہت بڑاعذاب ہے ہاس سے بڑھ کروہ فا گواری ہوگی جو دوز نے ہیں واضل ہو کر چیش آئے گی دوز نے کی آگ کا عذاب بہت بڑاعذاب ہو وہ کافروں کو کو کو دوز نے ہیں واضا ہوگا نہ ہلکا ہوگا نہ تم ہوگا نہ قابل برداشت ہوگا دوز نے کی اس والا منہ بنا کر تدارک کر بھی لیتے ہوآ خرت میں جوعذاب ہوگا نہ ہلکا ہوگا نہ تا دیا ہے کہ کفر کی سزا دوز نے ہاں سے بھی کا اللہ تعالی نے کا فروں سے وعدہ فرمایا ہے بعنی دنیا میں پہلے سے بنا دیا ہے کہ کفر کی سزا دوز نے ہاں سے بھی کا دانہ ہوگا۔ وَ بِنُسَ الْمَصِیدُ (اور دوز نُ براٹھ کا نہ ہے)

مشركين كے معبودوں كى عاجزى كاحال

قسفسيد: غيرالله كاعبادت كرف والول اوران كمعودول كبار يس عجيب بات بيان فرمائي ماوراس كو

مثل سے تعبیر فرمایا مثل کہاوت کو کہتے ہیں اور بیالی بات ہے جسے مشرکوں کے سامنے بار بار ذکر کرنا چاہئے۔مشرکوں کو سنا کم ماوران سے کہیں کا خور مصلان سرسندہ کی تمہیں ایلی ہو اقتصابہ کرائی برخریں جا ہے۔

سنائم اوران سے کہیں کہ خوب دھیان سے سنوتا کہ تہیں اپنی حاقت اور گراہی کا خوب پیتہ چل جائے۔

ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی کوچھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہواور جنہیں مدد کے لئے پکارتے ہو بیا یک کھی بھی انہیں کر سیسے سب ملکر بھی ایک کھی پیدا کرتا چاہیں تو عاج ہو کر رہ جا کیں گے۔ اللہ تعالی شانہ اتنی ہوی کا کنات کا خالق ہے اس کی عبادت چھوڈ کر عاج بھی بیدا کو تی ہو دروں کی گراہی ہے۔

عبادت چھوڈ کر عاج بھی کی عبادت کرتا اور عاج محلود بنار کھے ہیں یہ کھی ہیدا تو کیا کرتے آگر کھی ان سے پچھ چھین لے تو اس سے اللہ تعالی کے سواتم نے جتے بھی معبود بنار کھے ہیں یہ کھی بیدا تو کیا کرتے آگر کھی ان سے پچھ چھین لے تو اس سے چھڑ انہیں سکتے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ مشرکین بتوں کے جسموں پر زعفر ان لگاد ہے تھے اور ان کے سروں پر مشہد کو کھا جاتی تھی مشہد کو کھا جاتی تھی اور ادھر روثن دانوں سے آ جاتی جو شہد کو کھا جاتی تھی شہد کو سے بین اور ادھر روثن دانوں سے آ جاتی جو شہد کو کھا جاتی تھی کہندو سان کے سرکوں کا اب بھی بی طریقہ ہے کہ بتوں پر چڑھائے چڑ ھاتے ہیں ان کے سامنے مشائیاں رکھتے ہیں کہندو سان کے سرے آ جاتے ہیں اور بید باطل معبود ہے جان عاج کھی تک کے سامنے کچھی نہیں ) اپنے خود تر اشیدہ معبود وں کی حالت خود آ تھوں سے دیکھتے ہیں گین ان کی بوجاپاٹ اور ان کے سامنے کچھی نہیں ) اپنے خود تر اشیدہ معبود وں کی حالت خود آ تھوں سے دیکھتے ہیں گین ان کی بوجاپاٹ اور ان کے سامنے وہ کھی تھی مالیام کی دئوت تو حید سے منہ موڑے گاوہ ای طرح عاج تھوق کے سامنے ذیل ہوگا ، جو جو شخص حضرات انبیاء کرام علیم الیام کی دئوت تو حید سے منہ موڑے گاوہ ای طرح عاج تھوق کے سامنے دیل ہوگا تھی ہیں۔ اور اس کی ذات پاک کو تیدہ نہیں کرتے جی دیا دہ عام دیلوں تی مارے پھر تے ہیں۔

ضَغْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ (طالب بھی کمزوراور مطلوب بھی کمزور) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ طالب سے مشرک یعنی غیراللہ کی عبادت کرنے والا اور مطلوب سے معبود باطل مراد ہیں اور مطلب بیہ کہ جبیبا عابد ویبا ہی معبود دونوں ہی ضعیف ہیں معبود تو ضعیف اس لئے ہیں کہ وہ کھی تک سے مشائی بھی نہیں چھڑا سکتے اور اسکی عبادت کرنے والا اس لئے کمزور ہے کہ اپنی عقل کے پیچے لئے لئے پھیرتا ہے۔ معبود تو بے جان کمزور ہے ہی اسی کی عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کمزور ہے اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہوہ الی چیز سے نفع کا امیدوار ہے جو اسے چھوا سے چھوا سے چھوا کی چیز کو کھی تک نہیں چھڑا سکتا۔

مَا قَدَرُوْا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ (لوگوں نے اللہ تعالی کی دہ تعظیم نہ کی جو تعظیم اس کی شان کے لائق ہو) اللہ تعالی اپنی ذات وصفات میں یکنا ہے خالق و مالک ہے تنہا عبادت کا ستی ہے وہ نفع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے ہراونچی اور بلکی سے بلکی آ واز کو سنتا ہے سب بندوں پر لازم ہے کہ اسے وصدہ لاشریک ما نیس اور اس کی تمام صفات جلیلہ پر ایمان لا ئیس جو قرآن و صدیث میں نہ کور بیں ایسی ذات و صدہ لاشریک کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو صفات جلیلہ پر ایمان لائنس جو قرآن و صدیث میں نہ کور بیں ایسی ذات و صدہ لاشریک کوچھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو معبود بنالین اللہ تعالی کی تعظیم سے بہت بعید ہے اور گر ابی ہے جب مشرکین سے مسلمان کہتے ہیں کہتم خالق کا نئات جل

مجدہ کونہیں ماننے تو وہ کہتے ہیں کہم تو ماننے ہیں جھوٹی زبان سے اللہ تعالیٰ کے ماننے کا دعویٰ کردیتے ہیں کین ساتھ ہی اس کی عبادت میں دوسروں کوشر کیک تھبراتے ہیں۔ یہ مانااس کی شان کے لاکن نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں سے خداتر اش لئے جائیں اور ان کے لئے جانور ذرج کئے جائیں۔اور ان کو تجدے کئے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا ماننا کہاں ہوا اور اس کے شایان شان اس کی تعظیم کہاں ہوئی ؟

اِنَّ اللهُ لَفَ مَن عَن مُن وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ ال

الله يضطفى من الكليكة رسكة من الكليكة بوسكة من الكاس إن الله سوية بحرية الله يحدوه الله يحدوه الله يمن الكليكة والول كون ليتا جاورة ديول من عبى باشر الله تعالى فنه والا دي يعنه والا بعلم ما بين كار يمن والم كاخلفه مرف إلى الله ترجع الأمور و يا يقال المن المنوارك و يكف المنور و على الله الله الله المنور الوق الله على طرف تما امور لوق بي الله المنوارك و المنور الوق المنور و الله على المنور المنور المنور و الله على المنور المنور و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المنور و الله على الله على المنور و المناه و

### الله تعالی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتاہے وہ سب کچھ جانتاہے

قضعه بيو: سارئ خلوق الله بى كالموق ہاس نے اپئ خلوق میں سے جے چاہ ہے جوم تبدد یدیا اور جے چاہ ہی بڑے اور برتر كام كے لئے چن لیا رسالت اور نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے رسول كاكام بیہ ہے كہ اللہ تعالى ئے پیغام اور اس کے اللہ تعالى ئے سفارت اور رسالت كی بیئز ہے بخش كہ ان كے ذرایعہ اپنی بنیوں اور رسولوں كی طرف پیغام بھیجے اور صحیفے اور كتابیں نازل فرما كيں جنہيں انسانوں میں سے متخب فرما كر نبوت اور رسالت سے نواز اپھران نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تك وہ احكام پہنچائے جوفر شتوں كے ذرایعہ اللہ تعالى كی طرف سے رسالت سے نواز اپھران نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تك وہ احكام پہنچائے جوفر شتوں كے ذرایعہ اللہ تعالى كی طرف سے ان كے پاس پہنچ فرشتے جمی اللہ تعالى كی طرف سے ان كے پاس پہنچ فرشتے جمی اللہ تعالى كی خلوق ہیں جن میں سے جنہیں چاہا پنجم بر بنایا اور اپنی حکمت کے مطابق جے چاہ یہ مرتبہ عطاكیا كی وحق نہیں پہنچا كہ یوں سوال كرے كہ فلاں كو كيوں نہیں بنایا اللہ سمج ہے بصیر ہے وہ سب كی با تمیں سنتا ہے مرتبہ عطاكیا كی وحق نہیں کے احوال دیكھ اس كے احوال دیكھ اس كے احوال دیكھ اس كے احوال دیكھ اس كے احوال دیكھائے جواس كے فيصلوں كے اول كرے گا ہے اس كا بھی علم ہے اور جواس كے فيصلوں پر اعتراض كرے گا ہے اس كے احوال دیكھائے کے جواس كے فيصلوں كو اول كرے گا ہے اس كا بھی علم ہے اور جواس كے فيصلوں پر اعتراض كرے

گاده اس سے بھی باخبر ہے۔ اور جس جس میں اللہ تعالی نے جواستعدا در کھی ہے اسے اس کا بھی پہتے ہے۔

یَعْلَمُ مَابَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ (وہ جانتا ہے جو پھوان کے آگا درجو پھوان کے پیچے ہے) یعنی اسانوں کا گلے پچھا اوال واعمال سب معلوم ہیں۔ وَالَسی اللهٰ تُسرُجعُ الْاُمُورُ (اورتمام اموراللہ بی کی طرف او شے ہیں) اللہ تعالی کو ہرطر ن کا اختیار ہے دنیا ہیں جو پچھ ہوتا ہے وہ بھی اس کی مثیت اورارادہ سے ہوتا ہے اور آ خرد میں بھی صرف اس کے ارادہ اور مثیت کے مطابق سب پچھ ہوگا اور اس کا تھم ملے گا اور سارے فیلے اس کے ہوئے اور حق ہوئے۔

يَانَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اوْ كَفُوْا وَاسْجُدُوا (اسائيان والوركوع كرواور كره) يعنى نماز پرهونماز مل كيونكدركوع كرده دو برسدك بين الله لِنَهُ ان كاخصوص عم ديا جس مين پورى نماز پرهنه كاهم آگيا وَاغْبُدُوا رَبَّكُمُ (اوراپ رب كاعبادت كرد) نماز كعلاده جود يكرعبادات بين يهم ان سب عبادات كوشائل بوگيا و الْفَعَلُوا الْفَحِيُر (اور خير ك كام كرد) اس كاعموم تمام نيك اعمال كوشائل به اور جانى عبادات اور فرائض واجبات مكارم اخلاق محاسن افعال كام كرد) اس كاعموم تمام نيك اعمال كوشائل به اور جانى عبادات اور فرائض واجبات مكارم اخلاق محاسن افعال كام آداب انفرادى اور اجتماعي كامياب بوجادى العين تمام مامورات يمل كرتے بوئ الله تعالى سے كاميانى كاميدركود

حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ کے نزویک بیر بجدہ کی آیت ہے اور امام ابو حنیفہ وامام مالک رحمة الله علیهما کے نزویک اس آیت پر بجدہ علاوت نہیں ہے فریقین کے دلاکل شروح حدیث وشروح فقہ میں ندکور ہیں۔

وجاهِ اُوا الله على الله حق جهادة هواجتب الأو وماجعل عليكم في الدّين اور اس نه دين اور الله على الدر اس نه دين اور الله على الدر اس نه دين عرف حرج ميل المحل المولية المحل ال

قد فعد بیر: لفظ جهاد جهد سے مشتق ہے عربی زبان میں بحنت و مشقت اور کوشش کو جهد کہا جاتا ہے یہ لفظ اپنے عام معنی

کے اعتبار سے ہراس محنت اور کوشش کوشامل ہے جو اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو جہاد جو قال لیعنی جنگ کرنے

کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت اور کوشش کا ایک شعبہ ہے مسلمان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے بعنی نفس کی ناگوار بول

کے باوجود نیک کا موں میں لگتا ہے گنا ہوں کو چھوڑتا ہے نفس روڑے اٹکا تا ہے اور چاہتا ہے کہ جو بھی عمل ہو دنیا داری کے
لئے ہوذاتی شہرت اور حصول جاہ اور لوگوں سے تعریف کرائے کے لئے ہواس موقعہ پرنفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے 'پوری
طرح اس کے نقاضوں کو دبا کر صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جو کام کیا ہے سب جہاد ہے۔

هُوَ اجْتَبَاکُمُ (الله تعالی نِتهمیں چن لیا) مابقہ تمام امتوں پرالله تعالی نے تہمیں یعنی امت محمد بیعلی صاحبھا الصلوة والسحیة کوفنیات دی آئیس سیرالانبیاء علی کے امت ہونے کا شرف حاصل ہواان پرالله تعالی قرآن نازل فرمایا جے باآسانی حفظ کر لیستے ہیں دنیا میں آئے اور جنت میں پہلے داخل ہو نگے ۔ سنن تر ندی میں ہے کہ رسول الله علی نے آبت کی نئت مُ حَیْرَ اُمَّیة اُنْحو جَتْ لِلنَّاسِ کی تلاوت فرمائی پھر فرمایا کہم ستروین امت کو پورا کررہے ہوئم سب امتوں سے بہتر ہواور اللہ کے نزد کے سب امتوں سے بہتر ہواور اللہ کے نزد کے سب امتوں سے زیادہ محرم ہو (قبال المتوم مذی ہذا حدیث حسن) جب الله تعالی نے اتن ہوئی فضیلت دی اب اس انعام واگرام اور اجتباء اور اصطفاء کا تقاضا ہے کہ الله تعالی کو بین کی خوب بڑھ کرخدمت کریں۔

### دین میں تنگی نہیں ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الله في مرتبهار عدين مِن عَلَيْكُمْ مِن أَلَى) يبيمي الله تعالى كابهت

بڑا انعام ہے کہ اس نے امت محد بیلی صاحما الصلو ہ والتی کو جوا حکام عطافر مائے ہیں ان ہیں تھی نہیں رکھی جے جو بھی تھم دیا ہے وہ اس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے نیزا حکام کی بجا آوری ہیں مولت ہے اورا حوال کی رعایت رکھی تھی تھی جمی تھم دیا ہے وہ اس اس کی بر برو تحقیل تھی نہیں ہیں بنی اسرائیل پر جو تحقیل تھیں تا کو کہ سور ہ بقرہ کی آخری آیت رَبِّنَا وَ کَلا تَسْخِیلُ اَصُورًا کُمَا حَمَمَلُنَهُ عَلَی الَّلِیْنَ مِن قَبْلِنَا ہِی مُن کُر رچا ہے وہ اس است پرنیس ہیں بنی اسرائیل پر بہت کی پاکرہ چر ہیں جوام تھیں مال فنیمت میں سے پہلے می ان کے لئے طال نہیں تھا ذکو ہیں چوتھائی مال تکانا فرض تھا اور کپڑا وہو کہ پاکہ تھیں موسکتا تھا اس کے لئے نجاست کی جگہ کو کاٹ دینا پڑتا تھا' اور جب کو گی شخص جھپ کررات کو گناہ کرتا تھا تو صبی کو اس کے درواز سے پر کھا ہوتا تھا کہ اس نے فال گناہ کیا ہے۔ است محمد یہ علی صاحبہا المصلو ہ والتحیہ اس کے درواز سے پر کھا ہوتا تھا کہ اس نے فال گناہ کیا ہے۔ است محمد یہ علی صاحبہا المصلو ہ والتحیہ مال گزرجائے تو کھا ہوتا تھا کہ اس نے فال گناہ کیا ہے۔ است محمد یہ علی صاحبہا المصلو ہ والتحیہ مال گزرجائے تو کھا نے پینے اور فرج کر نے سے جو بچااس کا ۱۲ افرض ہے اور بھی ہر مال پر فرض نہیں ہے صرف من نے بواج کو تا تھا کہ اس نے فرض نہیں ہو میں اور شی نواز میں ہولی کا بھی ہو اور اسے شیل کو دینا فرض ہو تھیں اور میں نواز کی کی اور اس کے بدلے فدید دید ہے۔ اور ایسے شیل کو بعد میں قضاء مرکھ کا بھی محم نہیں ہے گا سوخص پر فرض ہے جو سواری پر کمہ کرمہ تک آئے جائے کی قدرت رکھا ہو وہ بھی زندگ میں اور شیخ خانی کو درواز میں ہو میں درواز میں کہ کرمہ تک آئے جائے کی قدرت رکھا ہو وہ بھی زندگ میں ایک باراگر چہ بہت بڑا مالدار ہو۔

رات دن میں پائے نمازیں فرض ہیں ان میں ہیآ سانی رکھی گئی کہ فجر ظہرتک کوئی فرض نہیں اور ظہرے عصرتک

کوئی فرض نماز نہیں ہے یہ پورا وقت حلال کمائی کے لئے اور تعلم کے لئے فارغ ہے پھرعشاء ہے فجر تک کوئی

نماز فرض نہیں ہے یہ وقت آ رام وراحت اور سونے کے لئے ہے اور جو فرض نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتیں بشمول

فرض اور واجب اور سنن مؤکدہ صرف بتیں رکعتیں ہیں سفر میں فرض نماز چار رکعتوں کے بدلے دور کعتیں کردی گئی

ہیں اور مریض کو حسب طاقت نماز اوا کرنے کی اجازت وی گئی ہے کھڑے ہوکر نہ پڑھ سے تو بیٹھ کر پڑھ لے اور بیٹھ

ہیں اور مریض کو حسب طاقت نمین تو لیٹ کر پڑھ لے وضو اور عسل کوئی مشکل کام نہیں شھنڈے پانی سے وضو کر ہے تو اس کا

وُرا سِ مزید ہے اگر پانی نہ ہوتو یا پانی تو ہولیکن مرض کی وجہ سے استعمال پر قدرت نہ ہوتو عسل ووضو دونوں کی جگر تمریم کر

لینا بی کافی ہے حلال جانوروں اور پا گیزہ چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے خبیث اور نجس چیزوں اور ان

جانوروں کے کھانے کی اجازت نہیں دی جن کے کھانے سے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے

جانوروں کے کھانے کی اجازت نہیں دی جن کے کھانے سے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے

مزریعت اسلامیہ نے منع فر مایا ہے بی آ دم کا بھلا ہے۔

جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے اور اگر دیمن چڑھ آئیں فرض عین ہوجاتا ہے کیونکہ اس وقت اپنی جان اور

دوسرے مسلمان مردوں عوتوں بچوں کی حفاظت کا مسلہ در پیش ہو جاتا ہے پھراگر جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کا اتنا بردا مرتبہ ہے کہ ہزاروں سال دنیا کی زندگی کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(تم این بابراہیم کی ملت کا اتباع کرو) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتے بھی نی اور رسول آئے وہ ان سب کے باب بیں بعنی ان کی نسل اور ذریت سے ہیں عرب کے لوگ انہیں کی ذریت سے ہیں انہیں میں سے خاتم الا نبیاء والمرسلین علیہ تھے چونکہ قرآن کے اولین مخاطبین اہل عرب ہی تھے اس لئے یوں فر مایا کہ اپنے باب ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو دوسر کی آیت میں ہے جو ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا سب سے بڑا آیت میں ہے جو ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا آیا ہے ان میں لفظ انہم نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا سب سے بڑا رکن تو حید ہی ہے جس کی تمام انبیاء کرام میصم الصلوق والسلام نے دعوت دی ہے اس کے لئے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی بیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت تھ میٹی صاحبھا الصلوق والسلام میں شامل ہے۔

ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت تھ میٹی صاحبھا الصلوق والسلام میں شامل ہے۔

ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت تھ میٹی صاحبھا الصلوق والسلام میں شامل ہے۔

ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت تھ سے مسلمان رکھا ہے) یعنی قرآن مجید نازل میٹی مسلمان رکھا ہے) یعنی قرآن میں جیدنازل میٹی مسلمان رکھا ہے) یعنی قرآن میں جیدنازل

ہونے سے پہلے جو کتابیں نازل فرما کیں ان میں اللہ نے تہارانام سلمین رکھاہے وفسی ھذا (اوراس قرآن میں بھی اللہ نے تہارانام سلمین رکھا ہے وفسی ھذا (اوراس قرآن میں بھی اللہ نے تہارانام سلمین رکھا) کے ما قال تعالیٰ یا یُھیا اللّٰذِیْنَ اَمَنُوْاْ اللهٰ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُونُنَّ اللّٰ وَأَنْتُمُ مُسلِمُونَ اس نام اور لقب پر جتنا بھی فخر کریں کم ہاوراس لقب کی لاج بھی رکھیں یعنی سے پکے فرماں بروار بن کر ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کودل وجان سے مانیں اور خوشی و بثاشت کے ساتھ احکام کی پیروی کرتے رہیں۔

بعض مفسرين في فرمايا به كم سسمًا محمد المسلمين من مرمونوع مسترب حضرت ابراجيم عليه السلام كي طرف راجع ہے اورمطلب سے ہے کہ حضرت ابراجیم علیہ السلام نے تہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی تہارا نام ' دمسلمین'' رکھ دیا تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور اساعیل علیهما السلام دونوں کی دعانقل کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِ لَکَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَّا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ اور چوتکه ان کی پردعا قرآن مجید میں منقول ہے لہذا اس اعتبار سے انہوں نے اس قرآن میں بھی جمہیں مسلمین کا لقب دیالیکن اس میں تکلف ہے تھوڑی ی تاویل کرنی پڑتی ہے لیک ون الرَّسُولُ شَهِیٰ دًا عَلَیْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (تاکہ رسول تمہارے لئے گواہ ہوں اور تم او گول کے مقابلہ میں گواہ بنو )اس کاتعلق وَجَاهِدُوا فِي اللهِ سے بھی ہوسکتا ہے اور هُوَ سَمَّا حُمُ الْمُسْلِمِيْنَ عَيْمِي بَهِلِي صورت مِن مطلب يد بوكا كداللدى راه من جهاد كروجياجهادكرفكا حق ہے تہارا بیمل تمہیں اس مرتبہ پر پہنچا دے گا کہ اللہ کے دسول سیدالا ولین والآخرین عظیم تہارے لئے گواہ بنیں گے۔ دوسری صورت کا مطلب سیہوگا کہ اللہ تعالی نے تمہارا نام سلمین یعنی فر ما نبردار رکھا پرانی کتابوں میں بھی اور قرآن كريم مين بھي جب اس نام كى قدر كرو كے اور الله تعالى كے فرما نبردار بن كرر مو كے تو اس قابل مو كے رسول الشَّعَ اللَّهِ عَلِينًا وَيَ مِن كُوابِي وِي كُوره بِعِره بِعِنْ اللهِ عَلَيْنَا كُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (اوراس طرح بم في تم كوايك الى جماعت بنادى جو اعتدال والى ہے تاكمتم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اوررسول تم پر گواہ ہو جائے ) حضرت نوح اور ديگرانبياء كرا مسلم السلام قیامت کے دن جب بیفرمائیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کوتو حید کی دعوت دی تو ان سے گواہ ظلب کئے جائیں گے اس بروہ حضرت محمد رسول الله علی الله اور ان کی امت کوبطور گواہ پیش کریں گے اس کے بعد اس امت سے سوال ہوگا كداس بارے ميں آپ لوگ كيا كہتے ہيں؟ وہ جواب ميں عرض كريں كے كہم پينمبروں كے دعوے كى تصديق كرتے ہیں امت محدیثلی صاحبھا الصلوق والتيہ ہے سوال ہوگا كہتم كواس معاملہ كى كيا خبر ہے؟ وہ جواب ميں عرض كريں كے كه ہارے یاس ہارے نبی علی تشریف لائے اورانہوں نے خبردی کہ تمام پیغبروں نے اپنی امت کوتبلیغ کی۔

فَاقِيْمُوا الصَّلُوا فَوَاتُوا الرَّكُوا وَ (سونماز قائم كرواورز كُوة اداكرو) لينى جب الله تعالى نے تبهاراا تنابرا مرتبه كرديا كه ميدان قيامت مين حضرات انبياء كرام سيھم الصلوة والسلام كے گواہ بنو كے اورتبهاري گوائي سے سابقه

امتوں پر جت قائم کی جائے گی تو اس شرف کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالی کے خاص بندے بنواس کے دین پر پوری طرح عمل کروخاص کراس دین کے جوار کان بیں ان میں سے دوبوے رکن بیں وَاغتَ صِمُوا ساللهِ (اورمضوطی کے ساتھ اللہ کو پکڑے رہو) یعنی اللہ تعالی پڑئی مجروسہ رکھو۔اس سے اپنی حاجتوں کا سوال کرود نیا وآخرت کی خیر اى عطلب كرو هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَّصِيرُ (وهتمارامولى موخوب مولى ماورخوب مدو كرنے والا ب) مولى كامعنى بكام بنانے والا الل ايمان كام بنانے والا كام بنا تا ب الل ايمان كے لئے اى كددكافى بوهمونين كامولى باوركافرول كاكوئى مولى يس كساقال تعالى ذلك بان الله مولى الَّذِينَ امَنُوا وَانَّ الْكَفِرِينَ لَا مَولَى لَهُمْ-

الحمدالله تعالى سورة الحج كي تفسير اختام كوينجى فلله الحمد والمنة

| <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِثْ لَوْ يَعْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ ا |
| سورة مومنون مكيس نازل بوني ﴿ شروع الله كنام عيد برام بريان نبايت رحم والا على الكيسوا تعادة يات بي اور توركوع بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فَكُ ٱفْلُحَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ قَوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| محقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز نیں خثوع کرنے والے ہیں اور جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اللَّغُو مُعْرِضُوْنَ فَوالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوقِ فَاعِلُوْنَ فَوالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو ادائیگی زکوۃ کا کام کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرم کی جگہوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حْفِظُونَ فَ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْمَامَلَكُ أَيْنَانَهُمْ فَإِنَّهُ مُ غَيْرُمَلُوْمِينَ فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حفاظت كرف والع بيسواع الى يول كان باعد يول كيان باعد يول ك جنك ده الك بول وبالشيده ان مين الى شرم كي جنك ول كوستعال كرف يرمامت كا بوسي بين بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فَكِن ابْتَعَى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولِيِكَ هُمُ الْعَدُونَ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِكَنْتِيمُ وَعَهْدِهُمُ رَاعُونَ ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سوجس نے اس کےعلاوہ کچھ تلاش کیا تو وہ لوگ حدے بڑھ جانے والے ہیں اور جولوگ اپنی امانتوں اور عبدوں کی رعایت کرنے والے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وَالَّذِينَ مُمْ عَلَى صَكَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۗ أُولَيِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۗ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میراث پانے والے ہیں۔ جو فردوس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هُمْ فِيهَا خُلِكُ وَنَ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دارث ہو گئے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### ابل ایمان کی صفات اوران کی کامیابی کا اعلان

قسفه بيو: ان آيات من الله ايمان كى كاميا في كالطان فرمايا جادرا الله ايمان كى وه صفات بيان فرما في بين جن كا الله ايمان كو كامياب بوگ الله ايمان كو كي كر كاميا في كاميا به كله الله ايمان كامياب بين اور يون بي بين كه بادشاه كامياب بين كو في سمحت بين به با كمان كرتا به كه بهت بين بوي جا كداد والا كامياب بين كور ديك وزير كامياب كامياب بين اوركوئي كمان كرتا به كه بهت بين بوي جا كداد والا كامياب بين كور ديك وزير كامياب بين كون براور كمال كامياب بين كونكه اصل كامياب بين كونكه اصل كامياب بين كونكه الله بالله بين كامياب بين كونكه اصل كاميا في آخرت كى كامياب مين ما بر بووه كامياب بين كونكه اصل كاميا في آخرت كى كاميا في حال المحتلة وال المحتلة المحتلة والديك كاميا بين كونكه اصل كاميا بين كونكه الناد والديك المحتلة المحتلة المحتلة والديك كاميا بين كونكه الله ايمان كاميا بين كونكه الناد والديك المحتلة والديك كاميا بين كونكه الله ايمان كاميا بين كونكه الناد والديك كاميا بين كونكه المحتلة والديك كاميا بي كاميا بين كونكه المحتلة والديك كاميا بين كونكه المحتلة والديك كاميا بين كونكه الكان كاميا بين كونكه المحتلة والديك كونكه كونكه

فَقَدُ فَازَ (جُوْض دوز خ سے بچادیا گیااور جنت میں داخل کردیا گیاسووہ کامیاب ہوگیا)۔اس کے بعدالل ایمان کے اوصاف بيان فرمائ ان من بهلاوصف بيربيان فرمايا اللَّدِّينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (جواين نمازول من خشوع كرنے والے بيں )خشوع كاصل معنى بقلب كاجھكاؤ ،جب مومن بندے نماز يرهيس ان كاپوراد هيان ظاہراو باطنا نماز کی طرف رہنا جا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نمازے غافل نہ ہوں اور بید ذھن میں رہے کہ میری نماز قبولیت کے لائق ہو جائے۔غفلت کی نمازخشوع کی نماز نہیں ہے جس میں یہ بھی پہنہیں ہوتا کہ کیا پڑھارکوع سجدہ تو چل میں آیا کے طریقے پر جلدی جلدی کرایا سجدہ میں مرغ کی طرح شونکیں مارلیں اوگوں کودکھانے کے لئے نماز پڑھ کی بار بار کیڑوں کوسنجالا مٹی سے بچایاداڑھی کو تھجایا۔ بیسب چیزیں خثوع کے خلاف ہیں۔ایک مرتبدایک آدی نماز پڑھ رہاتھا اورداڑھی سے تھیل رہا تقاار وكيوكر رسول الشطيط في ارشاد فرمايا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (اگراس كول مين خشوع موتاتو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا لین اس کے اعضاء شریعت کے قواعد کے مطابق ٹماز میں اپنی اپنی جگہ ہوتے ) نماز چونکہ دربار عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے سترہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تا کہ دل جمی رہے۔ادھرادھرد کیھنے سے منع فرمایا ہے نماز پڑھتے ہوئے تشبیک لینی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے ك ممانعت فرمائي ب كهان كاور پيشاب يا خانه كا تقاضا موت موئ نماز يرصف منع فرمايا ب كونكه يه چيزي توجه ہٹانے والی ہیں۔ان کی وجہ سے خشوع خضوع باقی نہیں رہتا جودر بارعالی کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ حصرت ابوذ ررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو برابراسکی طرف الله تعالى كي توجه رئتي ہے جب تك كه بنده خوداين توجه نه بنالي جب بنده توجه بناليتا ہے تو الله تعالى كى بھي توجه بيس رہتی \_مشکوۃ المصابیح ص ۹۱

حضرت ابوذررض الله عندے يہ بھی روايت ہے كدرسول الله علي في ارشادفر مايا اگرتم ميں سے كوئی شخص نماز كے لئے كھڑا ہوتو كئرياں كونہ چھوئے كيونكه اس كی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

الل ایمان کادومراوصف بتاتے ہوئے ارشادفر مایا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعُوضُونَ (اور جولوگ لغوباتوں سے
اعراض کرنے والے ہیں) لغوہراس بات اور ہراس کام کو کہتے ہیں جس کا دنیاو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں موکن بندے نہ
لغوبات کرتے ہیں نہ لغوکام کرتے ہیں اور اگر کوئی خض ان سے لغوبا تیں کرنے گئو یا پچھلوگ لغوکاموں میں گئے ہوں تو
یہ حضرات اعراض کرے کنارہ ہو کرگذر جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ تقس میں فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعُرَضُوا عَنهُ
(اور جب لغوبات سنتے ہیں تواس سے کنارہ ہوجاتے ہیں)

اورسور وفرقان مين فرمايا وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغُوِ مَرُّوْا كِرَامًا (اورجوجموثَى كوابى نبيل ويتا اورجب لغوبات يركذرت بين الأكريمول كي طريقه يركذرجات بين)

(جیسے علم سلمانا تھوڑا سائمک دیدینا کھانا پکانے کے لئے کی کوآگ یا ماچس کی تیلی دیدینا وغیرہ وغیرہ) اور سول
اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء تو کہ مالا یعنیہ (انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک یہ بات
ہے کہ جو چیزاس کے کام کی نہ ہواسے چھوڑوں) حضرت لقمان سے کسی نے کہا کہ آپ کو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے
کی حاصل ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تجی بات کہنے ہے اور امانت ادا کرنے سے اور لا یعنی کے چھوڑنے سے جھے یہ مرتبہ ملا (موطاما لک)

الل ایمان کا تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّ کُوةِ اَوَا وَالَّا وَالْمَانِ کَا تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّ کُوةِ اَوَالَ کُرِدُ اللّٰہ کُرتا ہے (اورای کے مال کا ایک حصہ بطور فرض فقراء اور مساکین کودیے کانام ذکوۃ رکھا گیاہے کیونکہ اس سے نفس بھی بخل سے پاک ہوتا ہے اور مال میں بھی پاکیزگ آ جاتی ہے ) لغوی معنی کے اعتبار سے بعض مفسرین کرام نے آیت کا بیم طلب بھی بتایا ہے کہ اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک رکھنے والے بین انسان کے اندر سے بخل حسر حب جاہ حب مال ریا کے جذبات امنڈ کر اس کو برے اخلاق سے پاک رکھنے والے بین انسان کے اندر سے بخل حسر حب جاہ حب مال ریا کے جذبات امنڈ کر آ تے بیں ان رذاکل سے پاک بونا اور نفس کو دبانا نفس کی اصلاح کرنا ہے بھی لِلزَّ کو قِ فَاعِلُونَ کَا مصداق ہے اس کوسورۃ المالیٰ میں فرمایا قَدْ اَفْلَحَ مَنُ تَزَیْخی (وہ مُحفی کا میاب ہوگیا جو پاک صاف ہوا)

الل ایمان کا چوتھا وصف یول بیان فرمایا و الَّذِیْنَ هُمْ لِفُو وَجِهِمْ حَافِظُونَ (الآیات الشلاث) اور جولوگ اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں بیلوگ اپنی ہیویوں اورلونڈیوں سے قشری اصول کے مطابق شہوت پوری کر لیتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنی شرم کی جگہوں کو استعمال نہیں کرتے ہیویوں اورلونڈیوں سے شہوت پوری کرنا چونکہ حلال ہے اسلئے اسپر انہیں کوئی ملامت نہیں انکے علاوہ اور کسی جگہ اپنی شرم کی جگہ کو استعمال کیا تو بید مدشری سے آگے ہو ھانے والی بات ہوگی سزاد نیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔

آیت کی تقری سے معلوم ہوا کہ متعہ کرنا بھی جرام ہے (جس کاروافض میں روائی ہے) کیونکہ جس کورت سے متعہ کیا جائے وہ بوی نہیں ہوتی ای طرح جانوروں سے شہوت پوری کرنا یا کسی بھی طرح شہوت کے ساتھ منی خارج کرنا یہ سب ممنوع ہے کیونکہ ان سب صورتوں میں شرم کی جگہ کا استعال نہ ہوی سے ہند بائدی سے بائد یوں سے قضائے شہوت کرنے کے کھا حکام ہیں جو کتب فقہ میں فہ کور ہیں یا در ہے کہ گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں بائد یا نہیں ہیں اگران سے کوئی شخص شہوت پوری کر سے گا قو صری کے نا ہوگا کسی بھی آزاد عورت کوا گرکوئی شخص شہوت پوری کرے گا تو رنا ہوگا کسی بھی آزاد عورت کوا گرکوئی شخص شہوت والا کام کرے گا تو زنا ہوگا۔

ادرا کی تیمت بھی جرام ہے اگرکوئی شخص خرید لے گا اور اس خریدی ہوئی عورت سے شہوت والا کام کرے گا تو زنا ہوگا۔

مسكلہ: جن عورتوں سے نكاح كرناحرام ہاكران سے نكاح كربھى لے تب بھى ان سے شہوت بوراكرناحرام بى رہيگا۔ مسكلہ: حيض و نفاس كى حالت ميں اپنى بيوى اور شرى لونڈى سے بھى شہوت والا كام كرنا حرام ہے اور يہ بھى فَاُولَيْكَ هُمُ الْعَادُونَ مِيْن شامل ہے۔

الل ایمان کا پانچوال اور چیمناوصف بتاتے ہوئے ارشادفر مایا و الّذِینَ هُمُ لِا مَاناتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ وَاعُونَ (اور جو لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں) اس میں امانتوں کی حفاظت کا اور جوکوئی عہد کرلیا جائے آسکی حفاظت کا مونین کی صفات خاصہ میں شارفر مایا ہے۔ حضرت انس حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان دونوں کی رعایت اور حفاظت کو مونین کی صفات خاصہ میں شارفر مایا ہو کہ الا لا رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا ہے کہ بہت کم ایبا ہوا ہے کہ رسول اللہ علی نظید دیا ہواور یوں ندفر مایا ہو کہ الا لا ایسمان لمن لا امانة له و لا دین لمن لا عهد له (خبرداراسکا کوئی ایمان نیس جو امانتدار نیس اور اسکا کوئی دین نیس جو عبدکا پورانیس) (مشکلو قالمان حضورا)

الله تعالی شاخہ کے جواوامرونواہی ہیں ایکے تعلق جوشری ذمہ داریاں ہیں ان کا پورا کرنا فرائض وواجبات کا احترم کرنا اورمحر مات و کروہات سے بچنا ہیسب امانتوں کی حفاظت میں واغل ہے۔

ای طرح بندوں کی جوانتیں ہیں خواہ مالی امانت ہویا کی بات کی امانت ہوکی بھی راز کی امانت ہوان سب کی رعایت کرنالازم ہے مالوں کی اوائیگی کو پچھلوگ امانت داری بچھتے ہیں کین عام طور سے دوسری چیز وں میں امانت داری بچھتے ہیں کین عام طور سے دوسری چیز وں میں امانت داری بچھتے ۔ رسول اللہ عقیقے کا ارشاد ہے کہ جلسیں امانت کے ساتھ ہیں۔ ( یعنی مجلسوں کی بات آ گے نہ بڑھائی جائے ) ہاں اگر کسی مجلس میں جرام طریقے پر کسی کا خون کرنے یا زنا کرنے یا ناحق کسی کا مال لے لینے کا مشورہ کیا تو ان چیز وں کو آ گے بڑھادیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص بات کہدد سے پھرادھرادھر متوجہ ہو ( کہ کسی نے ساتو نہیں ) تو یہ بات امانت ہے۔ ( رواہ التر فد کی والود اور ) رسول اللہ عقیقے نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو یہ بات امانت ہے۔ ( رواہ التر فد کی والود اور ) رسول اللہ عقیقے نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو یہ بات بھوٹ بول رہا ہو۔ (مشکلو قالمصابح) ایک حدیث میں ارشاد ہے ان المستشار حو تسمن ( بلاشہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے ) یعنی ایک حدیث میں ارشاد ہے ان المستشار حو تسمن ( بلاشہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے ) یعنی ایک حدیث میں ارشاد ہے ان المستشار حو تسمن ( بلاشہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے ) یعنی

مثوره لينے والے كودى مثوره دے جواسكے في ميں بہتر بو (رواه التر فدى)

امانت داری بہت بڑی صفت ہے خیانت منافقوں کا کام ہے حضرت ابو مریرہ رض الشعنہ سے دوایت ہے کہ رسول الشعنی نے ارشاد فر مایا منافق کی تمین شانیاں ہیں اگر چدوہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعوی کرے۔

(۱) جب بات کر ہے قوجوٹ بولے۔

(۲) جب وعدہ کر ہے قاطات کرے۔ (رواہ سلم ) امانتوں کی حفاظت کے ساتھ عبد کی تفاظت کو بھی مونین کی صفات خاص میں رکھ دی جائے قوخیانت کرے۔ (رواہ سلم ) امانتوں کی حفاظت کے ساتھ عبد کی تما عال واحوال میں اس کا خیال شار فر مایا ہے مون بندوں کا الشقائی ہے عبد ہے کہ اسکے فرمان کے مطابق چلیں گے تمام اعمال واحوال میں اس کا خیال رکھیں کے اور الشدت الی کا فرماں بروار ہوکر رہیں اور نافر مانی نہ کریں اور بندوں سے جوکوئی معاہدہ ہوجائے کی بات کا وعدہ کرلیں تو اسکو پورا کریں بشر طبکہ گناہ کا محاہدہ نہو۔ بہت سے لوگ قرض لے لیتے ہیں اور اوائیگی کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں پورا کریں بشر طبکہ گناہ کا محاہدہ نہو۔ بہت سے لوگ قرض لے لیتے ہیں اور اوائیگی کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں پورا دی بی کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں پورا کریں ہوتے ہوئے بھی ٹالے بیس برعہدی میں آتا ہے ہیں پر تاریخ بی خوروز مرہ چیش آتی رہتی ہیں جو ہوئے بھی ٹالے بیس برعبدی میں آتا ہے اور اسکے علاوہ میں جو اور ہوں اللہ علی ہو تی ہوئے ہیں جو اور ہوں اللہ علی ہوں کہ برت کے اور اسکے علاوہ میں جو گوئی وزن نہیں دیتے حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خصلت ہوگی اسکے اندر منافقت کی ایک خصلت شار ہوگی وہ چار خصلتیں ہے ہیں۔ (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے قوخیات کرے۔ (۲) جب بات کو حسلت شار ہوگی وہ چار خصلت ہوں۔ (۳) جب جھاڑ اکر نے قوخیات کرے۔ (۲) جب بات کرے وہوٹ ہولے لے قالیاں کے۔

(رواه البخاري ومسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہتم مجھے چھ چیزوں کی صانت دیدو میں تہمیں جنت کی ضانت دیا ہوں۔

(۱) جب بات کروتو ہے بولو۔ (۲) وعدہ کروتو پورا کرو۔ (۳) جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسکوادا کرو۔ (۴) اپنی شرم کی جگہوں کو تحفوظ رکھو۔ (۵) اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ (لینی کسی جگہ ناجائز نظر نہ ڈالے) (۲) اوراینے ہاتھوں کو (بیجا استعال کرنے سے )رد کے رکھو۔ (مشکلوۃ المصابح صفحہ ۳۱۵)

الل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے مزیدار شادفر مایا وَالَّدِیْنَ هُمْ عَلَی صَلَوَ اتِهِمْ یُحَافِظُونَ (اورا پی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں) اس میں تمام نمازیں پابندی سے پڑھنے کی نضیات بیان فرمائی۔ جولوگ الی نماز پڑھتے ہیں کہ بھی پڑھی ہمی نہ پڑھی وہ لوگ اس نظیات کے سختی نہیں جس کا یہاں بیان ہور ہا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نار شاد فرمایا پانچ نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور انہیں بروقت ادا کیا اور ان کارکوع اور بجود پورا کیا اسکے لئے اللہ کا عہد ہے کہ آسکی مغفرت فرمادے گا اور جس

نے ایسانہ کیا تو اس کے لئے اللہ کا کوئی عہد نہیں اگر چاہے اسکی مغفرت فرمادے اور چاہے تو اس کوعذاب دے۔ (رواہ ابو داؤد) اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا ہے نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی قیامت کے دن اسکے لئے نماز نور ہوگی اور (ایمان کی) دلیل ہوگی اور دوز خ نجات کا سبب ہوگی اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اسکے لئے نماز نہ نور ہوگی نہ دلیل ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون فرعون ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (رواہ الداری جلد اصفح االاولیہ عنی فی شعب الایمان کما فی المشکل ق مومنین کے خاص سات اوصاف بیان فرمانے کے بعد (جن میں اول نمبر خشوع کے ساتھ پڑھنا اور آخر میں نماز کی

پابندی کرناہے)ان مونین کو بٹارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اُوالیّنک هُمُ الْوَادِ ثُونَ الَّذِیْنَ یَرِ ثُونَ الْفِرُ دَوْسَ هُمُ فِیْهَا خَالِدُونَ ﴿ بِدِه الوَّک بِیں جوفر دوس کے وارث ہونے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ) رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبتم اللہ سے سوال کروتو فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت گاسب سے اچھا اور سب سے بلندمقام ہے اور اسکے اوپر دخمٰن کاعرش ہے اور اس سے جنت کی چاروں نہریں چھوٹی ہیں۔ (رواہ البخاری)

وَلَقَلُ حَكَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَكَةٍ مِنْ طِيْنِ ﴿ ثُمَّرَ عَلَهُ نُطْفَةً فِي قَرَادٍ اور يدواتي بات به كريم نے انسان كوئى كے ظامرے بنایا پھر ہم نے استظمر نے كی جگریں نظفہ كی مورت میں رکھا صحیحاتی محکومی کے خلاف النفط کے علقہ کا النفط کے خلاف النفط کے کہا تنظم کا انتظاف کے کھوں بنا دیا محمد کے اس اور مری طرح کے طوق بنا دیا مور مری طرح کے طوق بنا دیا میں مناوں ہے ہم نے اس اور مری طرح کے طوق بنا دیا مور اس کو دو مری طرح کے طوق بنا دیا مور اس کو دو مری طرح کے طوق بنا دیا مور اس کو دو مری طرح کے طوق بنا دیا مور اس کو دو مری طرح کے طوق بنا دیا مور اس کو دو میں میں مور کے استی کو دو میں مور کے استی کو دو میں کو دو میں میں کو دو میں کو د

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْنَ ذَلِكَ لَكِيَّتُونَ فَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بِوْمَ الْقِيمَةِ تُبْعَثُونَ اللهِ اللهِ النَّهُ مَ إِنَّكُمْ بِوَمَ الْقِيمَةِ تُبْعَثُونَ اللهِ عَمْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللّ

الله تعالی کی شان خالقیت تخلیق انسانی کا تدریجی ارتقاء کی حیات دنیاوی کے بعد موت پھر وقوع قیامت

قسفسدو: ان آیات می تخلیق انسانی کے تلف ادوار بتائے ہیں اور آخر میں فرمایا ہے کدونیا کا وجود دائی نہیں ہے آخر مرجاؤگے اور یہاں سے چلے جاؤگے اور مرنے پر ہی بسنہیں ہے اس کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے۔ (پھر

زندگی کے اعمال کا حساب ہوگا)

اولا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بیان فرمائی جواول الانسان اوراصل الانسان ہیں اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو طین یعنی کچپڑ کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ حضرت ابوموئی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ خشک مٹی تھی پھر ارشاد فرمایا کہ بلا شباللہ نعایا پہلے خشک مٹی تھی کھر اسٹان فرمایا کہ پھر بن گئی پھر اس کیچڑ سے پتلا بنایا گیا۔ پھر اس میں روح پھونک دی) سوآدم کی اولا در مین کے اس حصہ یانی ڈالا گیا تو جود میں آئی جس کوز مین کا حصہ بھی گیا۔ ان میں سرخ بھی ہیں سفیہ بھی اور ان کے درمیان بھی (بہ رنگ کے اعتبار سے ہوا) نرم بھی ہیں اور خدیث بھی اور طیب بھی (یہ فرق مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے ہوا) رفاہ البر ذکی وابوداؤد (ا-مشکلو قالمصانے سے ۲۲)

یہ جوز مین سے مٹی لی گئاتھی جس سے آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسے سلالة من طین ( کیچڑ کا خلاصة فرمایا) میہ تفيراس صورت ميں ہے جبكدالانسان سے حضرت وم عليه السلام كي شخصيت مراد لى جائے اور بعض حضرات نے فرمايا كه سلالة من طيق سے غذائي مراد ہيں جنہيں انسان کھا تا ہے پھران سے خون بنآ ہے پھرخون سے منی کا نطفہ بنآ ہے پھر اس نطفہ سے اولا دبیدا ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہ اس کے بعد ہم نے انسان کو ( یعنی کچھ مدت کے بعد پیدا ہونے والے بچہ کو ) نطفه بنایا نطفه کی حالت میں تھبرنے کی جگہ یعنی مال کے رخم میں رکھ دیا۔ بینطفہ رخم مادر میں مقررہ وفت تک رہتا ہے پھراللہ تعالی اس نطفہ کوعلقہ بعنی جما ہوا خون بناویتا ہے پھر پھے عرصہ کے بعدیہ جما ہوا خون اللہ تعالی کی تخلیق سے مضغہ لیعنی بوٹی بن جاتا ہے پھراللہ تعالیٰ اس بوٹی کے بعض حصوں کی ہڈیاں بنادیتا ہے پھر ہڈیوں پر گوشٹ چڑھادیتا ہے بھراس میں اللہ كے حكم سے روح پھونك دى جاتى ہے۔ شروع ميں تو نطف بے جان تھا پھراتنے ادوارسے گذرا پھر مال كے پيك سے باہر آياتو كان آكھناك والى بنى بنائى جاندارمورتى سامنة گئ اى كوفرمايا - ثُمَّ أَنْشَانَاهُ خَلْقًا الْحَور ( پرمم فياس دوسرى خلوق بنادى) فَتَبَارَكَ اللهُ أَحُسَنُ الْمُحَالِقِينَ (سوبابركت بالله جوتمام صناعيل ليعنى كاريكرول سيبهتر ہے) دوسرے جو کاریگر ہیں وہ تو خود ہی اللہ کی مخلوق ہیں ان کو اللہ نے جیسا جا پاپیدا فرمایا اور ان میں جو کوئی کاریگر کسی طرح کی کوئی کاریگری دکھاتا ہے اسے اسکی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کو دجود میں لے آئے۔اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمودہ جو چزیں ہیں انہی میں جوڑتو ڑلگا کراور پھیر اش خراش کر کے کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل فہم اور مع وبعرس بوتا ب- ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيَّتُونَ ( فِر بلاشبتم ال ك بعد ضرور بى مرجان والعو) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوُمَ الْقِيمَةِ تُبُعَثُونَ ( پُربلاشبةم قيامت كدن الهائ جاوك)\_

وَلَقَادُ خَلَقْنَا فَوْقَاكُمْ سَبْعَ طَرَآنِق وَمَاكُنّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِيْن وَإِنْزَلْنَامِن

اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے تمہارے اور سات طرائق پیدا کئے ہیں اور ہم مخلوق سے بے خرنہیں ہیں۔ اور ہم نے

# السّماء ماء إلقار فاسكته في الأرض و إنّا على ذهاب إله لقير دون فالنّفانا اسماء ماء إله لقير دون فالنّفانا اسمان عن معدم كرن به قادر بين بحريم ن اسمان عن معدم كرن به قادر بين بحريم ن اسمان عن معدم كرن به قادر بين بحريم ن لكم بهم جنت من مختل من مختل و اعنايب كم في ويها فواك كثيرة و منها تأكلون في اس كذر يوتهاد له مجودا ودام و المنابيد الكان من تهاد له بالم من المورد الله من المان عن المان

### آسانوں کی تخلیق خاص مقدار کے موافق بارش ہونااورا سکے ذریعہ باغیجوں میں پیداوار ہونا

قرفسديو: ان آيات من الله جل شاخ في سانون كوبيدا فرمان اور آسان سے پانى برسانے اورا سكے ذريعہ ورخت اگانے كاتذ كره فرمايا بيسب انسانوں كے لئے برى برى فتين ہيں -

اول يون فرمايا ہے كہم نے تمہار ہاد پر سَبْعَ طَرَاتِقَ لِين سات راستے بنائے بين مفسرين نے فرمايا ہے كمان سے سات آسان اور ينجے بنائے بين اور يااس اعتبار سے سات آسان اور ينجے بنائے بين اور يااس اعتبار سے سمات آسان اور ينجے بنائے بين اور يااس اعتبار سم سبع طرائق فرمايا كمان ميں فرشتوں ك آنے جانے كراستے بين مزيد فرمايا وَمَا حُنّا عَنِ الْمُحلَّقِ عَافِلِيُنَ (اور ہم علوق سے عافل نہيں بين ) يعنى برخر نہيں اللہ تعالى اپن مخلوق سے نہ پہلے عافل تھا اور نداب عافل ہے كوئى برى مخلوق ہويا جھوٹى اس نے اپنى عکمت كے موافق جس كوجيدا جا ہا اور جب جا ہي بيدا فرماديا۔

لَقَادِرُونَ (اور بلاشبهم اسكومعدوم كرنے برضرورقادر بي)

خالاً یون فرمایا کہ پانی کے ذریعہ مجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے ان مجوروں اور باغوں میں تہارے لئے منافع ہیں ایک نفع توبیہ کر وتازہ مال ہے درخت سے قر ر واور کھاؤ میٹھا بھی ہے اور مزے دار بھی تو سے سے کہ وتازہ مال ہے درخت سے قر ر واور کھاؤ میٹھا بھی ہے اور مرافا کدہ یہ ہے کہ ان کوسکھا کر رکھ لیتے ہیں جو بھی مفید ہے نہ پکانے کی ضرورت نہ مسالہ نمک ملانے کی حاجت اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کوسکھا کر رکھ لیتے ہیں اور کھوروں میں جاتے ہیں اور ان میووں کو اگلی فصل تک کھاتے رہتے ہیں انگور سے نتی اور شمش تیار کر لیتے ہیں اور کھوروں سے چھوارے بنا لیتے ہیں اسکوفر مایا کہ فریقہا فو ایک تھیئے وقی فیلے تا گئی نور کے باغ پیدا کے اس میں سے چھوارے بنا چیدا کے اس میں میں سے تم کھاتے ہو)

پرفرمایا و شبخو آ تنځو کج مِن طور سینگاء (اورہم نے تہارے لئے ایک درخت کو پیدا کیا جوطور سیناء سے لکتا ہے) وہ تیل کیرا ورکھانے والوں کے لئے سالن کیرا گتا ہے اس سے زیون کا درخت مراد ہے۔ اس کوسورۃ النور میں تجرہ مبارکہ (برکت والا درخت) فرمایا ہے اورسورہ والتین میں اللہ تعالی نے آئی ہم کھائی ہے بید دخت برے منافع اور فوائد کا درخت ہاں کے دوفا کد ہے تو یہاں اس آ بہت باق ہے بہت سے درخت ہے اس کے دوفا کد ہے تو یہاں اس آ بہت میں بیان فرماد تیے ہیں۔ اول بید کہ اس کا تیل بہت باقع ہے بہت سے کاموں میں آتا ہے دوسرافا کدہ بیدے کہ اس میں روئی ڈبوکر کھاتے ہیں اورسالن کی جگہ استعال کرتے ہیں اور خودزیون کے دانے بھی روئی سے اور بغیرروئی کے کھائے جاتے ہیں زیون کا درخت زیادہ تر ملک شام میں ہوتا ہے شام ہی میں طور سینین فرمایا ہے بیات عام طور سے پڑھے کھے لوگ جانے ہی کہ طورا کی ہیاڑ ہے جسورۃ والتین میں و طور سینین فرمایا ہے بیات عام طور سے پڑھے کھے لوگ جانے ہی کہ طورا کی گیا تھی ہے جسورۃ والتین میں و طور سینین فرمایا ہے بیات عام طور سے پڑھے کھے لئے کہ لئے کہ لئے کہ لئے کہ لئے کہ اس کہ میناء اور سینین کا کیا مطلب ہے؟ سو تو بہلی بارخالتی کا کتا ہے اور کی کا شرف حاصل ہوا اب رہی ہیات کہ سیناء اور سینین کا کیا مطلب ہے؟ سو تو بہلی بارخالتی کا کتا ت جل مجدہ ونوں برکت کے معنی میں ہیں اور حضرت تی دو فرمایا کہ اس کام معنی ہے۔

السجب السحسن اور حضرت مجاہمتا بھی کا ایک رقول ہے کہ بینا مخصوص پھروں کا نام ہے جوطور پہاڑ کے پاس موتے ہیں اس لئے ان کی طرف نسبت کی گئ ہے اور حضرت عکر مدنے فرمایا سیناء اس جگہ کا نام ہے جس میں طور پہاڑوا قع ہے۔ (معالم النز بل جلد ساصفی ۳۰۱)

### 

### جانوروں کے منافع کشتیوں پر بار برداری کا نظام

قسفسدو: درختوں کے نوائد بتانے کے بعد چوپاؤں کے منافع بیان فرمائے انسانوں کوان سے بڑے ہوئے فائد ہے حاصل ہوتے ہیں ان کا دودھ بھی چیتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں ان کے بالوں کو کاٹ کر کپڑے اور اوڑھنے پچونے کی چیزیں بنالیتے ہیں اور ان پرسوار ہوتے ہیں۔ جیسے بنی آ دم کی تسلیں چل رہی ہیں اس طرح چوپایوں میں بھی تناسل کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالی نے جانوروں کوانسانوں کے لئے منخر فرمایا یہ بھی اللہ تعالی کا بڑوا انعام ہے۔

اخر میں کشتیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہیں سامان لا دتے ہیں اور دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ کشتیاں بنانے کا البهام فرمانا اور ان کے بنانے کے طریقے سکھانا پھر پانی میں ان کا جاری فرمانا یہ بھی اللہ تعالی کے انعامات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں وَالْفُلْکِ الَّتِی تَجُوری فِی الْلَهُ حُورِ کی فِی الْلَهُ حُوری کے اللہ تعالی کے اللہ کا مطالعہ کرلیا جائے۔

ولَقَلْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَبْرُهُ أَفَلًا اور بدواقعی بات ہے کہ ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا سوانہوں نے کہا کداے میری قومتم اللہ کی عبادت کرواسکے سواتمہارا کوئی معبودنہیں ہے کیا تم تَتَّقُوْنَ®فَقَالَ الْمُكَوُّا الَّذِيْنَ كُفُرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَاهِٰنَ الْاَبْسُرُّ مِّيْنُكُكُمْ لِمُرْيُدُ ڈرتے نہیں ہو سوان کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفراختیار کیا کہ بیٹخص تمہارے ہی جیسا آ دمی ہے۔ بیرچاہتا ہے کہ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَ اللهُ لَانْزَلَ مَلَيْكَةً كَاسِمَعْنَا بِعِلْ الْفَالِبَا الْأَوَلِيْنَ تم پر فضیلت والا بن کررہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کونازل فرمادیتا ہم نے توبیاب اپنے باپ دادوں میں نہیں سی جوہم سے پہلے تھے إِنْ هُو إِلَّارِجُكَ لِيهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْابِهِ حَتَّى حِيْنٍ ۗ قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي اس كعلاده كي مي نبيل بكراس وجنول موكيا بسوتم كي وقت تك اس كانظار كراو فوح في عرض كيا كدا مير عدب السبب ك بِهَا كُنَّ بُوْكِ ۞ فَأَوْحَيْنَآ النِّرَآنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُذِنَا وَوَجْبِنَا فَإِذَا جَآءَ أَصْرُنَا انہوں نے مجھے جٹلایا میری مدوفر ماہیے سوہم نے نوح کی طرف وی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہماری وی سے کشتی بنالو پھر جب ہمارا تھم پہنچے وَفَارَالتَّنُّورُ فَاسْلُكَ فِيهَامِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَآهْلُكَ إِلَّامَنْ سَبَّقَ عَلَيْهِ اور تورے پانی بھوٹ نکلق ہر جوڑے سدوعدد میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کشتی میں داخل کردینالورائے گھروالوں کو می سوائے اسکے جس پران میں سے پہلے الْقُولُ مِنْهُمْ وَلا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغُرِّقُونَ ﴿ فَاذَا الْسُتُونِيكَ بات طے ہو چی ہے۔ اوران اوگوں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا جنہوں نظم کیا بلاشبدہ فرق کئے جانے والے ہیں سوجبتم اور

ہی رہ جاتیں گے۔

### انت ومن معك على الفالي فقل المرود لله الذي تجلنام القوم الظليان المدى والطليان التوالي الموالي الموال

وَقُلْ رَبِ انْزِلْنِي مُنْزِلًا مُنْكِرًا وَآنَتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ وَقَ ذَلِكَ لَا يَعِ وَإِنْ

اورتم يول دعاكروكدا مير سروب مجهد بركت كاا تارياا تاريواورآ پاتار نے والول ميں سب سے بہتر بين بلاشباس ميں نشانيال بيں اور

مُنَّالَمُنْتَلِيْنَ®

بلاشبه ممضرورة زمانے والے بیں۔

## حضرت نوح علیه السلام کا پنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا' اور نا فر مانی کی وجہ سے قوم کاغر ق آب ہونا

تفسير: ال ركوع من حضرت نوح عليه السلام كى دعوت توحيداوران كى قوم كى تكذيب كى وجه سے طوفان مين غرق كى تكذيب كى وجه سے طوفان مين غرق كے جانے كا تذكره فرمايا ہے۔

حضرت نو تعلیہ السلام کی قوم بت پرست تھی ان کے بتوں کے نام سورہ نوح کے دوسر بور کو علیہ ہی ہی کور ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تبلغ کی اور تو حید کی دعوت دی اور فر بایا کہ تبہارا مجدو صرف اللہ ہی ہاں کے تعلاہ ہی کوئی معبود خمیں۔ صرف ای کی عبادت کروتم اس سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ کی طرف سے تبہاری گرفت ہوجائے اور تم پر عذاب آ جائے۔ برقوم کے سردارا ورچودھری حق قبول کرنے سے بچے ہیں نہ خود قبول کرتے ہیں اور ندا ہے عوام کو قبول کرنے دیے ہیں۔ عوام میں جو دنیاوی اعتبار سے نیچے دوجہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے برجے اور حق قبول کرنے کی ہمت کر لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چودھری اور سرداروں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا اور کہنے لگے کہ شخص جوا ہے بارے میں کہدر ہاہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس میں نہمیں تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی جسے تم آدمی ہوائیا ہی ہیآ دی ہوائی اور کہنے ہیں۔ کہدر ہاہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس میں نہمیں تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی جسے تم آدمی ہوائیا ہی ہیآ دمی ہوائی اور کہنے ہمیں اللہ کا بیغام پہنچا دیتا ہے جو کہنا ہے کہ تم ایسے معبودوں کو چھوڑ واور صرف ایک مجود کی عبادت کر واور اس ایک معبود کو تنہا وصدہ لا کی جو تا ہے کہ تا تاہے ہوائی نہیں تیں جو ہم ہو بات آتی ہے کہاں شخص پردیوائی سوار ہو دیکھوار کا معاملہ کس کی بیشت ہم ان خار کہاں جو کہ ہوائی خم ہوجائے اور بہر حال اس کوموت تو آتی جائے گر موت پر تو اسکے سارے دیوے رہے کہارے حمل ہو ہو ہوائے اور بہر حال اس کوموت تو آتی جائے گر موت پر تو اسکے سارے دیوے رہے کہا کہ میکن ہے کہا گو دیوائی ختم ہوجائے اور بہر حال اس کوموت تو آتی جائے گر موت پر تو اسکے سارے دیوے رہے کہا کے حدور کے کو موت کو اس کے گر موت پر تو اسکے کی موت پر تو اسکے سارے دیوے رہے کہاں حکمان ہے کہا کہ دیوائی ختم ہوجائے اور بہر حال اس کوموت تو آتی جائے گر موت پر تو اسکے سے سے کہا کہ دیوائی ختم ہو جائے اور بہر حال اس کوموت تو آتی جائے گر موت پر تو اسکے سارے دیوے در کھی

حضرت توح علیدالسلام نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ اس سب سے کہ انہوں نے جھے جھلایا ہے میری ہد فرما ہے۔
اللہ تعالی نے ان کی ہد فر مائی اور عظیم طوفان آیا جس میں سب کا فرغرق ہو گئے اللہ تعالی نے پہلے تو آئیس کتی بنانے کا تھم
فر مایا پھر جب کتی بنالی تو تھم فر مایا کہ اس میں اپ اہل وعیال کو اور تمام مونین کو (جو تھوڑ ہے سے تھے) ساتھ لیکر سوار ہو
جاؤ۔ ہاں تہارے اہل وعیال میں سے جو شخص ایمان ٹیس لایا اسے اپ ساتھ سوار نہ کرنا اور ان کے بارے میں جھ سے
خطاب بھی نہ کرنا یعنی ان کی نجات کے بارے میں ورخواست نہ کرنا کیونکہ بیلوگ ڈیوئے جانے والے ہیں (حضرت نوح
علیہ السلام کے بیوی اور ایک بیٹا ایمان ٹیس لایا تھا) جو جانور چر عمرے پر ندے اور دوسری چیزیں زمین پر بسنے والی تھیں اللہ
تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک جوڑ الیکر کشتی میں سوار کر لؤ کیونکہ حکمت کا تقاضا ہے ہے کہ طوفان کے بعد ان کے
بھی تسلیں چلیں چنا نے چرطرت نوح علیہ السلام نے ان کو بھی کشتی میں سوار فرمالیا۔

الله تعالى نے يہ مح عم فرمايا كه جبتم اور تمهار بسائقی اچھى طرح كتى ميں سوار ہوجا و تو الله تعالى كاشكراً واكرت ہوئے يوں كہنا۔ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (سبتريف الله بى كے لئے ہے جس نے ہميں ظالم قوت سے نجات دی) اور مزيد يورو عابحی تلقين فرمائی رَبِّ اَنْزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَكًا وَّائتَ حَيْدُ الْمُنزِلِیْنَ (اے میرے رب جھے ایسی جگہ میں اتار ئے جومبارک ہواور آپ سب سے بہترا تار نے والوں میں سے ہیں)

جب ستی میں سوار ہوئے تو بیسے اللہ مَنْجر هَا وَمُنُوسَاهَا پُرُها (اللہ بی کے نام کے ساتھ ہاں کا چلنا اور کھر تا) اور سوار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جوابھی اوپر فہ کور ہوئی طوفان کی ابتداء کس طرح ہوگی یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ پہلے تئور سے پانی ابلنا شروع ہوگا تنور سے پانی کی ابتداء ہوئی اور زمین کے دوسرے حصول سے بھی خوب پانی فکل اور آسان سے بھی خوب پانی کی ابتداء ہوئی اور نمین کے دوسرے حصول سے بھی خوب پانی کی ابتداء ہوئی اور کہتی خوب پانی کی ابتداء ہوئی اور کشتی جودی پہاڑ پر تھم ہرگئ پھر اہل اکا اور آسان سے بھی خوب پانی برسا کا فرسارے ڈوب گئے کشتی والوں کو نجات ہوئی اور کشتی جودی پہاڑ پر تھم ہرگئ کے دوبارہ آبادی شروع ہوئی جس کی تفصیل سورہ حود کے چوہے رکوع کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

حضرت نوح عليه السلام كى قوم كا حال بيان فرمان كے بعد ارشاد فرمايا إِنَّ فِ مَى ذَلِكَ لَا يَساتِ (بلاشبه اس مِس نشانياں بيں جوالله تعالى كى قدرت پردلالت كرتى بيں) وَإِنْ تُحنَّ الْمُهُتَّلِيْنَ (اور بلاشبه بم ضرور آزمانے والے بيں) حضرت نوح عليه السلام كى قوم كو آزمايا وہ ان ميں ساڑھے نوسوسال تك رہے آئيں تھيجت فرمائى اور توحيد كى دعوت دى اور الله تعالى كى نعتيں يا دولائيں ان كا امتجان تھا انہوں نے طاہرى دنيا بى كود يكھا الينے سرواروں كى بات مانى حق كو قيول نه كيا بلاك كرديے گئے۔ يرسلسلم آزمائش اب بھى جارى ہے۔

تُم اَنْشَانَا مِنْ لِعَدِيهِ مِ قَرْنًا الْحَرِيْنَ ﴿ فَالْسَلْنَا فَيْهِ مُ رَسُولًا مِنْهُ مُ الله الْحَدِل فِر بَم نَ ان كَ بعد دورا روه بيدا كيا فجر بم نَ ان مِن سے رسول بيجا كه تم الله كى عبادت كرو

رُقِرِنَ الْدِ غَيْرُهُ \* أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ وَقَالَ الْمُلَأُمِنُ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُ سے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کہتم نہیں ڈرتے ہو۔ اس رسول کی قوم کے چدھری جنہوں نے کفر اختیار کیا اور نُدُبُوا بِلِقَاآءِ الْآخِرَةِ وَاتَرُفُنْهُ مُر فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَاۤ إِلَّا بِشُرُقِيْنُكُ مُرْيٍ آ خرت کی ملاقات کو جملایا اور ہم نے انہیں دنیا میں عیش کی زندگی دی تھی انہوں نے کہار پو تمہار اجیسا ہی آ دی ہے اس میں سے ریکھا تا بتانَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِتَاتَشُرُ يُونَ ﴿ وَلَمِنَ اَطَعْتُمْ نَشِرًا مِثْلَكُمْ إِنَّا لَمْ إِذًا ، عتم كمات بواوراى ميل پيتا ہے جس سےتم چيت بواور اگرتم نے اپنے جيسے آدى كى بات مان لى تو بلاشيرتم ضرور ہى ؠُرُون ۗالعُدُكُوٰالِكُوۡ إِذَا مِتُّمُ وَكُنْتُمُ تُرَاكًا وَعِظَامًا الْكُذُونُ فَغُرُكُونَ ۖ فِيَهَاتَ النالفان والبوجاؤك كيار شخص تهبين بيةا تائ كهجبتم مرجاؤك اورثى ادربثريان موجاؤ كوقوتم فكالع جاؤك دورب هَهٰات لِمَا تُوْعَلُونَ ﴿ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَهُوْتُ وَنَعُيا وَمِا نَحُنْ بِمَبْعُوْ ثِنْ فَأَ دور ہے جس کاتم سے دعدہ کیا جاتا ہے بیرتو بس دنیاوالی ہی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ وَافْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَّاوٌ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ®قَالَ رَبّ انْصُرْنِي سے پی اس میں اس اختص ہے جس نے اللہ رجھوٹ باعد حا ہاور ہم اس پرایمان لانے والے تیس ہیں۔ اس پیغیر نے عرض کیا کہا سے مرسد ہاس ہب سے کہ بِمَاكُذُّ بُوْنِ ۚ قَالُ مَا قَلِيْلِ لَيُصْبِحُنَّ نِرِمِيْنَ ۚ فَأَخَذَ تُهُمُ الصِّيْحَةُ بِالْحِقِّ فِعَلَيْهُمْ انہوں نے مجھے جھٹلایا میری مدوفر مایے اللہ تعالی نے فر مایا کوعقریب بدلوگ پشیمان ہوں گے سوان لوگوں کو سیے وعدہ کے موافق سخت غُثَاءً فَنُعُمَّ الْلُقَوْمِ الظَّلَانِ @ چینے نے پالیا ، چرہم نے انہیں خس وخاشاک کردیا۔ سودوری بے طالمقوم کے لئے

> حضرت نوح التکلیلائے بعدا یک دوسرے نبی کی بعثت اور ان کی قوم کی تکذیب اور ہلا کت

قسفسم المستعنی حضرت نوح علیه السلام کے بعد زین میں بسنے والی قوموں کی ہدایت کے لئے کیٹر تعداد میں اللہ تعالی کے رسول آئے ندکورہ بالا آیات میں ایک رسول اور آئی امت کی تکذیب کا پھر چیخ سے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہے مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے حضرت ہودیا حضرت صالح علیہ السلام مرادیں۔ پہلے قول کو اس اعتبار سے ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ سورہ اعراف اور سورہ ہوداور سورہ شعراء میں حضرت کوح علیہ السلام اور کے داقعہ کے بعد ہی حضرت ہود علیہ السلام اور

ان کی قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے اور اگر اس بات کود یکھا جائے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سخت چیز کے ذریعہ ہلاک ہوئی (کمافی سورہ عود) اور یہاں جس رسول کی امت کی ہلاکت کا ذکر ہے انکی ہلاکت بھی سخت چیخ کے ذریعہ بتائی ہے تو اس سے قول ٹائی کورجے معلوم ہوتی ہے۔ والعلم عند الله الکویم۔

اللہ تعالیٰ شانۂ نے ارشاد فر مایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک اور جماعت کو پیدا کیا ان بیں بھی رسول انہیں بیں سے تھا اس نے بھی ان لوگوں کو قوحید کی دعوت دی اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ بی کی عبادت کروا سے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تم وصدہ لا شریک کوچھوڑ کردوسروں کی عبادت کرتے ہو تہہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے تم پرکوئی عذاب نہ آ جائے ان کی قوم کے چودھری اور سردار جنہوں نے کفرا ختیار کردکھا تھا اور آخرت کہ اس کی وجہ سے تم پرکوئی عذاب نہ آ جائے ان کی قوم کے چودھری اور سردار جنہوں نے کفرا ختیار کردکھا تھا اور آخرت کہ سے کہ منکر تھے اور دنیا کے عیش وعشرت میں مگن تھے کہنے گئی ہی کیے رسول ہوسکتا ہے یہ قوتہ ہمارا ہی جیسا آ دی ہے جس سے تم کھاتے ہو یہ بھی اس سے کھا تا ہے جس سے تم پیتا ہے اگر پررسول ہوتا تو اس میں کوئی امتیازی بات ہوتی کی بات ہوتی آ گرتم نے ایک ہوتا تو اس میں کوئی امتیازی بات ہوتی کی بات ہوتی کا بات ہائی جو بہا گئی ہوتا ہو باؤگا ہوتا ہو ہوتا کہ دیوالیہ ہوچوکا ہو کیا اسکی باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ جب تم مرجاؤگا ور ایک مٹی اور ہڈیاں رہ جاؤگا ہوتا ہو تو قروں سے زندہ کرکے نکالے جاؤگے یہ جو بات تہمیں بتار ہا ہے عمل وقعم سے دور ہے۔ بالکل مٹی اور ہڈیاں رہ وال نہیں ہوتا وال نہیں بیا ہونے والانہیں ہے ۔ دور ہے۔ بالکل مٹی اور ہڈیاں رہ والانہیں ہے)

ہم تو یہی بچھے ہیں کہ یہی دنیاوالی زندگی ہے اس میں موت وحیات کاسلسلہ جاری ہم مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں سیسسلسہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ بیہ بات کہ مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے پھر حساب کتاب کے لئے پیشی ہو گی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے جومر گیا سومر گیا اب کہاں کا زندہ ہونا اور قبروں سے اٹھنا؟

یہ خص جو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دسول بنا کر بھیجا ہے اس کے بارے میں ہماری بچھ میں توبیآتا ہے کہ اس نے اللہ پر
جھوٹ با ندھا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ان کی قوم نے انکی بات مانے ہے انکار کیا تو انہوں نے
بارگاہ خداوندی میں وہی دعا کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی کہ اے میرے دب اس سب سے کہ انہوں نے مجھے
جھٹا یا میری مد فرما ہے ۔ اللہ تعالی شان نے ان سے مدد کا وعدہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ پہلوگ نادم اور
پشیمان ہو نے جب عذاب آئے گا تو بچھتا کیں گے اللہ تعالی نے جو اپ دسول سے وعدہ فرمایا تھا حق تھا اس نے اپ دسول
کی مد فرمائی اور جھٹلانے والوں کے لئے ایک زبر دست جی بھیج دی جسکی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے ان کا وجود خس و خاشاک اور
کوڑا کر کرنے کی طرح ہو کررہ گیا' سوطالم قوم کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہاں پر اللہ کی مارے اور پھٹکار ہے۔

ثُمِّ إِنْشَانَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا إِخِرِينَ مَا تَسْمِقُ مِنْ أُمَّةِ إَجَلَهَا وَمَا يَسُتَأْخِرُونَ فَ

پر ہم نے ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا کوئی امت اپنی اجل سے نہ آ کے براہ سکتی تھی اور نہ وہ اوگ چھے ہٹ سکتے تھے

# الم السلامات المحالة المحالة

حضرت موسی و ہارون علیہاالسلام اور دیگرانبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرعون اوراس کے درباریوں کا تکبراور تکذیب اور ہلاکت

قصد بیو: حضرت نوح علیه السلام کی قوم کاذکر فرمانے کے بعد ایک اور رسول کی تشریف آوری کا اور انکی امت کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا پھر فرمایا کہ ہم نے اپنے بعد اور بہت ہی جماعتیں بیدا کیں ان سے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قفاو قویس اور ایک علاوہ جوقو میں تھیں حضرات انبیاء کرام میسم السلام کی تکذیب کے باعث ہلاک کردی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے قضاو قدر میں جس امت کے ہلاک ہونے کا جودت مقرر تھا ہرامت ٹھیک اسی وقت میں ہلاک کی گئی۔ نہوہ اپنے مقررہ وقت سے بہلے ہلاک ہوئی اور نہاس وقت سے موخرہوئی۔

فَاتُبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعُضًا (سوبم بعض كربعض كے بعدوجوديس التےرہے) ليني ايك قوم كل اوراسكے بعددوسرى قوم آ گئى برابرايا اى بوتار باجيد وجودين آناآ كے يہجے تقااى طرح بلاك بونے ميں بھى آ كے يہجے سے ايك قوم آئى رسول كوجفلايا وه بلاك موكى دوسرى قوم آكى اس في بهى اسيخ رسول كوجفلايا وه بهى بلاك موكى اس طرح سلسله جارى رما وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيْتُ (اورجم نے أنبیں كہانیاں بنادیا) لین وولوگ رسولوں كى تكذیب كی وجہ سے ایسے برباد جوت اور ایسے گئے کہ بعد کے آنے والے صرف کہانیوں کے طور پران کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نام کی بھی کوئی قوم تھی اور فلا اعلاقے میں بھی بھی اوگ آباد تھے کیا توا کے بوے بوے دووے تھے اور کیا ان کابیانجام ہوا کہ بس کہانیوں کی طرح لوگ ان کا تذكره كرتے ہيں فَبُعُدًا لِلقَوْم لَا يُؤُمِنُونَ (سودوري إن الوكول كرتے جوايمان نبيل لاتے) يوك الله تعالى كى رحت سے دور ہیں کیونکہ غیرمومن کواللہ کی رحت شامل نہ ہوگی وہ ہمیشد لعنت میں رہیں گے۔ ثُمَّم اَرْ سَلْنَا مُوسلی وَ اَحَاهُ (الآيسات الاربع) يعنى فدكوره اقوام كے بعد ہم نے موی اورائے بھائی ہارون کواپنی آیات اورسلطان مین دے كر بھيجا مفسرين فرمايا بكرة يات سودة يات مرادين جوسوره انفال كي آيت وَلَقَدْ أَحَدُنَا اللَّ فِرْعَوْنَ اوراسكي بعدوالي آيت مين فركور بين اورسلطان مبين (حيصه واضحه) تصحفرت موى عليدالسلام كاعصام رادي-حفرت موى اور اسك بهائى بارون عليها السلام كوالله تعالى في فرعون اوراسكي قوم كيسر دارون كي طرف بيبيجا ان لوگول في تكبرا ختيار كيا أنبيس دنیا میں جو برتری حاصل تھی اسکی وجہ سے اپنے کو براسمجھتے تھے بیکر انہیں لے ڈوبا کہنے لگے بید دونوں آ دمی جو کہدرہے ہیں كيمس الله تعالى في تمهارى طرف يغير بناكر بهيجاب كيابهمان پرايمان كي تسي حالانكه بيدونول جس قوم كفردين لینی بنی اسرائیل دو تو ہاڑے فرمال بردار ہیں بیا تکی پوری قوم جن میں بیجی شامل ہیں ہم سے بہت زیادہ کمتر ہیں ہم خدوم میں بیخادم بیں بیکسے ہوسکتا ہے کہ ہم اس قوم کے دوآ دمیوں کو پیغیر مان لیس جو ہمارے ماتحت ہیں جولوگ ہم سے دب كريت بي ان كواي سے برتر كيے مجھ ليں؟ وولوگ ايس بى باتيں كرتے رہے اللہ تعالیٰ كے دونوں پیغیبروں كوجھٹلايا جس كانتيجديه بواكدوه بلاك كرديج كي يعنى سمندر ميس دُبوديج كيّ -

اسکے بعد فرمایا وکق کہ اکٹینا مُوسی الْکِتَابَ لَعَلَّهُمْ یَهُتَدُونَ (اور بیواقی بات ہے کہ ہم نے موکی کو کتاب وی تاکہ وہ لوگ ہوایت یا جا کیں) جب فرعون اوراسکی قوم غرق ہوکر ہلاک ہوگئ اور حضرت موکی علیہ السلام اپ قوم بن اسرائیل کولیکر دریا پار ہو گئے تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے حضرت مولی علیہ السلام کو قوراة شریف عطا فرمائی ۔ جب تک بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھا حکام شرعیہ پڑھل کرنے سے عاجز تھے اس لئے آئیں تفصیلی احکام اس وقت دیے جب فرعون کی گرفت سے نکل گئے بیا حکام قوراة شریف کے ذریعہ دیئے جو حضرت مولی علیہ السلام پ اس وقت دیے جب فرعون کی گرفت سے نکل گئے بیا حکام قوراة شریف کے ذریعہ دیئے ہو حضرت مولی علیہ السلام پ نازل ہوئی قوراة شریف کے ذریعہ دیئے گئے جو حضرت مولی علیہ السلام پ نازل ہوئی قوراة شریف کے بارے میں سورہ انعام میں فرمایا ہے و کَفَصِینُلا لِنُکُلِ شَنیءَ بنی اسرائیل نے کیا کیا حرکتیں کیں ان کاذکر سورہ ابقرہ میں اور سورہ انعام میں گذر چکا ہے۔

### حضرت مريم اورعيسي عليهاالسلام كاتذكره

آخریس فرمایا وَجَعَلْنَا ابُنَ مَوْیَمَ وَاُمَّةَ اِیکَةً (اورہم نے ابن مریم اورا کی والدہ کوفٹائی بنادیا) ابن مریم این حضرت علیم علیم اللہ واللہ کا پی والدہ کے اللہ واللہ کا پی والدہ کے جوان کے دھارت کی ایک عظیم علیم اللہ واللہ کا پی والدہ کے جوان کے دھارت کی ایک عظیم نشانی ہو جی ہیں) ان ہیں جی اللہ واللہ والاور اور اور اما کہ دھیں بیان ہو جی ہیں) ان ہیں جی اللہ واللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں یادر ہے قرآن کریم ہیں حضرت علیم السلام کے علاوہ کسی نبی کا ابن فلال کہ کہ کرنڈ کر ہمیں فرمایا اور سیدنا حضرت علیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ جگہ جگہ ابن مریم فرمایا ہے اور سورہ مریم ہیں واضح طور پر فرمادیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے کی باپ کانام پوسف تھا اس طرح سے اور سیدنا حضرت علیم اللہ تعالی کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور حضرت مریم طیما السلام کے باپ کانام پوسف تھا اس طرح سے پوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور حضرت مریم طیما السلام پر بھی بدکرداری کی ہمت دھرتے ہیں۔ لعنہ ہم اللہ تعالیٰ مریم گھڑ تھی اور جس میں پانی جاری تھا کہ اور جس میں پانی جاری تھا کہ مورک ہوں کہ والے گئی ہم اور جس میں پانی جاری تھا) مطلب ہے ہے کہ ہم نے انہیں رہنے کے بلند جگھ عطاکی (جہاں اچی طرح رہ سے سے کہ ہم نے انہیں رہنے کے باید جگھ تھا کی (جہاں اچی طرح رہ سے سے والی تھرک ہوں کو اور باغات کو سراب کو اتھا اور اس کے بدائد ہیں سام محالی (جہاں اللہ ہیں وہ سے ہوں انہیں ہو کہ ہی بیقوں کو اور باغات کو سراب کو اللہ ہیں وہ سے انہیں اللہ عنہ مراد ہا اس کہ مراد ہا کہ اس سے در خوش ہوا ہے دھڑت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں وہ کہ ہی بیقوں ہے دھڑت ابن ہریو وہ کی انہوں نے فرمایا کہ اس سے در خوش مراد ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے در خوش مراد ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے در خوش مراد ہے اس مواد ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے درخون اللہ عنہ سے در معالم المتز بیل جو سے اس فی اس کے درخوں اس کی اس سے بیت المحدس مراد ہے اس کے درخوں اس کی اس سے بیت المحدس مراد ہے اس کے درخوں اس کی اس کی اس کی درخوں کو اس کی اس کی اس کے درخوں کو اس کی کی درخوں کو اس کی اس کی کی درخوں کو اس کی کو کے درخوں کو اس کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کر کی ک

بيتواكابركاتوال بين جن من حفرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنه بهى بين اب دور حاضر ك بعض زنديقول كى بات سنوده كتب بين كرحفرت عيسى عليه السلام كي حيات كائل بات سنوده كتب بين كرحفرت عيسى عليه السلام كي حيات كائل منهيس ادر سورة نساء مين جو وَمَا قَتَلُوهُ مَيقَينًا ؟ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهِ فرمايا بهاس كم عكر بين فلعنة الله على الكاذبين -

بیان القرآن میں کھا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ بردوں تھا جو نجومیوں سے بین کر کھیں علیہ السلام کی سرداری ہوگی مغرس بی میں ان کادش ہوگیا تھا البام ربائی سے حضرت مریم علیہ بالسلام ان کو لے کرمصر میں چلی کئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھر شام میں چلی آئیں (کفافی الروح و فتح المنان عن الجیل متی وروی فی اللو المنتور تفسیر الربوة عن ابن عباس میں چلی آئیں (روح المعانی اور فتح المنان میں انجیل متی سے ووھب و ابن زید بمصر و عن زید بن اسلم بالا سکنلویہ ایضا بمصر ) (روح المعانی اور فتح المنان میں انجیل متی سے اس طرب منتول ہو اور نیس مردی ہاور دہ میں شہر ہے) اور مصر کا اونچا ہونا باعتبار رود نیل کے ہور نیم تی ہوجا تا اور مامعین رود نیل سے ہو دانتو تھیں دونیل ہوجا تا اور مامعین رود نیل ہے۔ واللہ اعلم انتھی

# الكَنْ الرَّسُ كُلُوْا مِن الطَّيِبُ واعْمُلُوْا صَالِحًا النَّهُ الْمُعْمُ وَالْمَا الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّه

# طیبات کھانے کا حکم متفرق ادبان بنا کرمختلف جماعتیں بنانے والوں کا تذکرہ مال اور اولاد کا خیر ہونا ضروری ہیں ہے

يلوگ مجھتے ہيں كہ ہم جوان كو مال اور بيٹے دينے جاتے ہيں ان كوفائدہ بہنچانے ميں جلدى كررہے ہيں بلكه بات بيہ كدو شعور نبيل ركھتے

قد فعد بير: يه چهآيات بي بيلي آيت مي فرمايا كربم نه اپند رسولوں كو تكم ديا كرم پا كيزه چيزي كھاؤاور نيك مل كرو حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كر رسول الله عليه في ارشاد فرمايا كہ بے شك الله پاك ہاوروه، پاك بى كو تيول فرما تا ہے ( پھر فرمايا كه ) بلا شبه الله تعالى نے رسولوں كوجو تكم ديا ہے وہى مونين كو تكم فرمايا ہے رسولوں كوخطاب كرتے ہوئے فرمايا ہے ينائي قما الرُّسُلُ كُلُو المِن الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُو الصَّالِحُ (الدرسولو باكن ه چيزي كھاؤاور نيك كام كرو) اور مونين كوخطاب كرتے ہوئے فرمايا ينائي قما اللَّه يُهنَ المَنُو الْكُلُو المِن طَيبَاتِ مَا دَرَقَ فَعَكُمُ (الے ايمان والو تمهيں جو ياكيزه چيزين دى بين ان ميں سے كھاؤ) الحديث رواه سلم خاصفي الاسا۔

یے میں چیزوں پر شمل ہے ایک یہ ہے کہ حرام اور خبیث چیزیں نہ کھائیں دوسرے یہ کہ جو پاکیزہ چیز نصیب ہو
اسے کھالیں تیسرے یہ کہ کھائیں بھی اور نیک عمل بھی کریں پاکیزہ چیزیں کھانے سے جوصحت اور قوت حاصل ہوا سے اللہ
کی فرماں برداری میں خرچ کریں۔اسکے احکام پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کی نعتوں سے منتقع ہونا اور آنہیں گنا ہوں میں لگانا یہ
ناشکری ہے سورہ سبامیں فرمایا محکل و ایمن ڈ بیٹے م و اللہ کو اللہ کو اللہ تعالیٰ کا کھا و ایک در ق سے اور اس کا شکر اداکرو)
کوئی شخص بھی عمل کرے یہ بھے لے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے سب اعمال کاعلم ہے اعمال صالحہ باعث اجراثو اب اور برے اعمال
آخرت میں مواخذہ کا سبب ہیں۔ دوسری اور تیسری آیت میں فرمایا کہ یہ جودین ہم نے تہمیں دیا ہے بہی تہمارا طریقہ ہے

اورتمام انبیاء کرام یکیبیم السلام کا بھی دین تھااس دین کا ظلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد احداور صد ما نو اوراس کی رہوبیت کا اقرار کرولینی اسے دب بانو اوراس سے ڈرواور موت سے ڈرو۔ اور موت کے بعد تی اٹھنے پر بھی ایمان لا کو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے بارے میں صحیح عقا کدر کھنے کا تھی بھی آگیا اور قیامت پر ایمان لا نے پر بھی اورام نے اسے اختیار کے اواکر نے اور گناہوں سے بیخے کا بھی وین تو حید جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعہ بھیجا بہت ی اقوام نے اسے اختیار نہیں کیا اورا بی طرف سے عقا کہ تبجویز کر لئے اورا عمال بنا لئے ان جماعتوں میں ہر ہر جماعت اپ خود تر اشیدہ دین پر ہے اور سنہ اپنے اپنے دین پرخوش بیں اور کئی بین جولوگ دین ساوی کے مدعی بیں انکابھی یہی حال ہے اورا کے علاوہ جو دوسر اپنے اپنے دین پرخوش بیں اور کئی بین جولوگ دین ساوی کے مدعی بیں انکابھی یہی حال ہے اورا کے علاوہ بین اسکے بارے میں ایک کوئی سند جمت اور دلیل نہیں ہے جس سے بیٹا بت کر کئیں کہ اپنے اس دین پر چلنے ہے آخر ت بیں اسکے بارے میں ایک برخوت اور دلیل نہیں ہے جس سے بیٹا بت کر کئیں کہ اپنے اس دین پر چلنے ہے آخر ت بین بارے میں ایک ہوئی ہوں دیں بین بین جو تر آن مجدی تر کہ تری بین بین اور اور کئی ہوئی ای اسلام میں بھی بہت ہوئے تائی بین اور وی بھی کہتے ہیں کہ ہوار سے اسے بیان میں بھی بہت ہوئی کہتے ہیں ہوئی کہاں اور تو کی کی اور وہ کو گئی بین ہوئی آئی بین اور وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی اللہ میں بین جو اپنی ہیں جو سول اللہ علی ہوئی آئی کی اوروہ لوگ بھی ہیں جو اپنی اللہ میں بھی جو تر آن کی اوروہ لوگ بھی ہیں جو سوخ کو تیاز نہیں ہیں بوقر آن کو اور قرآن کی تھر بیات کونہ ما نمیں بھلاوہ کیے مسلمان ہو سے ہیں بوقر آن کو اور قرآن کو اور قرآن کی تھر بیات کونہ ما نمیں بھلاوہ کیے مسلمان ہونے کا میں ان کیان اور قرآن کی تھر بیات کونہ ما نمیں بھلاوہ کیے مسلمان ہونے کہیں ان کیان اور وہ کون۔

چوتی آیت میں بیفر مایا کداے رسول (عطیقی اپ نے آئیس تبلیغ کردی ہے تن واضح کردیابات سمجھادی اب بیآ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو آئیس ایک خاص وقت تک اعلی جہالت پر چھوڑ دیجئے جب بیلوگ مریں گے تو آئیس حقیقت حال معلوم ہوجائے گی۔

پانچوی اورچھٹی آیت میں بے بتایا کہ بے جومنکرین اور مکذبین آپ پر ایمان نہیں لاتے اور دنیاوی اعتبار سے ہم انہیں بر طار ہے ہیں اور بڑ قی دے رہے ہیں اموال بھی بڑھ رہے ہیں اور بیٹوں کی بھی چہل پہل ہے کیا ان لوگوں کو بیٹا ہے کہ ہم انہیں فائد ہے پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ان کا سیجھنا غلط ہے بیتو ہماری طرف سے استدراج یعنی ڈھیل ہے بیلوگ غلط منہیں فائد ہے بہتی معلوم نہیں کہ ہم کفر کے ساتھ جو اموال اولا دمیں ترقی دیتے ہیں بیا اسلنے ہوتی ہے کہ لوگ ان چیزوں سے مغرور ہوکراور زیادہ مرکشی اختیار کریں اور پھر بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں۔

فَا كُده: تَحُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِعًا مِينَ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِعًا مِينَ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِعًا مِينَ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُ صَالِحَ مِينَ الْحَالِمِ مِنْ الْحَالِمِينَ عَلَيْ مِنْ الْحَالُ مِنْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ ال

حرام کی طرف مینیا ہے اور گناہ کرواتا ہے۔ عموماً اس کامشاہدہ موتار بتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ هُ مُرِمِّنَ خَشْيَة رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْتِ رَبِّهِمْ بلاشبہ جولوگ اپنے رب کی بیبت سے ڈرتے ہیں اور جولوگ اپنے رب کی آینوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جولوگ اپنے رب بِنُون ۗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَيِّهِ لَا يُشْرِكُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَاۤ الْتَوَاوَقُلُوبُهُمْ ك ماتھ شرك نہيں كرتے اور جو لوگ كھ ديتے ہيں تو اس حال ميں ديتے ہيں كہ ان كے ول لَةُ ٱنَّهُ مُرِالِي رَبِّهِمُ رَجِعُونَ ﴿ أُولَلِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْغَيْرِاتِ وَهُمْ لَهَا اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس او شنوا لے ہیں بیدہ اوگ ہیں جونیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اوران کی طرف لْبِيقُوْنَ ﴿ وَلَا نُكَيِّتُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَا وَلَدُيْنَا كِتْبُ يَّنْطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا دوڑ رہے ہیں۔ہم کمی جان کو آئی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے اور ہارے پاس کتاب ہے جوئق کے ساتھ ہے بیان کردے گی اوران برطام بين ہوگا۔

#### نيك بندول كي صفات

قسفسيو: ان آيات من نيك بندول كى مزيد صفات بيان فرمائى بين اولاً توييفر مايا كه يداوك اين رب كى بيبت س ڈرتے ہیں دوسرے بیفر مایا کہ وہ اپنے رب کی آیات پرائمان رکھتے ہیں۔ تیسرے بیفر مایا کہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں مفہراتے چوتھے یفر مایا کہوہ جو کھاللد کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس خرج کرنے پر انہیں کوئی سخاوت کا محمند اور غروز نہیں ہوتا بلكدوه اس بات سے درتے ہیں كہ مس الله كى بارگاه ميں جانا ہو مال بير مال خرچ كرنا قبول موتا ہے يانبيس و مال پہنچ كركيا صورت حال ہو یہاں چھنیں کہ سکتے ال پوری طرح حلال تھا انہیں نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی یا اس میں چھد ما کاری ملى موئي تقى وغيره وغيره -ان حضرات كي فدكوره بالاصفات بيان فرماكران كي تعريف فرمائي كدبيلوگ خيرات يعني نيك كامول كي طرف جلدی جلدی بوصتے ہیں اور نیک کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔اال دنیا میں اموال کمانے میں مسابقت کرنے یعنی ایک دوسرے سے آ گے بوصنے کے جذبات ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں ایسے کامول میں آ گے بوصنے کے جذبات ہیں جن کی وجدے آخرت میں زیادہ سے زیادہ متن ملیں۔

بہ جوفر مایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے یاس جانا ہے اسكے بارے میں حضرت مائشرضی اللہ تعالی عنہانے رسول اللہ علیہ سے دریافت كيا كہ جن لوگوں كے دل ور رہے ہیں کیاان سے دہ لوگ مرادیں جوشراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے بیلوگ مراد نہیں ہیں بلکہ دہ
لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بہ
(عبادات) ان سے قبول نہ ہوں بیدہ لوگ ہیں جو غیرات یعنی اعمال صالحہ ش جلدی کرتے ہیں (رواہ التر فدی واہن بلجہ کما
فی المشکل قاصفی ہیں ہی ہوگی ہوں سے معلوم ہوا کہ سارے اعمال آپ طور پر اخلاص نیت کے ساتھ ٹھیک طریقہ پر ادا
کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہنا چا ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں بیانہیں اول تو ضروری نہیں ہے کہ ہرکام پوری
طرح درست ہی ہوگیا ہو ۔ کی کوتا ہی کا اور نیت کی خرابی کا بچھنہ بچھا حمال ہمل کے ساتھ لگا ہوا ہے کوئی شخص کیے یقین کر
سکتا ہے کہ میراسب بچھ درست ہے اور لائق قبول ہے اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا اور اعمال کا حکم بھی
کی بھی تو فیق دی اور اس کا مزید کرم ہیہ ہے کہ اعمال کو قبول فرما کرا جروثو اب بھی عطافر ما تا ہے اگروہ چا ہتا تو اعمال کا حکم بھی
دیتا اور مجنش اور فضل ہی فضل ہے۔

جود حضرات اس حقیقت کو جانے ہیں وہ ایھے ہے اچھا کل بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ دیکھو قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز میں پڑھنے کے لئے کوئی دعا بتا ہے آپ نے فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو۔ الملہ ہم انہی ظلمت نفسی ظلما کثیر او لا یعفر الذنوب الاانت فاعفر لی معفر ق من عندک و ارحمنی انک انت العفور الرحیم (اے اللہ میس نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور آپ کے سوا کوئی گنا ہوں کوئیس بخش سکتا سوآ ہا ہے یا سے میری بڑی معفرت فرمایئے بلاشبہ آپ بخشنے والے اور دم فرمانے والے بین ) غور کرنے کی بات ہے پڑھی ہے نماز وہ بھی الو بکر صدیق نے اور جودعا بتائی جارہی ہم اس کی ابتدا یہاں سے ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ای لئے عارفین نے فرمایا کہ ہرا چھے مل کے آخر میں بھی استعفار کر لینا چاہئے استعفار جہاں گنا ہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہونے کا ذریعہ ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔

ایک مرتبدرسول ملا عظی نے ارشاد فرمایا کسی کوبھی اس کاعمل نجات نہیں دلائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیا آپ کاعمل بھی آپ کونجات نہیں دلائے گا آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی بیرحال ہےالا یہ کہ میرارب مجھے اپنی رحت میں ڈھانپ دے۔

# بِلْ قَلُوبُهُمْ فِي عَبْرِقِ مِنْ هِلَ اوَلَهُمْ اعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ الْكُونَ الْكُونَ اللهُ ا

# كافرول كاحق سے منہ موڑ با تكبر كرنا اور تدبر سے دورر منا

تفسیر: اوپراہل ایمان کا تذکرہ فرمایا اب ان آیات میں منکرین کے احوال اور اعمال بیان فرمائے اول تو یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے دل میں جہالت نے جگہ پکڑر کھی ہے اللہ تعالی کے بھیج ہوئے دین کی طرف متوجہ بیس ہوتے ان کے دل جہالت سے جرے ہوئے ہیں تکذیب وا نکار کے علاوہ دیگر اعمال خبیثہ کا بھی ارتکاب کرتے ہیں بیلوگ اس حال میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوش حال لوگوں کو پکڑ لیس گے اور ان پر عذاب بھیج دیں گے تو فر را چلا آٹھیں گئے جب پہلے حق کی دعوت دی گئی تبلیغ کی گئی تو حق کو محکر ایا اور بات نہ مانی اب جب عذاب آگیا تو چلانے گئے ان سے کہا جائے گا اب چیخ پکار نہ کرواب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدونہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تم پر میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے اور تم نے قران کو مضغلہ بنار کھاتھا کہ اس کی شان میں بے ہودہ بکواس کرتے ہے قرآن کے بارے میں باتیں بناتے تھے کوئی شخص اسے کہتا تھا کہ پرانے لوگوں کی باتیں سی کی ہیں آئیس ساتے رہے ہیں کوئی شعر بتا تاتھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بدی ضمیر حرم کی طرف راجع ہے اور مطلب سے ہے کہ مہیں کعبہ کا متولی ہونے پر ناز تھا مکہ مکر مدمیں امن کے ساتھ رہنے اور بے خوف زندگی گزارنے کی وجہ سے اپنے کو بڑا سیجھتے تھے اور حرم میں بیٹھ کر راتوں رات مجلسیں کرتے اور اول فول بکتے تھے اور اللہ کی ہدایت کی طرف کا ن نہیں دھرتے تھے۔

پھرفرمایا کہ بیاوگ قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہیں اوراس کے منکر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اورا نکار کا کیا سبب ہے کیا انہوں نے اس میں غورنہیں کیا اگرغور کرتے تو اس کی فصاحت اور بلاغت کو دیجے لیتے اور اس کی مضامین عالیہ سے متاثر ہوتے ، غور وفکر کے بغیر ہی جمٹلار ہے ہیں کیا جمٹلا نے کا سبب بہی عدم تدبر ہے یا یہ بات ہے کہ ان کی چیز آئی ہے جوان کے بروں کے پاس نہیں آئی تھی ؟ مطلب بیہ ہے کہ اگر انہیں پہلے سے رسولوں کی باتیں نہیں پہنچی ہوتیں اور سلسلہ نبوت ور سالت سے ناواقف ہوتے تب بھی ایک بہانہ ہوتا کہ یہ ایک ٹی چیز ہے ہم اسے نہیں مانے لیکن ان کے پاس میں بہانہ بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں اس کاعلم ہے کہ اللہ کی طرف سے نبوت اور سالت کا سلسلہ جاری رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے مانے ہی لئے کرتے تھے کہ انہوں نے سکھایا اور بتایا تھا۔

مزیدفرمایا کیابدلوگ قرآن کی اس لئے تکذیب کرتے ہیں کہ انہوں نے اپ رسول کونہیں بچانا؟ مطلب یہ کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی کے کودیکھا ہے آزمایا ہے آپ کے مونے تک پھر نبوت سے سرفراز ہونے سے کیکر آئ تک انہوں نے رسول اللہ علی کو دیکھا ہے آزمایا ہے آپ کے صفات کریمہ اور اخلاق عالیہ سے واقف ہیں آپ کوصادق اور امین جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوئے کیوں جمطلا رہے ہیں؟ اگر آپ کونہ جانے ہوتے تو یہ بھی ایک بہانہ ہی ساتھ الیکن اس بہانہ کا بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔

پھرفرمایا کیادہ یوں کتے ہیں کہ رسول دیوانگ سے متاثر ہے حالانکہ یہ سیجھتے ہیں کہ آپ عقل وقیم کے اعتبار سے بلندمقام پر ہیں تو پھرآپ کی نبوث کے منکر کیوں ہیں؟ بات سے ہے کہ آپ کی ذات اور آپکی دعوت کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے نہ آپکی بات نے ہے کہ آپ کی ذات اور آپکی دعوت کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے نہ آپکی بات نئی ہے نہ آپکی بات نئی ہے نہ آپکی بات نے ہیں وہ بھی غلط ہے لہذا ان کا جھٹلا ناکسی دلیل اور ججت کے باعث نہیں ہیں بس کہ جاء ہم میا لئے تی واکٹو کھٹم لِلْکوتی تکارِ ہُوئ کہ بات سے کہ رسول اللہ عظیمی تا ہے کہ رسول اللہ عظیمی تا ہے کہ رسول اللہ عظیمی کی ہے کہ رسول اللہ عظیمی کی بات کے درسول اللہ عظیمی کی اور اکثر ہم اس لئے فرمایا کہ ان میں سے بعض کا اسلام تبول کرنا مقدر تھا۔

لفظ غسوۃ ڈھاپنے کے معنی میں آتا ہے اورا سے گہرے پانی کوبھی کہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب جائے یہاں اس
کا حاصل معنی بین جہالت کا کیا گیا ہے مطلب سے ہے کہ ان کے دلوں پر ایسا پر دہ پڑا ہے کہ کی طرف سے بھی علم وقہم کا گزر
نہیں ہے اور مت و فیھی ہے جو میم جمع کی طرف مضاف ہے عربی میں خوش حال آدمی کومترف کہا جاتا ہے جب عذاب
آتا ہے تو بکڑے تو سبحی جاتے ہیں کین خوش حال افراد کا ذکر خاص کر اس لئے فرمایا کہ بیلوگ نہ خود جن قبول کرتے ہیں نہ

عوام کو قبول کرنے دیتے ہیں دوسرے اس لئے کہ ان کے پاس مصائب سے بیخے کا انتظام ہوتا ہے اور چونکہ انہیں صبر خمل کی عادت نہیں ہوتی اس سے پہلے بہی لوگ بلبلاتے ہیں علامہ بنوی معالم التزیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیت بالا میں جس گرفت کا ذکر ہاس سے شرکین مکہ کا غزوہ بدر میں مقتول ہونا مراد ہے۔

قـوله تعالى به سامراتهجرون قال البغوي في معالم التنزيل اختلفوا في هذه الكتابة فاظهر الاقاويل انها تعود الى البيت الحرام كتابة عن غير مذكوز؛ اي مستكبرين متعظمين بالبيت الحرام وتعظمهم به انهم كانوا يقولون نحن اهل حرم الله وجيران بيته فلا يظهر علينا احدولا نحاف احدا فيا منون فيه وسائر الناس في النوف هذا قول ابن عباس ومجاهدوجماعة وقيل مستكبرين به اي بالقرآن فلم يؤمنوا به والاول اظهر المرادمنه المحرم (سامرا) نصب على الحال اي انهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت ووحد سامرا وهو بمعنى السمار لانه وضع موضع الوقت؛ ارادته جرون ليلا وقيل وحد سامزا ومعناه الجمع كقوله (ثم نحر جكم طفلا) (تهجرون) قرأ نافع (تهجرون) بضم التاء وكسر الجيم من الاهجار وهو الإفسحاش في القول؛ اي تفحشون وتقولون الخنا وذكرانهم كانوا يسبون النبي النظم واصحابه وقرأ الآخرون (تهجرون) بفتح الباء وضم الجيسم اي تعرضون عن النبي تُلطينه وعن الإيمان والقرآن و ترفضونها وقيل هو من الهجر وهو القول القبيح يقال هجر يهجر هجرا اذا قال غير السحق وقيل تهزؤن وتقولون مالا تعلمون من قولهم هجو الرجل في منامه اذا هذى. (الله تعالى كالرشاديه سامراً تهجرون علام يغوى في معال المتزيل من فرمائے بین اس کنامیش اختلاف بسب سے زیادہ رائح قول سے کریہ بیت اللہ کی طرف لوٹا ہے غیر فرکورے کنامیہ با تکبر کرتے ہوئے بیت الحرام کی وجہ معظمت كاظباركت وياوراس الي عظمت كادعوى كرت وعده كباكت تعربهم الله تعالى حرم كدب والع بين ادراس كالحرك بإدى بين لهذا ہم برکوئی غلبرحاصل نہیں کرسکا اور نہم کس سے ڈرتے ہیں اس وہ اس میں اس سے رور ہے ہیں اور باقی سب لوگ خوف میں ہیں۔ بدعفرت این عباس حضرت بجاہداور ایک جماعت کاقول بیص نے کہا مست کبرین به سے مراد قرآن یاک سے تکبر کرتے ہوئے کال برایمان بیس لائے۔ پہلاقول زیاده واضح ہے۔ کال سے مرادعوم ب سامراً عال ہونے کی وجد مفوب ہے معنی وہ رات کو تعبد اللہ کے ار گردیشے کرائی جلسوں میں باتیں کرتے ہیں۔ سامراً واحد ہے اور سار کے معنی میں ہے کیونک يدوت كي جكرب مراديب كتم رات كوباتس كرت موقع في كهاسام أواحدب مراس كامتى جع والاب عيساللد تعالى كول شده نسخو حكم طفلاً مسب تهجرون: تاء کضماورچم کرم و کساتھ ہے۔ اھجاد مصدرے ہاوراس کامطلب ہات مل فش اختیا کرنا یعن تم فحش کوئی کرتے ہواور بدگوئی کرتے ہواور ندور ب كدد وصورني اكرصلى الله عليد كلم اورآب عصحابه وبراجوا كمت تصد ديكر حضرت ني فهجرون ماء كفتحه اوديم كصمر يحساته برها بين تن تن اكرصلى الندعلية سلم اورقرآن كريم ساعراض كرت بواورات جهوزت بواور بعض نكباية بجرسب اوروه كبتة بين برىبات كوكهاجا تاب هجر بمجرهم إجب وأن ناحق بات ك وربعض نے كہاتم استېزاءكرتے بواوروه كتے بوجس كالمبين الم تبين به هجو الوجل في منامه ب بجب ده بالا جائے)

وَلِوَ النّبِعُ الْحَقُ اهُواءَ هُمُ لَفُسُ سِ التّمُوتُ وَالْرَضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بِلُ الّيَنْهُمُ اللهُ وَالْمَ اللهُ وَالْمَالِيَ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

# طُغْيَانِهِ مُيعْمَهُون ﴿ وَلَقَالُ آخَنُ اللَّهُ بِالْعَنَ الْهِ فَهَا الْسَتَكَانُوْ الرَّبِهِ مُ وَمَا

اصرار کرتے رہیں گے۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے انہیں عذاب میں گرفار کیا سووہ اپنے رب کے سامنے نہ جھے اور نہ

يَّضَرَّعُونَ حَتَّ إِذَا فَتَعُنَا عَلَيْهِ مُرِبَابًا ذَا عَنَابِ شَرِيْدٍ إِذَا هُمُ فِيْرِمُبُلِمُونَ ﴿

عاجزی اختیار کی یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا درواز ہ کھول دیں گئوا جا تک وہ اس میں جرت زوہ ہوکررہ جا کیں گے۔

# منکرین کی خواہشوں کا اتباع کیاجائے تو آسان وزمین میں فسادآ جائے کا فرراہ حق سے ہے ہوئے ہیں

قضعه بي : بيسات آيات بي ان ميں پہلی آيت ميں بي اور خرايا کرت او گول كے خلاف اور ان کی خواہ شول كتا لي خبيں ہو سكتا اگر ايسا ہو جائے تو آسان اور زمين اور جو پھوان كے اندر ہے سب پھي تباہ و برباد ہو جائے كيونكہ جب حق لوگول ك خواہشول كے تالح ہوگا تو حق بی نبيس رہے گا گر لوگول كو كھلی چھٹی ديدی جائے كہا پی اپنی مرضی كے مطابق جو چاہيں كريں تو وہ اپنی طبیعتول كے مطابق كفر وشرك كو اختياد كريں گے اور برے اعمال بى كی طرف چليں گے جب ايسا ہوگا تو سب تي اللي ك مستحق ہو چائيں گے اور غضب اللي كانزول ہوگا تو خود بھی ہلاك ہوں گے اور آسان وزمين بھی اور ان ميں جو پھے ہو ہيں۔ كيونكہ سارے عالم كا بقا الل ايمان كے بقا ہے ہائى لئے حدیث شریف میں فرمایا ہے كہ اس وقت تک قیا مت گائم نہيں ہوگی جب تک زمين پر اللہ اللہ كہا جا تا رہے گا (رواہ مسلم)

بَلُ اَتَسِنَهُمُ بِدِ کُوهِمُ فَهُمُ عَنُ ذِ کُوهِمُ مُعُوضُونَ (بلکہ بات یہ کہ ہم نے ان کے پاس ان کی تھیجت جی ہے۔ ہم میں اللہ علی ہے۔ ہم میں ہوئے ہیں۔ دوسری اور تیسری آیت میں رسول اللہ علی ہوئے ہیں۔ دوسری اور تیسری آیت میں رسول اللہ علی ہو کے ہیں۔ ہارشاد فر مایا کیا آپ ان سے کھا مدنی کا مطالبہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیان ہول نہیں کرتے نیا ستفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی پید کوڑی طلب نہیں کرتے تا کہ یہ یوں کہیں کہ یہ نبوت ورسالت والی بات اس لئے چلائی ہے کہ لوگ آپ پرایمان لا میں اور آپ کو کچھ فہ میں کہ یہ نبوت ورسالت والی بات اس لئے چلائی ہے کہ لوگ آپ پرایمان لا میں اور آپ کو کچھ دیا کہ بیس ہوئے کہ اللہ ہے ذراس بھی شائبہ کی طرح کی دنیا طلی کا نہیں ہوئے نہیں ہے تو پھر انہیں کفر پر جے رہنے کے لئے اس بات کو بہانہ بنانے کا بھی موقع نہیں ہے کہ دنیا کہ لائی کے لئے سب نہیں سے تو پھر انہیں کفر پر جے رہنے کے لئے اس بات کو بہانہ بنانے کا بھی موقع نہیں ہے کہ دنیا کہ لائی کے اس سید ہے کھی کھر رہے ہیں آور آپ کو کی خلوق سے پھر چا ہے کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ تعالی نے جو پھر آپ کو دیا ہے اور جو پھر عطا فرمانے والا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں سید ہے فرمائے گا وہ بہتر ہے اور اللہ تعالی سب دینے والوں سے بہتر عطا فرمانے والا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں نہیں لاتے وہ راسے گام میں گے رہیں۔ پڑھی آ بت میں فرمایا کہ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راسے گام طرف بلاتے ہیں آپ ایس سے خوشی آ بت میں فرمایا کہ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ

سید صرات سے ہے ہوئے ہیں تن واضح ہوجانے پر بھی صراط متقیم پڑ ہیں آئے پانچویں آیت ہیں فرمایا کرا ہم ان پر مہر پائی کرویں اور وہ جن تکلفوں میں بتنا ہیں آئیں دور کرویں تو اس کی وجہ سے شکر گزار نہ ہوں کے اور ایمان کی راہ اختیار نہ کریں کے بلکہ برابر مرکثی کرتے رہیں گئے بیانسان کا حزاج ہے کہ خوش حالی ہیں اور آرام وراحت میں صراط متقیم سے بٹ کر چاتا ہے اور مزید بغاوت پر کم یا ندھ لیتا ہے جیسا کہ مورہ زمر میں فرمایا وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ حُسُو دُعَارَبُهُ مُنْ اِلْدُ وَمَا اِللَّهِ اَنْدَادًا لِيُصِلَّ عَنُ سَبِيلِهِ (اور مُنِيبًا اِلَيهِ فَمَّ اِذَا حَوَّلَة نِعْمَةٌ مِنْهُ نَسِيلِهِ (اور آدی کو جب و کی تکلیف پہنچی ہے تو اپ رب کی طرف رجوع ہو کرائی کو پکارنے گئا ہے پھر جب اللہ تعالی اس کو اپنی میں اور خدا کے شریک بنانے گئا ہے پاس سے نعمت عطافر ما دیتا ہے تو جس کے لئے پہلے سے پکار رہا تھا اس کو بھول جا تا ہے اور خدا کے شریک بنانے گئا ہے جس کا اثر یہ و تا ہے اور خدا کے شریک بنانے گئا ہے جس کا اثر یہ و تا ہے اور خدا کے شریک بنانے گئا ہے جس کا اثر یہ و تا ہے اور خدا کے شریک بنانے گئا ہے جس کا اثر یہ و تا ہے اور خدا کے شریک بنانے گئا ہے جس کا اثر یہ و تا ہے اور خدا کے شریک بنانے گئا ہے جس کا اثر یہ و تا ہے اور خدا کے شریک بنانے گئا ہے جس کا اثر یہ و تا ہے اور خدا کے شریک بنانے گئا ہے جس کا اثر یہ و تا ہے اور خدا کے شریک بنانے گئا ہے جس کا اثر یہ و تا ہے اور خدا کے شریک ہوں کی مور کی سے دو مرول کو گراہ کرتا ہے)

چھٹی اور ساتویں آیت میں بیفر مایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بعض اوقات عذاب میں گرفتار کیالیکن اس وقت بھی ان لوگوں نے اپنے رب کے حضور میں فروتنی اور عاجزی اختیار نہ کی۔

معالم التو بل میں لکھتا ہے کہ رسول الد علیہ نے قریش کمدی سرتی پران کے لئے بددعا فرمادی کہ یا اللہ ان پر قبط کے ایسے سال جی جی جی جب قبط پڑااور بہت ہی بدحالی کا سامنا ہواتو ابوسفیان (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ نہیں فرماتے کہ میں جہانوں کے لئے رجت بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بد بات ضرور کہتا ہوں اس آپ نہیں فرماتے کہ میں جہانوں کے لئے رجت بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بد بات ضرور کہتا ہوں اس آپ برابوسفیان نے کہا ہمارے بووں کو تو آپ نے (بدر میں) تہریخ کردیا اور اب ہمارے بیٹوں کو بھوک سے مار رہے ہیں اللہ سے دعا کرد بیٹوں کو بھوک سے مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کہ بہارے قبط کی مصیبت کو دور فرمادے آپ نے دعا فرمادی جس سے ان کی مصیبت و دور ہوگئی اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کہ بہارے قبط کی مصیبت آپ تھی ہے بھر بھی ان اللہ نے ایک میں مصیبت آپ تھی ہے بھر بھی اپنے رہ کے سامنے نہ تھکے یعنی حسب سابق کفر پر قائم رہ جن لوگوں کا بدحال ہے کہ عین عذاب کے وقت بھی اپنے رہ کے سامنے نہ تھکے یعنی حسب سابق کفر پر قائم رہ جن لوگوں کا بدحال ہے کہ عین عذاب کے وقت بھی اپنے دورہ کر دورہ وہ اس وقت بھی نہ کر سیس گے رہاں تک کہ جب ہم ان پر بخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو وہ اچا تک جرت زدہ ہو کر رہ میں گرا اور وہ اس وقت بھی نہ کر سیس گرائوں میں تنہ ہوں ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی سے خت عذاب میں گرفتار کے جا سے بین بالہ دورہ اس میں تعرب میں میں میں بیاں ہوئی کیا ہوئی کتاب پر ایمان لا کیں۔

معالم النزيل ميں حضرت ابن عباس رضى الدعنها فل كيا ہے كہ خت عذاب سے مشركين كاغز وہ بدر مين قل ہونا مراد ہے اور بعض حضرات نے اس سے موت اور بعض حضرات نے قیامت قائم ہونا مرادليا ہے اور مُبُلِسُونَ كاتر جمہ آئسون من كل خير كيا ہے يعنى جب بخت عذاب كادروازه كھلے گاتو ہر خير سے نااميد ہوجائيں گے۔

# اور الله وبی ہے جس نے تہارے لئے کان اور آئکھیں اور دل بنائے تم کم شکر اوا کرتے ہو اور وہی ۔ الَّذِي ذَرُاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالنَّهِ تِخَتَّرُونٌ وَهُوَالَّذِي يُحْي وَيُرِينِكُ وَلَهُ اخْتِا جس نے جہیں زمین میں پھیلار کھاہاورتم ای کی طرف جمع کئے جاؤ گے اور وہی ہے زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور ای کے اختیار میں ہے كَيْلِ وَالنَّهَـُ إِذْ أَفَلَا تَعُقِلُوْنَ ۚ بِلْ قَالُوْامِثُلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۗ قَالُوْا عِاذَا رات دن کا میکے بعد دیگرے آتا جانا سوکیاتم سمجھنیں رکھتے۔بلکہ انہوں نے دہبات کہی جوان سے پہلے لوگوں نے کہی۔انہوں نے کہا مِثْنَا وُكُنَا ثُرُابًا وَعِظَامًاء إِنَّالْمَنِعُوثُونَ ﴿ لَقُدُ وُعِنْ نَاخَنُ وَابْأَوْنَا هٰ ذَا مِنْ ہم جب مرجائیں گے اور مٹی اور بڈیاں ہو کررہ جائیں گے کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گئے اس بات کا ہم سے اور ہم سے نُ إِنْ هَٰنَ ۚ إِلَّا ٱسْاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۗ قُلْ لِبَنِ الْرُضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعُلُمُون ٩ سَيَقُولُون لِلْمِ قُلْ آفَلَا تَنَ كَرُون ٩ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّهُ وَالسَّبْعِ اگرتم جاننے ہواں کے جواب میں وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لئے آپ فرمایئے پھر کیوں غورنہیں کرتے آپ فرماد بیجئے کہ ساتو ل آسانوں کا ورعرش عظیم کارب کون ہے وہ جواب دیں گے کہ بیسب چھاللہ کے لئے ہے آپ فرماد یجئے کہ چھرتم کیوں میں ڈرتے آپ فرمایے کہ دہ کون ۔ جس کے قضے میں ہر چیز کا اختیار ہاور وہ پناہ دیتا ہاوراس کے مقابلہ میں کوئی کی کو پناہیں دے سکتا اگرتم جانے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ بیصفات اللہ ہی کی ہیں۔ قُلْ فَأَنَّىٰ ثُنْحُرُوْنَ هَبِلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحُقِّ وَإِنَّهُمُ لَكِنْ يُوْنَ هِ آپ فرماد يجئ كه چرتم كهال موجادو كے موت؟ بلك بات يه ب كه بم في ان كے پاس فق بعجا باور بلاشبده وجو في بير

# الله کی تخلیق کے مظاہر نے منکرین بعث کی تر دید

قضعه بین : گزشته آیات مین مکرین کے تفراور عناد کا ذکر تھاان آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پراور ان امکان بعث پر دلائل قائم فرمائے ہیں اور مشرکین سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات جلیلہ کا قرار کرایا ہے اور انہیں بار بار متوجہ فرمایا ہے کہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے اللہ کی تو حید کے محر ہورہے ہیں۔

اول تو یون فرمایا کہ اللہ تعالی نے تہ ہیں سننے کی قوت دی ہے آ تکھیں عطا فرمائی ہیں تہارے اندردل پیدا فرمائے ہیں دیھویہ تنی بروی بری بندی ہوں نے ہوں ان فعتوں کی وجہ ہے تم پرشکر واجب ہوتا ہے لیکن کم شکر اداکرتے ہو یوں ہی چلتی ہوئی بات کی طرح کہ دیتے ہو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن اللہ کے نمی اور اس کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے اس کی عبادت میں نہیں لگتے اس کے ساتھ شرک کرتے ہو کھر فرمایا کہ ان سے فرمایے کہ اللہ تعالی ہی نے تم ہیں زمین میں پھیلا دیا ہے لینی زمین میں میں اسے فائدہ اٹھاتے ہوجس نے تم ہیں زمین پر پھیلا دیا وہی موت میں رہتے سہتے ہواس میں تمہاری تسلیں چل رہی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوجس نے تم ہیں زمین پر پھیلا دیا وہی موت دیگا موت کے بعد زندہ کر کے اٹھاتے جاؤ گے مزید فرمایا کہ اللہ تعالی ہی زندگی بخشا ہے دیگا موت کے بعد زندہ کر کے اٹھات ہونا ہے وار اس کی افران کی طرف جمع کے جاؤ گے مزید فرمایا کہ اللہ تعالی ہی زندگی بخشا ہے وہی موت دیتا ہے اور رات دن کا مختلف ہونا یعنی ایک دو مرے کے بعد آنا جانا ہے تھی اس کے تھم سے ہوتا ہے تم اس بات کو وہی موت دیتا ہے اور رات دن کا مختلف ہونا یعنی ایک دو مرے کے بعد آنا جانا ہے تھی اس کے تم سے ہوتا ہے تم اس بات کو سے ہوتو اس کی تو حیدا ورعبادت سے کیوں دور بھاگتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا کہ مردہ ہوکر دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں منکرین بعث وہی بات کہدرہ ہیں جوان سے پہلے لوگوں نے کہی ان کا کہنا ہے کہ مرجانے کے بعد جب مٹی ہوجا کیں گے اور گوشت پوست ختم ہوکر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ چا کیں گی تو کیا ہم پھرزندہ ہوکرا ٹھائے جا کیں گے بیہ بات کہہ کران کا مقصد دوبارہ زندہ ہونے سے اٹکار کرنا ہے انہوں چا کیں گی تو کیا ہم پھرزندہ ہونے سے اٹکار کرنا ہے انہوں نے اپنی اس بات پر بس نہیں کیا بلکہ یوں بھی کہا کہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کہی گئی ہیں ہمارے باپ دادوں سے بھی اس طرح کا دعدہ کیا گیا ہے بینکڑوں سال گزرگئے آج تک تو قیامت آئی نہیں آئی ہوتی تو اب تک آجاتی کیہ پوانے لوگوں کی باتیں نقل درنقل چلی آرہی ہے ہماری بھے میں نہیں آتی ہیں۔

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق جو قیامت کا وقت مقرر ہے اس وقت قیامت آجائے گی اللہ تعالیٰ کا وعده سچاہے پورا ہو کررہے گالوگوں کے کہنے سے وقت سے پہلے قیامت نہیں آئے گی دیر میں آنادلیل اس بات کی نہیں کہ آنی ہی نہیں ہے منکرین کا یہ کہنا کہ چونکہ اب تک نہیں آئی اس لئے آنی ہی نہیں محض جہالت کی بات ہے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ شائ نے نبی کریم علیہ کو تھم دیا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ زمین اور جو پھوز مین میں ہوہ مس کی ملکیت ہے اس کے جواب میں وہ یوں ہی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لئے ہے ان کی طرف سے یہ جواب لی جانے پر سوال فرمایا پھر کہ تم کیوں تھیجت حاصل نہیں کرتے پھر فرمایا آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ساتوں آسانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ اس کا جواب بھی بہی دیں گے کہ سب پھھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ان کے اس جواب پر ان سے سوال فرمایئے کہ تم اس سب کا اقرار کرتے ہو پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جانے اور مانے کے باوجود اس کی قدرت کا اور وقع تیا مت کا کیوں انکار کرتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان سے دریافت فرمایئے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہی پناہ دیتا ہے (جس کو چاہتا ہے ) اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ ہیں دے سکتا؟ اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہیں گے کہ سیسب صفات الد تعالی ہی کی جیں ان کے اس جواب پرسوال فرمایئے کہ پھرتم کیوں ہورہے ہولینی تہاراالیا ڈھنگ ہے جسے تم پر جاد وکردیا گیا ہوئ اور حقیقت واضح ہوجانے کے باوجود کیوں مخبوط الحواس بنے ہوئے ہو۔

حق اورحقیقت واضح ہوتے ہوئے اوراللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کا اقرار کرتے ہوئے پھر بھی حق کے محر ہیں اس لئے آخریں فرمایا بَلُ اتنینهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (بلكه بات يہے كہ ہم نے أبيس حق پیچادیا اور یقنیا وہ جموٹے ہیں)

# مَا اتَّخِنَ اللَّهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللِّهِ إِذَّا لَانَهَبَ كُلُّ اللَّهِ لِبَاخَلَقَ

الله نے كى كو اپنا بينا قرار نيس ديا اور نداس كے ساتھ كوئى دوسرا معبود ب اگر ايسا ہوتا تو برمعبود اپنى اپنى محلوق كو جدا كر ليتا

#### ولعكر بعضه فرعلى بعض سُبْطن اللهِ عَمّايصِفُون ﴿ عَلِمِ الْعَيْبِ

اور ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کر لیتا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں پوشیدہ

وَالشَّهَادَةِ فَتَعْلَىٰعَتَا يُشُرِكُونَ ۗ

اورآ شکاراہر چیز کاجانے والا بسودہ ان لوگوں کے شرک سے بالاتر ب

# اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا ذہیں اور نہ کوئی اسکا شریک ہے وہ مشر کوں کی شرکیہ باتوں سے پاک ہے

چل رہا ہے جس کواس نے جس طرح مسخر فرمایا ہرایک اپ اپ کام میں اسی طرح لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ادادہ کے موافق ہے اس کود کھتے ہیں اور جانے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں ئیر راپا گراہی ہے سُب حَانَ اللہ عَمَّا اللہ عَمَّا اللہ عَمَّا اللہ عَمَّا اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں ) لیمی نداس کے اول دہے اور نداس کے علاوہ کوئی دو سرامعبود ہے عَالِم الْفَیْفِ وَ الشَّها دَةِ (ہر چھی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے ) اس صفت میں بھی اس کا کوئی شرک میں ہے فق علی عَمَّا اُسُو حُونَ (سواللہ تعالی اس سے پاک ہے جولوگ شرک کرتے ہیں) لیمی لوگوں کی شرکیہ باتوں سے پاک ہے جولوگ شرک کرتے ہیں) لیمی لوگوں کی شرک ہے باتوں سے پاک ہے۔

#### 

# برائی کواچھے طریقہ پردفع کرنااور شیاطین کے آنے اور وساوس ڈالنے سے اللہ کی پناہ لینا

قفسين : قرآن مجيد من بهت ي جگه كافروں پرعذاب آنى وعيد ندكور ہموت كے بعد تو بركافر كوعذاب ميں داخل ہونا بى ہونا ہى ہوئكہ كوئك بارخ مقرر داخل ہونا بى ہونا ہى ہوئكہ كوئك بارخ مقرر كر كئيس بتائى گئى اور يہ بھی نہيں بتايا كه عذاب آئے گا تو رسول الله عليہ كى موجود گى ميں آئے گا يا آپ كے دنيا سے تشريف لے جانے كے بعد نازل ہوگا اس لئے رسول الله عليہ كوالله تعالى شائ نے تلقین فرمائى كه آپ يوں دعا كريں المحمد ميں جائے آپ بحصورہ عذاب د كھا ديں جس كا ان لوگوں سے وعدہ كيا جارہا ہے تو مجھے ظالموں كے ساتھ نہ يجئے لينی مجھے عذاب میں مبتلا نہ فرما ہے دنیا میں جب كى قوم پرعذاب آتا ہے تو ان كے آس پاس جولوگ ہوتے ہيں وہ بھى لينی مجھے عذاب ميں مبتلا نہ فرما ہے دنیا ميں جب كى قوم پرعذاب آتا ہے تو ان كے آس پاس جولوگ ہوتے ہيں وہ بھى لينی مجھے عذاب ميں مبتلا نہ فرما ہے دنيا ميں جب كى قوم پرعذاب آتا ہے تو ان كے آس پاس جولوگ ہوتے ہيں وہ بھى

مطابق انہیں سزادے دیں گے۔

مبتلائے عذاب ہوجاتے ہیں بید نیاوی معاملہ ہے۔

حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پرعذاب نازل فرما تا ہے تو وہاں جولوگ بھی موجود ہوں سب پرعذاب نازل ہوتا ہے پھر قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے (رواہ البخاری)

آیت بالا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اگر میری موجودگی میں ان لوگوں پر عذاب آجائے اور میرے دیکھتے ہوئے عذاب آنا ہی ہے تو مجھے ظالموں کے ساتھ ندر کھئے آپ اللہ کے معصوم نبی تھے جب تکذیب کرنے والی امتوں پر عذاب آتا تھا تو حضرات انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام اور ان حضرات کے بعین عذاب سے محفوظ رہتے تھے بھر بھی اللہ تعالی نے آپ کو مذکورہ بالا دعا کی ۔ تلقین فر مائی اس میں ایک تو آپ کواس طرف متوجہ فر مایا کہ ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف رغبت اور خوف وخشیت کی سمان ہوئی جا ہے اور ساتھ ہی دیگر مونین کو بھی تلقین ہوگی کہ یہ دعا کیا کریں اس میں حضرات صحابۃ کو بھی خطاب ہوگیا اور بعد میں آنے والے اہل ایمان کو بھی۔

پھر فرمایا وَانَّا عَلَی اَنْ نُویکَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (اور ہم اس بات پرضرور قادر ہیں کہ ان سے جووعدہ کررہے ہیں وہ آپ کو دکھادیں) اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کی موجود گی ہیں آئیس عذاب میں مبتلانہ کریں گے یعنی ایساعذاب نہ ججبیں گے جس سے بیسب تباہ و برباد ہوجا کیں اور بعض لوگوں پر خاص حالات میں دنیا میں عذاب کا آ جانا اس کے منافی نہیں ہے آپ کے وجود گرامی کی وجہ سے عمومی عذاب نہ آئے یہ موجود تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یہ قدرت حاصل ہے کہ جب چاہے جن لوگوں پر چاہے عذاب بھیجے دے۔

پر فرمایا اِذَفَعُ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ (آپ اس طریقے پران کی بدمعاملگی کودفع کیجے جوبہت ہی اچھاطریقہ ہے) اس میں رسول اللہ علی کے تلقین فرمائی ہے کہ آپ برائی کو یعنی کافروں کی ایڈ ارسانی کو دفع کرتے دیں اوران کے شرکا دفعیہ اجھے سے اچھے طریقہ پر کرتے دیں برائی کے مقابلہ میں خوش اخلاقی اختیار کرنا اور درگز رہے کام لینا اور اپنی طرف سے اچھا برتا و کرنا اس سے دشنوں کی ایڈ اختم یا کم ہوجاتی ہے پھر اخلاقی عالیہ کا بھی بھی تقاضا ہے سورة حم ہجدہ میں فرمایا و کلا تسسّنوی المسحد و کہنے کہ السّیّا کہ السّیّا کہ المسیّات کہ اللّه کے بالیّ ہی اللّه کے بواجھے سے اچھا طریقہ ہو جب ایسا کرو گو و کہنے تو میں کہ دوست ہوجا ہے جواجھے سے اچھا طریقہ ہو جب ایسا کرو گو و کھی جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے خالص دوست ہوجا ہے کی استعال تو بھیشہ ہی ضروری ہے۔ منسوخ ہوگیا حالانکہ منسوخ ما یا کہ بہت جہاد و میں منسوخ ہوگیا حالانکہ منسوخ ما اینے کی ضرورت نہیں کیونکہ مکارم اخلاق کا استعال تو بھیشہ ہی ضروری ہے۔

اس كے بعد ایک اور دعا تلقین فرمائی اور وہ بہت رَبِّ اعُو ذُبِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاعُو ذُبِکَ

پر فرمایا نے نُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (ہم خوب جانے ہیں جو کھ ياوگ آ کی نبت کہتے ہیں) ہم النے علم ك

رَبِّ أَنُ يَخْضُرُونِ (اے میرے رب میں شیطان کے وسوس سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور اس بات سے آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں) بید عا بہت اہم اور ضروری ہے ہر مسلمان کو یا دکرنی چاہئے بار ہا پڑھنی چاہئے شیاطین پیچھے گئے رہتے ہیں وسوے ڈالتے ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لئے بید عا بہت اہم ہے جب رسول الشعافیات کو شیاطین سے محفوظ رہنے کے لئے تلقین فر مائی تو اور کو فض ہے جے شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ ہونے کی دعاء سے بین ازی ہو ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں گھرا جائے تو بیا لفاظ پڑھے اعبو فر بیکلمات الله النامات من غضبه و عقابه و شر عبادہ و من همزات الشیاطین و ان یحضرون ان کلمات کو پڑھ لے وا۔

(شیاطین) ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ (رواہ التر فری)

ری میں کر در ہوں ہی گیا ہے۔ (ترجمہ) میں اللہ کے بورے کلمات کے ذریعہ اس کے غصہ سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندول کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں پناہ لیتا ہوں۔

حَتَّى إِذَا جُآءَ أَحَلُهُ مُ الْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿ لَعَ إِنَّ أَعْمَلُ صَالِعًا فِيما یہاں تک کہ جب اس کے پاس موت آ پنچے تو کہتا ہے کہ اے میر سدب مجھوا پس سیجے تا کہیں جس کوچھوڈ کرآیا ہوں اس میں نیک عمل کرون ہر گر نہیں! بلاشبہ یہ بات ہے جس کا وہ کہنے والا ہے اور ان کے آگے اٹھائے جانے کے دن تک برزخ ہے سو جب نُفِخ فِي الصُّوْرِ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُ مُ يَوْمَبٍ إِنَّ لَا يَتَسَاءُ لُوْنَ ۖ فَمَنْ ثَقَالُتُ مُوَازِنَيْن صور چھونکا جائے گا تو اس روز ان میں باہمی رشتے ندر ہیں گے دہ نہ کس میں ایک دوسرے کو پوچھیں کے سوجن کے وزن بھاری ہو تکے تو فَأُولِيكَ هُمُ الْنُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مُوازِيْنَهُ فَأُولِيكَ الَّذِيْنَ خَسِرُ وَالنَّفْسُهُمُ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور جن کے وزن ملکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کرلیا في جَهَا تُمَ خِلِدُونَ فَ تَلْفَحُ وُجُوهِهُ مُ النَّادُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١٠ لَمْ يَكُنَّى ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کے چرول کو آ گے جملتی ہو گی اور اس میں ان کے مند بگڑے ہوئے ہول گئے کیا تمہارے یاس میری ڽڵؿؿؙؿؙؿڵ؏ؘڮؽؙۏؙڰؙؽ۬ؿؙڔؚۿٵؾؙڮڹؚۜؠٛۏؽ؈ۊٲڵۏٳۯؾڹٵۼڵؠڬ؏ڵؽٵۺڠٚۅؿؽٵۅؙڴؾٵڠۅؘڡٵۻٳٚؽؽ آیتیں نہیں آئیں جوتمبارےاوپر تلاوت کی جاتی تھی گھڑتم انہیں جھلاتے تھے وہ کہیں گھاے ہارے دب ہاری بذختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے يِّيَّا آخْرِخِنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُنَافِأْتَاظُلِمُوْنَ ﴿ قَالَ اخْسَتُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ اوراے مارے دب بمیں اسے نکال دیجئے گھراگر ہم دوبارہ کریں و بلاشر ہم ظالم ہول گے اللہ تعالیٰ کا ارشادہ وگا کہتم ای میں رائدے ہوئے پڑے مواور مجھے بات شرکہ و بلاشبہ

# كَانَ فَرِيْنَ صِنْ عِبَادِي يَقُولُون رَبِنَا أَمِنًا فَاغْفِرُكَنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ الرَّحِيدِينَ فَا

ڬٲػ۫ڹؙٛڎڡٛٷۿۿڛۼڔؾٳ۫ڂڴٙٲۺؙٷؙڮۯۮؚڵڔؽٷڴڹڎؙۯڡؚڹۿۿۯؾۻٛػڴۏڹ؈ٳڹٚ

سوتم نے ان کو خداق بنا لیا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے بنتے تھے بلاشبہ

جَزَيْهُمُ الْيَوْمَ عَاصَبُرُ فَأَلَهُمْ هُمُ الْفَايِزُونَ ®

آج میں نے انہیں ان کے مبر کرنے کی وجہ سے میدلد دیا کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

# برزخ اورمحشرکے احوال واهوال کا فروں کی دعا قبول نہ ہونا کا فروں کا دنیا میں مذاق بنانا

قضم ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ جولوگ کفریر ہے ہوئے ہیں ان کی کافراند زندگی ای طرح گزرتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کی ایک سے سر پرموت آ کھڑی ہوتی ہے اور آخرت کے حالات کا معائد ہوئے لگتا ہے اور روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں (جو بری طرح کافری روح قبض کرتے ہیں اور اسے مارتے جاتے ہیں) تو اس وقت وہ اپنی زندگی پر نادم ہوتا ہے اور پشیمان ہوکر الله تعالی شان سے یوں عرض کرتا ہے کہ اے میرے بروردگار مجھے ای دنیا میں لوٹا دیجئے اور موت کو ہٹادیجئے امیدے کہ اب میں واپس ہوکر نیک کام کروں گا لین آپ کے رسول کی تقدیق بھی کروں گا اور اعمال کے اعتبار سے بھی درست رہوں گا اچھے اعمال میں لگار ہوں گا اللہ جل شائهٔ نے فرمایا کلا (ہر گرنبیں) ( یعنی اب تو مرنای ہے والسی نہیں ہو سکتی ) والسی کی کوئی صورت نہیں جب موت کا وقت آ گياتواباس من تاخير ميس موعتى إنها كلِمة هُو قَائِلُها (ياك بات بجدوه كبتاب)لين اس كى بات كموافق فيصله وف والانبيل ب وَمِن ورد آئِهِم بَرُزَخ إلى يَوْم يُبعَثُونَ (اوران كر كرا كراس دن تك برزخ ہے جس دن اٹھائے جائیں گے ) برزخ حاجز یعنی آٹو کہتے ہیں جودوحالتوں یادو چیزوں یادد چیزوں کے درمیان حائل موموت کے بعدے قیامت قائم مونے تک کا جودقفہ ہے اسے برزخ کہاجاتا ہے جب کوئی محض مرجاتا ہے تو برزخ میں چلا جاتا ہے مومن صالح اچھی حالت میں ہیں اور کا فربر ابر عذاب میں رہتا ہے۔جس کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو تووہ ملنے والی نہیں روح ثکی اور عالم برزخ میں پہنچ گئی اللہ تعالی کا بیقانون ہے کہ جوشخص ماں کے پیٹ سے دنیا میں آگیا اب واپس وہال شبجائے گااور جب موت آگئ تو دنیا میں واپس ندائے گااور جب قیامت آئے گی تو قبرول میں واپس نہیں اوٹائے جاکیں گے اور قیامت کے دن کے حساب کتاب سے فارغ ہوکر جو حضرات جنت میں بھیج دیکھ جا کیں برزخ: اس وقفہ کانام جوموت اور قیامت کے درمیان ہے جولوگ فن کئے جاتے ہیں اور جولوگ جلاد یے جاتے ہیں اور جنہیں جانور کھا جاتے ہیں اور جنہیں جانور کھا جاتے ہیں ان سب پر برزخ کے احوال گزرتے ہیں اور ہراکی کے اپنے اپنے دین اور اعمال کے اعتبار سے وہاں اچھی زندگی والے بھی ہیں اور بری زندگی والے بھی جیسا کہ احادیث شریفہ میں تفصیل آئی ہے ہم نے ایک رسالہ میں ایک احوال کوجمع کردیا ہے۔

پرفرمایا فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَنِدْ وَّلا یَتَسَاءً لُوْنَ (سوجب صور پھونکا جا گاتو ان کے درمیان اس دن نب باتی ندر ہیں گے اور ندوہ آپ ہن ایک دوسرے سے سوال کریں گے ) اس میں سے بتایا کہ برزخ کا زمانہ گزرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کے آپس کے جوانساب یعنی رشتہ دار یوں کے تعلقات سے وہ اس وقت ختم ہو جا کیں گے بعنی کوئی کی کوئیس پوچھے گا بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے اور بھا گئے کی راہ اختیار کریں گے سورة عبس میں فرمایا ہے یکوئم یَفِورُ الْمَسْرَةُ مِنْ اَنِیْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِیْهِ وَصَاحِبَتِه وَ بَیْنِهِ لِکُلِّ الْمُرِئِ وَسَالَ مَنْ اَلَٰ مِنْ مَا اِللّٰهِ اللّٰهِ وَصَاحِبَتِهِ وَ بَیْنِهِ لِکُلِّ الْمُرِئِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰه

حضرت ابن مسعود رضی الله عندسے منقول ہے کہ جب دوسری بارصور پھونک دیا جائے گا تو مرداور عورت جو بھی ہو اولین و آخرین سب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک پکارنے والا پکاریکا کہ بیدفلاں کا بیٹا فلاں ہے جس کسی کا اس پر حق ہوا پنا حق کے لئے آجائے بیاعلان من کرانسان کا بیمال ہوگا کہ وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ اچھاہے کہ میر ہا بہ پر یا میری ہوی پڑیا میرے بھائی پر میرا کچھ حق نکل آئے تو وصول کرلوں (وہاں نیکی برائیوں کے ذریعہ لین وین ہوگا) اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے آیت کر یم فی آلا آئسات بَنْدَ بَهُمْ کی تلاوت فرمائی۔

 اس کے بعد قیامت کے دن کی تول کا تذکرہ فر مایا فَمَنُ ثَقَلَتُ مَوَاذِینُهُ فَاُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ (سوجن کی تولیں بھاری ہونگی یعن نیکیاں وزن دار ہونگی سویہ لوگ کامیاب ہونگی) وَمَنُ حَفَّتُ مَوَاذِینُهُ فَاُوْلَئِکَ الَّذِینَ الَّذِینَ عَسِر رُوّا اَنْدُفَسَهُمُ فِی جَهَنَّمَ حَالِدُونَ (اورجس کی تولیں ہلکی ہونگی سویہ وہ لوگ ہونگے جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کرلیا وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے ) وزن اعمال کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے نقصان کرلیا وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے ) وزن اعمال کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے رکوع کی تغییر میں گررچکی ہے اس کود کھرلیا جائے۔ (انوار البیان جس)

اس کے بعدائل جہنم کے عذاب اوران کی بدصورتی کا تذکرہ فرمایا ارشادے تَلَفَحُ وُجُوُهَهُمُ النَّارُ وَهُمُ فِيُهَا کَالِحُونَ (دوزخ کی آگان کے چرول کو جملتی ہوگی اوران کے منہ بڑے ہوئے ہوں گے )۔

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے وَهُمْ فِیْهَا تکالِے حُونَ کی تغییر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دوزخی کوآگ بھون ڈالے گی جس سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا (رواہ التر فدی) جائے گا اور نیچ کا ہونٹ لٹک کراس کی ناف پر پہنچ جائے گا (رواہ التر فدی)

اس كے بعدا يك سوال كے جواب كا تذكره فر مايا الله تعالى كاسوال بوگا اَكَمْ مَكُنُ اَيَاتِي تُعَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمُ فَكُنْتُمُ اِللهِ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمُ فَكُنْتُمُ اِللهِ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمُ فَكُنْتُمُ وَمَ يَهِا تُكَلِّدُ بُونَ (كياتها رح پاس مرى آيات نيس آئي تقس جوتم پر پڑھی جاتی تقس سوتم انہيں جٹلاتے تھے) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِيْنَ (وه جواب وي كرا مار سرام مراه لوگ تھے) آئي اور جم مراه لوگ تھے)

سیلوگ اپنی بدختی اور گرائی کا قرار کرتے ہوئے ہوں بھی عرض کریں گے رَبَّنَ آ اَخُوِ جُنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدُنَا فَالِلْمُونَ وَالسَّامِ اللَّهُونَ وَالسَّامِ اللَّهُونَ وَالسَّامِ اللَّهُونَ وَالسَّامِ اللَّهُونَ وَالسَّامِ اللَّهُونَ وَالسَّامِ اللَّهُونَ وَالسَّامِ اللَّهُ ال

اِخْسَوُّ افِیُهَا کے جواب کے بعد دوز نے کے دروازے بندکردیے جائیں گے وہ ای میں جلتے رہیں گے (ایشا)

اللہ تعالیٰ کا مزید فرمان ہوگا اِنَّهُ تُحانَ فَوِیُقَ مِّنُ عِبَادِی (بلاشہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو یوں دعا کرتے تھے ) کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمایے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں اس جماعت کوتم نے فداق اور تعظیم اور مخرہ پن کا نشانہ بنالیا تھا اور تم اس درجہ ان کے ہناق اور تعظیم اور مخرہ پن کا نشانہ بنالیا تھا اور تم اس درجہ ان کے ہنہوں نے تہمیں میری یا دبھلا دی لیخی تم ان کو فداق بنانے میں ایسے لگے کہ میری یا دکھ ہمیں فرصت ہی نہیں رہی ہم ان کا فداق بھی بناتے تھے اور ان سے بنتے بھی تھے تم نے اپنے کئے کا نتیجہ بھگت لیا اور ہمیشے لئے دوز خ بیں چلے گئے اور انہوں نے اپنیان اور عمل صالح کا پھل پالیا آج میں نے انہیں ان کے میرکرنی وجہ سے لئے دوز خ بیں چلے گئے اور انہوں نے اپنیان اور عمل صالح کا پھل پالیا آج میں نے انہیں ان کے میرکرنی وجہ سے بیدلہ دیا کہ وہ کا میاب ہیں (وہ بمیشہ کے لئے جنت میں چلے گئے) سورہ آل عمران میں فرمایا فَمَنُ ذُونِحَ عَنِ النَّادِ وَادُخِلَ الْبُحِنَةُ وَلَقَدُ فَاذَ (سوجو محض دوز خ سے ہنا دیا گیا اور جنت میں وافل کر دیا گیا وہ ہی کا میاب ہوا)

قُلُّكُمْ لِمِثْتُمْ فِي الْرَضِ عَدَدسِنِيْنِ ﴿ كَالُوْالَبِثُنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمِ فَنَكِلِ الْعَاقِيْنَ ﴿

الدُّتعالَى كاسوال بوگاكہ بم برسوں كا تنتى كے اعتبارے ذيمن ميں كتنے دان رہو كہيں كے كرايك باايك دن سے بھى كم رہے سوآپ كننے والوں سے

قُلَ إِنْ لَيَنْتُمُ إِلَّا قُلْيُلًا لَوْ أَتَّكُمُ كُنْتُمُ تِعَلَّمُونَ ﴿ أَفْسِبْتُمُ النَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَيًّا

سوال فرما لیجئ الله تعالی کافرمان ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہے اگرتم جانتے ہؤ کہ کیاتم نے میڈیال کیا کہ ہم نے تہیں بطور عبث پیدا کیا

وَاتَكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمِلْكُ الْحَقُّ ۚ لِكَ إِلَّهُ إِلَّا هُؤُرَبُ الْعَرْشِ

اور یہ کہتم جماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے۔ سو برتر ہے اللہ جو بادشاہ ہے جی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عرش

الكَرِيْدِ وَمَنْ يَنْ عُمَمَ اللهِ إِلْهَا اخْرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنْمَا حِمَالُهُ عِنْكَ رَبِّهِ \*

بلاشربات سے کا فراول کامیابیں ہونے اورآ پ یوں دعا بچے کا میرے دبیش دیجے اور تم فرما ہے باشیا پ دتم کرنے والوں بی سے بہتر دم فرمانے والے ہیں۔

الله تعالی برتر ہے ملک ہے تن ہے وحدہ لاشریک ہے کا فرکامیا بہیں ہول گے

قضسيو: كافرول الله تعالى شائه كاليه على سوال موكاكم زين من برسول كالتى كاعتبار سے كتن ون رہے؟ وه وہاں بيت اور مول دلى كى وجہ سے موش وحواس كم كر چكے موسك اس لئے جواب ميں كہيں كے كہ ميں تو كھا ايسا خيال آ تا ہے کہ ایک دن یا اس سے بھی کم و نیا میں رہے ہونگے اور سے بات سے ہے کہ میں یا دہی نہیں ہے شار کرنے والوں سے
لیمی فرشتوں سے سوال فرما لیجئے ہماری عمروں کا سیجے حساب ان کومعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہتم و نیا میں تھوڑی ہی
مدت رہے وہاں جتنے دن بھی زندگی گزاری وہ آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی ہی ہے وہ دارالفنا تھا اب دارلقر ار میں آئے
ہو۔ یہال موت نہیں ہے اگرتم دنیا میں ہی حقیقت کو بجھے لیتے ۔ اور موت کے بعد زندہ ہوکر حساب کتاب کی پیشی کا یقین کر
لیتے تو تمہارے حق میں اچھا ہوتا۔

مزیدار شادہ وگا کہ تم نے دنیا میں جوزندگی گراری اس میں تم یہ جائے تھے کہ ہمارے خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے کیا یہ
بات جانے کے باوجود تم نے بینہ سجھا کہ ہمارے خالق کا ہم پر تن ہے وہ عکیم مطلق ہاں نہمیں عکمت کے موافق پیدا

کیا ہے تم نے اس حقیقت کو نہ سجھا اورالئے ہوں سجھے کہ ہماری اپیدائش بطورع بٹ ہاں میں خالق جل بجد ہی نہ کوئی تکمہ

ہاور نہ ہمیں ہم کراپنے خالق کی طرف واپس لوٹنا ہے تہماری اس نا تجھی اور غلط گمائی نے تہمیں ہر باد کر دیا اور آج تہمیں

دوز ن میں جانا پڑا ' مورۃ ہم بجدہ میں ہے وَ ذلِکُم ظُلُکُمُ الَّذِی ظَنَنتُهُ بِوَ بَکُمُ اَرُد کُمُ فَاصَہُ حَتُمُ مِنَ الْحَدَ اللهِ اللهُ الل

آخر میں دعا کی تلقین فرمائی وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (اوراَ پیوں دعا سَجَے کہا ہمرے ربخش دیجئے اور دم فرمائے اور آپ ہوں الله علیات کو رب بخش دیجئے اور دم فرمائے اور آپ دم فرمانے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں)اس میں رسول الله علیات کو رب خطاب ہماری امت اس فرمان پر عمل کرے اور الله تعالیٰ سے مغفرت ورحمت طلب کیا کریں۔

# رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

ولقد حصل الفراغ من تفسير سورة المومنون في الليلة الحادية عشر من ربيع الاخر سنة ١٤١٥ الحمد الله اولا و آخر اوظاهر اوباطنا

# 

سوره نورمديد منوره يس تازل موكى اس يس چونسه ياساور نوركوع بين

#### بِنْ حِراللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا مہربان نبایت رقم والا ہے

#### سُورةُ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرَضْنْهَا وَانْزَلْنَافِيْهَا الْيَوْبَيِنْوِ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ الرَّانِيةُ

بیایک سورت ہے جوہم نے نازل کی ہےاورہم نے اس کی اوائیگی کاذھ دوار بنایا ہےاورہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکیم سمجھونے ناکرنے والی عورت

#### وَالرَّانِي فَاجْلِدُواكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي

اور زنا کرنے والا مرد ان علی ہے ہر ایک کو سو درے مارو اور اللہ کے

# دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمُرُّتُو مِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَدَا الْهُمَا طَآلِفَةٌ

وین میں ان دونوں کے بارے میں تہمیں رحمت نہ پکڑے اگرتم ایمان لاتے ہواللہ پراور آخرت کے دن پراوران کی سزا کے وقت

#### مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ⊙

مونین کی ایک جماعت حاضررہے

# احکام شرعیه بیمل کرنالازی ہے ذانیاورزانی کی سراسوکوڑے ہیں

شرع حدود میں تنی کیوں ہے

اس کے بعد زنا کرنے والے مرداور زنا کرنے والی عورت کی سزابیان فرمائی اور فرمایا کدان میں سے ہرایک کوسو کوڑے مارواورساتھ ہی میکھی فرمایا کرسزا جاری کرنے میں تنہیں ان پردم ندآئے۔

اللہ کے قانون کے سامنے کی رور عابت اور کی پر کوئی رحم کرنا ترس کھانا درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے جب اس نے سزا کا تھم دیدیا گووہ سزاتمہاری نظروں ہیں ہخت ہے تو اے نافذ کرنا ہی کرنا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا وہ انسان کے سزان عادت وخصلت کو پوری طرح جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ انسان اپنی طبیعت اور سزاج کے اعتبار سے کوئی سزاسے زنا کاری کے جرم سے رک سکتا ہے چونکہ اس میں ذائی مرداور زانیے تورت کی سزائے ساتھ دوسروں کو عبرت دلانا بھی مقصود ہے اس لئے بی بھی تھم دیا کہ جب ان کوزنا کی سزادی جائے تو اس وقت مونین کی ایک جماعت حاضر رہ ہے کہ بہت سے لوگ حاضر ہوں گئو آئیں بھی عبرت حال ہوگی اور سزاکا واقعہ اپنی مجلوں اور قبیلوں میں اور باہر ہے آئے جانے والے سافروں کی ملاقا توں میں ذکر کریں گئو سب سے عبرت ناک سزاکا چیا ہوگا جس سے عموی طور پر پورے جانے والے مسافروں کی ملاقات نے گیا اور لوگ زناکاری سے باز رہیں گے حضرت عبادہ بن صامت سے دوایت ہے کہ سے معنی فضا ہے گی اور لوگ زناکاری سے باز رہیں گے حضرت عبادہ بن صامت سے دوایت ہے کہ سے محمل کی سے محمل کی ملامت نہ پکڑے اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالی بارے میں تہمیں نہ پکڑے اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالی بارے میں تعرب نے کی کر دواہ ابن ماجہ کی جس کے اس کوند دیکھو۔

آ جکل کی حکومتیں مخلوق کے طعن وشنیع سے ڈرتی ہیں اور دشمنوں کے اعتراضات کا خیال کر کے شری صدود قائم نہیں کر تیس ۔ شری صدود قائم بھیں۔ شری صدود قائم کرنے میں بہت بڑی خیر ہے صدود قائم ہوں گی تو گناہ ختم ہوں گے یا کم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی رسول اللہ علیف نے ارشاد فر مایا ہے کہ زمین میں ایک صدقائم کی جائے تو بیاس سے بہتر ہے کہ چالیس دن بارش ہونے کا جونف ہے اس سے کہیں زیادہ خیرات و برکات کا نزول ہوگا جبکہ اللہ کی ایک صدقائم کردی جائے گی۔

موجودہ حکومتوں نے رضا مندی سے زنا کو کرنے کو تو قانونی طور پر جائز ہی کررکھا ہے اور فاحشہ جورتوں کو یہ پیشہ اختیار کرنے پرائسنس دیتی ہیں اور تھوڑی بہت جو قانونی گرفت ہے وہ زنا بالجبر پر ہے۔لیکن بالجبر زنا کرنے والا بھی پکڑا بہیں جا تا اورا گر پکڑا گیا تو مختصری جیل میں رہنے کی سزادے دی جاتی ہے اس سزاسے بھلا زنا کا راپی عادت بدکہاں چھوڑ سکتے ہیں جو حکومتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو مسلمان ہونے کے مدعی ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مجر مین پرشری سزائیں نافذ کرو۔ (ڈاکووں کو تا کوری کو تا کا رم داور خورت کو زنا کا ری کی سزادو غیر محصن ہیں تو سوکوڑے سزائیں نافذ کرو۔ (ڈاکووں کو تا کوری کو ہوروں اور ڈاکووں اور ذاکووں پر رحم آ جاتا ہے جس کے بارے میں ان کا گاوا گرخصن ہیں تو سنگسار کر دو) تو اس پران لوگوں کو چوروں اور ڈاکووں اور زنا کا روں پر رحم آ جاتا ہے جس کے بارے میں ان میں اللہ تعالیٰ نی جاری میں اللہ تعالیٰ نی جاری میں اور ووں کے ساتھ رحم کے برتاؤ کا جذبہ نہ پکڑے ) اور اس سے بڑھ کرظلم ہیہے کہ جو سرا پاکٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جاری فرمودہ صدودکو ظالمانہ اورو حشیانہ سرائیں کہ دیتے ہیں اور عجیب بات ہیہے کہ پھر بھی مسلمانی کے دعویدار ہیں بجر میں کوشری

سزائیں نہیں دی جاتی ہیں اس کی وجہ سے ڈاکہ اور زناکی کثرت ہے چوریاں بھی بہت ہور ہی ہیں زناکاری کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں اور ان اڈوں کے علاوہ جگہ جگہ زناکاری ہوتی رہتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومتوں کے نزدیک زناکاری تو کوئی جرم ہے ہی نہیں اور چوری اور ڈیٹی پر قابو پا نابھی ان کی مصلحوں کے خلاف ہے۔ قرآن کوئیس و کیھتے اس کے احکام پر چلن نہیں چاہتے اور اپنے عوام کو اور دشمنان اسلام کو راضی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور صرف حکومت باتی رکھنے کے جذبات لئے پھرتے ہیں جو سیصورت حال ہے تو اللہ تعالی کی مدد کیئے آئے قد کر وایا اولی الالباب۔

#### چندمسائل متعلقه حدزنا

مسئلہ: جومرد مورت آزاد ہولین کسی کامملوک نہیں عاقل ہو بالغ ہو سلمان ہواس کا نکاح شری ہوا ہو پھر آپس میں میاں بیوی والا کام بھی کیا ہوتو ایسے مردمورت کومس کہتے ہیں اگران میں سے کوئی زنا کرے تواس کی سزار جم یعنی سنگسار کرنا (بعنی پھر مار مار کر) ہلاک کردینا ہے اور جومرد مؤرث شعس نہ ہواگروہ زنا کر سے توان کی سزاسوسوکوڑے ہیں۔

مسكله: مردكوكفر اكرك اورعورت كوبثها كركورْ لكائ جاكي -

مسکلہ: ایسے کوڑے سے مارا جائے گا جس کے آخر میں گرہ گی ہوئی نہ ہواور یہ مارنا درمیانی درجہ کا ہواور ایک بی جگہ کوڑے نہ مارے جا کیں البتہ سرچرہ اور شرم گاہ پرکوئی کوڑا نہ مارا جائے۔
مسکلہ: جس زنا کارمر دیا عورت کورجم یعنی سنگسار کرنا ہے اسے باہر میدان میں لے جا کیں جن لوگوں نے زنا کی گواہی دی تھی بہلے وہ پھر ماریں پھرامیر المونین پھر مارے اور اس کے بعد دوسر لوگ ماریں اگر گواہ ابتداء کرنے سے انکاری ہوجا کیں قوجرم ساقط ہوجائے گا گرزائی کے اقرار کی وجہ سے سنگسار کیا جانے کی قو پہلے امیر المونین پھر مارے اس کے بعد دوسر لوگ ماریں اگر گواہ ابتداء کرنے سے انکاری ہوجا کی قوجرم ساقط ہوجائے گا گرزائی کے اقرار کی وجہ سے سنگسار کیا جانے لیے قوپہلے امیر المونین پھر مارے اس کے بعد دوسر لوگ اور گورت کورجم کر نے لکیس قواس کے لئے گڑھا کھود کر اس میں کھڑی کرتے دجم کریں قویہ بہتر ہوگا۔
مسئلہ: جب کسی مردیا عورت کے بارے میں چارخص گواہی دیدیں کہ اس نے زنا کیا ہے اور یوں کہیں کہ ہم نے ان کو بیگل کرتے ہوئے اس طرح دیکھا جیسے سرمہ دانی میں سلائی ہوتو امیر المونین یا قاضی ان کا واموں کے بارے میں حقیق اور تفتیش کرے گا گران کا ہر ااوعلائے تا جا ل اور صالح سچا ہونا خابت ہوجائے تو امیر المونین یا قاضی زنا کرنے والے پر عدشری حسب قانون (کوڑے یا سائسار) نافذ کردے آگر چارگواہ نہ ہوں یا چارتو ہوں لیکن ان کا فاسق ہونا خابت

ہوجائے تو اس پر جد جاری نہ ہوگی جس کے بارے میں ان لوگوں نے زنا کی گواہی دی۔ بلکہ ان لوگوں کو صد قد ف لگائی جائے گی جنہوں نے گواہی دی۔ (حد قد ف سے مراد تہت لگانے کی سزاہے جواسی (۸۰) کوڑے ہیں) چنداوراق کے بعدای رکوع میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کاذکر آئے گا۔

مسئلہ: زانی کے اپنے اقرار سے بھی زنا کا ثبوت ہوجاتا ہے (مرد ہویا عورت) جب اقرار کرنے والا عاقل بالغ ہواور چارمجلسوں میں چار مرتبہ اقرار کر بے تو قاضی اس سے دریافت کرے کہ زنا کیا ہوتا ہے اور تو نے کس سے زنا کیااور کہاں زنا کیا اقرار کرنے والا جب یہ باتیں بتاد ہے تو قاضی اس پڑھی حسب قواعد شرعیہ صدنا فذکر دےگا۔

# دورحاضر کے مدعیان علم کی جاہلانہ باتیں

آ جکل بہت سے معیان علم ایسے نکلے ہیں جوائی جہالت کے زور پر شریعت اسلامیہ بیں تح یف کرنے کے پیچے پڑے ہوئے ہیں۔ وشمنان اسلام اور بہت سے اصحاب اقتداران کی سریستی کرتے ہیں اور ان کورشوت دے کران سے ایک باتیں کھواتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ چودہ سوسال سے تمام عوام اور خواص بہی جانے اور سجھتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام میں زانی غیر محصن کی سز اسوکوڑ نے اور زانی محصن کی سزار جم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ اپنا علم کو جا ہلانہ دعاوی میں استعال کرنے والے اب یوں کہ دہ ہیں کہ قرآن مجید میں رجم نہیں ہے ان لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن فی میں استعال کرنے والے اب یوں کہ در ہے ہیں کہ قرآن مجید میں رجم نہیں ہے ان لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن فی میں استعال کرنے والے اب یوں کہ در ہو ہیں اسلام نہیں ہے قرآن نے تو یہ فرمانا ہے کہ و کھورسول اللہ علی ہیں اسلام نہیں ہے قرآن نے تو یہ فرمانا ہے کہ و کھورسول اللہ علی ہیں اسلام نہیں ہے قرآن نے تو یہ فرمانا ہے کہ و کھورسول اللہ علی ہور کے دیں اسے پکڑلوا ور جس سے روکیس رک جاؤ)

ہے کہ جس آیت میں میضمون تھااس کی تلاوت منسوخ کردی گئی ہے اس کا تھم منسوخ نہیں ہوا جن حضرات نے علم اصول فقہ پڑھا ہے وہ اس کا مطلب سیجھتے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے سورۃ نساء کی آیت آؤی بخعل الله کھن مسبیلا کا کی طرف اشارہ ہے اور تیسرا مطلب سے ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں واضح طور پر موجو دنہیں ہے تو اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ دین اسلام میں رجم نہیں ہے جب رسول اللہ علی تھے نے اسکوشروع فرمایا تو اللہ کی کتاب میں ہوگیا کیونکہ اللہ کی اللہ علی میں شامل ہے۔
اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کتاب اللہ کے ضمون میں شامل ہے۔

یہ جولوگ کہ رہے ہیں کہ رجم قرآن کر یم میں نہیں ہے اول تو ان سے بیر حال ہے کہ ظہر عصر اور عشاء کی چار رکعتیں مغرب کی تین اور فجر کی دو ہیں اس کوکس آیت میں دکھا دیں۔ زکو ہ کا کیا نصاب ہے اس کوکس آیت سے ثابت کریں۔ کیا وجہ ہے کہ نماز اور زکو ہ کی اوائیگ کے لئے جو اسلام کے ارکان میں سے ہیں قرآن مجید کی آیت تلاش نہیں کی جاتی ان پر عمل کرنے کے لئے تو رسول اللہ علی کے ارشاد ہی کافی ہے اور رجم کو دین میں مشروع سمجھنے کے لئے آیات قرآن نیری تلاش ہے۔ طہد اور زند بین کا کوئی دین نہیں ہوتا اس لئے بیلوگ الی باتیں کرتے ہیں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ رجم اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو سوسوکوڑ نے تو لگواؤ اپنے ڈرا میں نہیں ہے تو سوسوکوڑ نے تو لگواؤ اپنے ڈرا میں نہیں ہے تو سوسوکوڑ نے تو لگواؤ اپنے ڈرا میں نہیں ہے تو سوسوکوڑ نے لگا ناتو ہے اربے زند یقو اتم جن حکومتوں کے نمائندے ہوان سے سوسوکوڑ نے تو لگواؤ اپنے ڈرا سے علم کومئٹرین اسلام کی تائید کے لئے خرچ کرنا اس کو تو قرآن مجید نے اَضَالَہ اللہ عَلَی عِلْم فرمایا ہے حدیث شریف ہے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے من المعلم جھلا وار دیوا ہے۔

ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے من المعلم جھلا وار دیوا ہے۔

# زنا كارى كى مضرتين اورعفت وعصمت كفوا ئدنكاح كى فضيلت

کافروں اور طحدوں زند بقوں کوائی پر تبجب ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زنا کو کیوں حرام قرار دیا گیا یہ لوگ سیجھتے ہیں کہ
میر دعورت کا اپنا ذاتی معاملہ ہے جس کا جس سے چاہے لذت عاصل کر لے ان لوگوں کی میہ بات جہالت صلالت اور
غوایت پر بنی ہے یہ کہنا کہ بندوں کو اختیار ہے جو چاہیں کریں ہیہ بہت بوی گمراہی ہے جب خالت کا نئات جل مجدہ نے پیدا
فر مایا اور سب اس کی مخلوق اور مملوک ہیں تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ خالق اور مالک کے بتائے ہوئے قانون کے
خلاف زندگی گذارے کوئی انسان خودا پنانہیں ہے نہ اس کے اعضاء اپنے ہیں وہ تو خالق جل مجدہ کی ملکہت ہے ان اعضاء
کوقانون الٰہی کے خلاف استعال کرنا بغاوت ہے۔

الله جل شانہ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا پھران کی طبعی موانست کے لئے حضرت حواعلیما السلام کو پیدا فر مایا پھران ہے ساتھ کے سرے انسانوں کی نسل کو جاری فر مایا مرد عورت میں جو ایک دوسرے کی طرف فطری اور طبعی میلان ہے اس کے لئے نکاح کوشروع فر مایا اور نکاح کے اصول قوانین مقرر فر مائے جب مرد عورت کا نکاح ہوجائے تو آپس میں ایک دوسرے سے قانون شریعت کے مطابق استمتاع اور استلذ اذ جائز ہے۔ اس میں جہاں نفسیاتی ابھار کا انتظام ہے وہاں بنی آ دم کی نسل چلئے قانون شریعت کے مطابق استمتاع اور استلذ اذ جائز ہے۔ اس میں جہاں نفسیاتی ابھار کا انتظام ہے وہاں بنی آ دم کی نسل چلئے

اورنسل ونسب کے پاک رکھنے اور آپس میں رحمت اور شفقت باقی رکھنے کا اور عورت کے گھر میں عزت آ برو کے ساتھ رہے اور گھر بیٹھے ہوئے ضرور بات زندگی پوری ہونے اور عقت وعصمت سے رہنے کا انظام ہے مرد کما کر لائے عورت گھر میں بیٹے اور کھائے لباس بھی شوہر کے ذمداور رہنے کا گھر بھی اولا دیدا ہوتو ماں باپ کی شفقت میں ملے برھے کوئی چیا ہو کوئی مامول ہوکوئی دادا ہوکوئی دادی ہوکوئی خالہ ہوکوئی مجو پھی ہو ہرایک بنچ کو پیار کرے گود میں لےاور ہرایک اس کواپتا سمجے صلدحی کے اصول پرسب دشتہ دار دور کے ہوں یا قریب کے آپس میں ایک دوسرے سے عجت بھی کریں مالی امداد بھی كريں نكاحوں كى مجلسوں ميں جمع ہوں وليمه كى دعوتيں كھا ئيں عقيقے ہوں جب كوئى مرجائے كفن دفن ميں شريك ہوں بيہ سب امور نکاح سے متعلق ہیں اگر نکاح نہ ہواور عورت مردیوں ہی آپس میں اپنی نفسیانی خواہشات پوری کرتے رہیں توجو اولا دہوگی وہ کسی باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگی اور جب عورت زنا کارہے تو یہ پہتی نہ چلے گا کہ کس مرد کے نطفہ سے حمل قرار پایا جب که باپ بی نہیں ہے تو کون بچہ کی پرورش کرئے بچہ کو بچے معلوم نہیں میں کس سے پیدا ہوا میرے ماں باپ کون ہیں چونکہ باپ ہی نہیں اس لئے انگلینڈ وغیرہ میں بچوں کی دلدیت ماں کے نام سے لکھ دی جاتی ہے رشتہ داروں کی جوشفقتیں تھیں باپ کی جانب سے ہوں یا مال کی جانب سے بچدان سب سے مروم رہتا ہے زنا کارعورتوں کے بھائی بہن بھی اپنی بہن کی اولا دکواس نظر سے نہیں دیکھتے جوشفقت بحری نکاح والی ماں کی اولا دیرِ نانا نانی اور خالہ ماموں کی ہوتی ہے مرسجهدارة دى غوركرسكتا بك كذكاح كي صورت ميس جواولا د بواس كي مشققان تربيت اور مال باي كي آغوش ميس پرورش مونا انسانیت کے اکرام کاسب ہے یازنا کارول کی اولا دکی حکومتوں والی پرورش اس کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ پھر جب نکاح کاسلسلہ موتا ہے قومال باپ اڑ کا اور لڑکی کے لئے جوڑ اڈھونڈتے ہیں اور آ زاواڑ کے اور لڑکیاں نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لئے دوست (فرینڈ) تلاش کرتے پھرتے ہیں بیٹورت کی کتنی بوی ذلت اور تقارت ہے کہوہ گلی کوچوں میں کیڑے اتارے کھڑی رہے اور مردوں کواپی طرف لبھائے اور جوشخص اس کی طرف جھکے اس کو پچھون کے لئے دوست بنالے پھر جب چاہے میچھوڑ دےاور جب چاہوہ چھوڑ دے اب پھر دونوں تلاش یار میں لکلے ہیں کیااس میں انسانیت کی مٹی پلیدنہیں ہوتی پھر چونکہ عورت کا کوئی شو ہرنہیں ہوتا اور جن کو دوست بنایا جاتا ہے وہ قانو نااس کے خرج کے ذمددار نہیں ہوتے اس لئے عورتیں خود کمانے پر مجبور ہوجاتی ہیں شوروموں پر کھڑی ہوئی مال سپلائی کرتی ہیں روڈ پر بیٹھ كرآن في جانے والے لوگوں كے جوتوں ير يالش كرتى بين عجيب بات ہے كم ورتوں كويد ذلت اور رسوائي منظور ہے اور نکاح کرے گھر میں ملکہ بن کر بچول کی مال جو کرعفت وعصمت کے ساتھ زندگی گذارنے کونا پیند کرتی ہیں۔ اسلام نعورت كوبرامقام ديا بوه فكاح كرك عفت وعصمت كحفاظت كساته كحركي جارد يواري ميس رب اوراس کا تکار بھی اس کی مرضی سے ہوجس میں مہر بھی اس کی مرضی ہے مقرر ہو پھراہے مال باپ اور اولا داور بہن بھائی سے میراث بھی ملے۔ بیزندگی اچھی ہے یادر بدریار دھونڈتی پھریں اور زنا کرتی پھریں بیہتر ہے؟ پچھتو سوچنا چاہئے فاعتبر وایا اولی الابصار اس تمہید کے بعداب ایک مجھدار آ دمی کے ذہن میں زنا کی شاعت اور قباحت پوری طرح آ جاتی ہے اسلام کو یہ گوار انہیں ہے کہ نسب کا اختلاط ہو پیدا ہونے والے بچوں کے باپ کا پیتہ نہ چلے یا کی شخص دعویدار ہوجا کیں کہ یہ بچہ میرے نطفہ سے ہے۔

جومردعوت زناکاری کی زندگی گذارتے ہیں ان سے حرای بچے پیدا ہوئے ہیں انسانیت کی اس سے زیادہ کیا ملی پلید ہوگی کہ بچہ ہواوراس کاباپ کوئی نہ ہوا بال نظرا سے حرای کہتے ہوں یا کم از کم یوں بچتے ہوں کہ دیکھووہ حرای آ رہا ہے بیات شریفوں کے لئے موت سے بہتر ہے لیکن اگر طبی شرافت باتی ندر ہے دلوں میں انسانیت کا احر ام نہ ہو تو معاشرہ میں حرای طلالی ہونے کی حیثیت ہی باتی نہیں رہتی جن ملکوں میں زناکاری عام ہے ان کے یہاں حرای ہونا کوئی ہزئیں۔ اب بیلوگ جا ہے ہیں کہ سلمان بھی ہماری ہاں میں ہاں ملادیں اور قران کے باغی ہوکر ہماری طرح زناکار ہوجا ئیں اور زناکاری کی سزامنسوخ کردیں بھلامسلمان یہ کیسے کرسکتا ہے اگر کوئی مسلمان ایسا کرے گاتواسی وقت کا فرہوجائے گا۔

اسلام جوعفت وعصمت کادین ہے اس کے مانے والے شہوت پرستوں کا ساتھ کہاں دے سکتے ہیں زنا کاری ہیں چونکہ مواہے شہوت پرسی ہے اس لیے شہوت پرست اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں معاشر واسلامیہ نے زنا کی سراسخت رکھی ہے پھراس میں فرق رکھا گیا ہے غیرشادی شدہ مرد مورت زنا کرلے تو سوکوڑے لگانے پراکھا کیا گیا اور شادی شدہ خوض زنا کر بے تو اس کی سرزار جم مقرر کی گئی ہے مرد ہو یا مورت جولوگ شہوت پرست ہیں ان کے تقاضوں پرکافر ملکوں کی پارلیم خول نے نہ صرف یہ کہ مرد کورت کے لئے باہمی رضامندی سے زنا کو قانو نا جائز قرار دیدیا ہے بلکہ مرد کو بھی اجازت دیدی ہے کہ وہ کسی مرد کی ہوی بن کر رہے ان لوگوں کو نہ انسانیت کی ضرورت ہے نہ شرافت کی نہ نسب محفوظ رکھنے کی نہ عفت عصمت کے ساتھ جینے کی نہ عورت کو اچھامقام دینے کی شہوت پرست ہیں شہوت کے بندے ہیں اس شہوت پرست بین شہوت کے بندے ہیں اس شہوت پرست میں جو ایڈ وغیرہ کی نئی نئی تیا دیاں پیدا ہور ہی ہوئی چا ہے بیان لوگوں کا مزاح بن گیا ہے اور جس کی روک تھام سے حکوشیں عاجز ہیں ان پرنظر نہیں ہی شہوت پوری ہوئی چا ہے بیان لوگوں کا مزاح بن گیا ہے۔

بیزنائی کش کش کش کش کش اموات کا بھی سب ہے مصرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوجائے اللہ تعالی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیے ہیں اور جس کی قوم میں زنا پھیل جائے اس میں موت کی کشت ہوگی اور جو لوگ ناپ تول میں کی کرنے گئیں ان کارزق کا ان دیا جائے گا یعنی رزق کم ملے گا اور اس کی برکت ختم کردی جائے گی اور جوقوم ناحق فیصلے کرے گی ان میں قبل کی کشرت ہوگی اور جوقوم بدع ہدی کر بگی ان پر دشمن مسلط کردیا جائے گا۔ (رواہ ما لک جوقوم ناحق فیصلے کے ان عباس کے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کس آبادی میں زنا اور سود خوری کارواج ہوجائے قان لوگ وی جائے ہوئی جائوں پر اللہ کاعذاب نازل کرلیا (الترغیب والتر ہیب (۲۷۸ج س))

حضرت میموند نے بیان کیا کرسول اللہ عظی نے ارشادفر مایا کہ میری امت برابر خیر پررہے گی جب تک کہ ان میں حرامی بچول کی کثرت موجائے گی تو اللہ تعالی ان پر عفریب عام عذاب بھیج دے گا۔ (رواہ احمد واسنادہ جسن کمافی الترغیب ص ۲۷۷ج ۳)

صحیح بخاری میں ہے کدرسول اللہ علی نے اپنا ایک خواب بیان فر مایا اس میں بہت ی چیز ہیں دیکھیں ان میں ایک یہ بہت ی چیز ہیں دیکھیا کہ تنور کی طرح ایک سوراخ ہے اس کا او پر کا حصہ تنگ ہے اور پنچ کا حصہ وسیع ہے اس کے پنچ آ گ جل ری ہے جولوگ اس تنور میں ہیں وہ آ گ کی تیزی کے ساتھ او پر کو آ جاتے ہیں جب آ گ دھیی پڑتی ہے تو پنچ کو واپس چلے جاتے ہیں بدب آ گ دھیی پڑتی ہے تو پنچ کو واپس چلے جاتے ہیں بدلوگ نظے مرداور نگی عور تیں ہیں ان کی چیخ پکار کی آ وازیں بھی آ ربی ہیں آ پ نے فر مایا کہ ان کے بارے میں میں نے اپنے ساتھوں (حضرت جرئیل اور حضرت میکائیل علیهما السلام) سے دریا فت کیا کہ بیکون ہیں انہوں نے بتایا کہ بیزن کا رمرداور زنا کا رعور تیں ہیں۔

#### زناامراض عامه کاسبب ہے

جسنرت ابن عرِ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین!
پانچ چیزوں میں جبتم جتلا ہوجا و اور خدا نہ کرے کہ تم جتلا ہو (تو پانچ چیزیں بطور نتیجہ ضرور ظاہر ہوں گی پھران کی تفصیل فرمائی) (۱) جب کسی قوم میں بھلم کھلا بے حیائی کے کام ہونے لگیں تو ان میں ضرور طاعون اور ایسی ایسی بیاریاں پھیل پڑھیں گی جوان کے باپ دادوں میں بھی نہیں ہوئیں (۲) اور جوقوم ناپ تول میں کی کرنے گئے گی قوا اور سخت محت اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعہ ان کی گرفت کی جائے گئ (۳) اور جولوگ اپنے مالوں کی زکو قاروک لیس کے ان سے بارش روک بادشاہ کے ظلم کے ذریعہ ان کی گرفت کی جائے گئ (۳) اور جولوگ اپنے مالوں کی زکو قاروک لیس کے ان سے بارش روک کی جائے گئ (حتی کہ ) آگر چو پائے (گائے بیل گدھا گھوڑ اوغیرہ) نہ ہوں تو بالکل بارش نہ ہو۔ (۴) اور جوقوم اللہ اور اس کے ساملے دیں گے (اور احکام خداوندی میں اپنا اختیار واسخاب کے داری کریں گے ) تو وہ خانہ جنگی میں جتلا ہوں گے (ابن ماجہ) جاری کریں گے ) تو وہ خانہ جنگی میں جتلا ہوں گے (ابن ماجہ)

اس صدیث پاک میں جن گناہوں اور معصیوں پران کے مصوص نتائج کا تذکرہ فرمایا ہے اپ نتائج کے ساتھ اس زمین پر بسنے والے انسانوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات جوآ تخضرت علی نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس قوم میں کھلے کہ انسانوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات جوآ تخضرت علی نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس قوم میں کھلے کا مربول کی جوان میں کھلے کا مربول کی جوان میں کھلے کا مربول کی جوان کے باپ دادوں میں بھی نہوئی ہوں گی۔

آج بے حیائی کس قدرعام ہے سر کول پارکول کلبول اور نام نہادی قومی اور ثقافتی پروگراموں میں عرسول اور میلول

انواز البيان جلاطتم

میں بچوٹلوں اور دعوتی پارٹیوں میں کس قدر بے جیائی کے کام ہوتے ہیں اس کے ظاہر کرنے اور بتانے کی چندال ضرورت نہیں ہے جانے والے اور اخبارات کا مطالعہ کرنے والے بخوبی واقف ہیں بھراس بے حیائی اور فیش کاری کے نتیجے میں وبائی امراض طاعون ہینہ انقلور االمیز نہیں جرح ہیں اور ایسے ایسے امراض سامنے آ رہے ہیں جن کے طبعی اسباب اور معالجہ کے بچھنے سے ڈاکٹر عاجز ہیں جس قدر ڈاکٹری ترقی پذیر ہے ای قدر نئے امراض طاہر ہوتے جاتے ہیں ان امراض کے موجود ہونے کا سبب جو خالتی عالم جل مجدہ کے بی پیٹیمر (علیہ الله کی اسبب جو خالتی عالم جل مجدہ کے بی پیٹیمر (علیہ الله کی ایسا ہے لیے کہ ان کے ذریک تھوت پر تک نہوگا نئے نئے امراض کا آ نا بھی ختم نہیں ہوسکا دور حاضر کے لوگوں کا اب بیطریقہ ہوگیا ہے کہ ان کے ذریک شہوت پر تک بی سبب بچھ ہے زندگی کا خلاصہ شہوت پر ستوں کے زد کی صرف بھی رہ گیا ہے کہ مرداور عورت بغیر کی شرط اور بغیر کی بیابندی کے آبی میں ایک دوسرے سے شہوت پوری کیا کریں پہلے تو بعض یور پین ممالک نے اس تم کے قوانین بنا دیکے سے لیابندی کے اس قبیل اور نہیں اس پر ڈرا بھی رہی نہیں ۔ ہے کہ اس انست کھو بیٹھے ہیں ۔

# نفس برستوں کولذت جا ہے انسانیت باقی رہے یاندرہے

بیاوگ اس مقام پراتر آئے ہیں کہ ہم انسان ندر ہے تو کیا حن ہے مر ہ تو ملے گا۔ انسان بننے اور انسانی تقاضے پورے کرنے میں نفشس کی آزادی میں فرق آتا ہے البذا انسانیت کی ضرورت کیا ہے؟ جانور بھی تو دنیا میں رہتے ہیں اور جیتے ہیں ہم بھی جانور ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ بات بیاوگ زبان ہے کہیں یاند کہیں ان کا طریقہ کا راور رنگ ڈھنگ ایسا ہی ہے ای کو قرآن مجید میں فرمایا وَاللّٰهِ مُنَوَّی لَّهُمُ (اور جن لوگوں فرآن مجید میں فرمایا وَاللّٰهِ مُنَوَّی لَّهُمُ (اور جن لوگوں نے میں اور کھاتے ہیں جے جانور کھاتے ہیں اور دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے)

انسان کو جواللہ تعالی نے عقل اور فہم سے نواز ااور اسے جو شرف بخشا اس شرف کی وجہ سے اور اسے اونچار کھنے کے لئے احکام عطافر مائے۔ اس کے لئے بچھ چیزوں کو حرام قرار دیا اور پچھ چیزوں کو حلال قرار دیا۔ مرداور عورت کا آپس میں استعناع بھی حلال ہے کین نکاح کرنے کے بعد کھراس نکاح اور انعقاد نکاح کے بھی قوانین ہیں تمام انبیاء کرام بھم السلام نکاح کرتے تھے۔ سوائے حضرت بیٹی اور حضرت عیسی علیما السلام کے کہ ان دونوں حضرات نے ندنکاح کیا نہ عورتوں سے استعناع کیا۔ افسوں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا اجاج قویس دعوی کرنے والی ہیں وہ ان کی طرف بغیر نکاح کے عورتوں سے استعناع کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔

ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں جب آسان سے تشریف لائیں کے قود جال کول کریں مے اور نکاح

بھی فرمائیں گے آپ کی اولا دبھی ہوگی ( کماذکرہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء) جب وہ تشریف لائیں گے تو صلیب کوتو ڑ دیں گے اور خزیر کوتل کردیں گے اور اس طرح اپنے عمل ہے دین نصرانیت کو باطل قرار دیں گے (رواہ مسلم)

قَا مُكره: قرآن مجيد مِن عُورُون كومردون بى كے صيغ مِن شرك كرك احكام شرعيه بتائے كے بين مثلاً جهان جهان يَايها الذين امنوا ہاس مِن گواسم موصول فركور ہے كين عورتوں كؤهى ان كامضمون شامل ہے اور جهال كهيں صيغه تا نيث لا يا كياو بال مردوں كاذكر مقدم ہے جيساكه إنَّ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُومِنَاتِ (الآية) اور جيسے وَالسَّادِقَ وَالسَّادِقَةُ فَاقْطَعُوا آلَيْدِيهُمَا لَيكن ذناكي حديمان كرتے ہوئے دوبا تين زيادہ قابل توجہ بين اول تو

مير كصرف مذكر كاصيفدلان برا كتفانهيس كيا كيا بلكه لفظ الزانية متقل ذكركيا كيا دوسر االزادية كوالزاني برمقدم فرمايا ب-

اب کسی بھی مردیا عورت کو بیشبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہی کہ شاید زنا کی حدجاری کرنا مردوں ہی کے ساتھ مخصوص ہو۔ نیز قرآن مجید کے انداز بیان سے بیبھی واضح ہوگیا کہ عور توں میں زنا کی رغبت بنسبت مردوں کے زیادہ ہے ان کی حفاظت کا زیادہ اہتمام کیا جائے چوری میں مردپیش پیش ہوتے ہیں اس لئے سورۃ ماکدہ کی آیت میں لفظ السارق کو مقدم فرمایا اور زنا کی

طرف مأئل ہونے میں عورتوں کار جحان زیادہ ہوتا ہے اس لئے حدز نابیان فرماتے ہوئے پہلے لفظ الزانیة کومقدم فرمایا۔ خام یہ نشخت

فا كده: شريعت اسلاميہ نے جوزناكى حدمقر رفر مائى ہے بظاہر يہ خت ہے اور تختی اس لئے ہے كہ لوگوں كى عفت عصمت محفوظ رہے اور اس جرم كى طرف لوگوں كاميلان نہ ہؤاگر كى غير محصن كولوگوں كى ايك جماعت كے سامتے كوڑے لگا دي جائيں اور كى محصن كوسنگ اركر ديا جائے اور اس كى شہرت ہو جائے تو برس ہا برس كے لئے دور در از علاقوں كے لگا دي جائيں اور كى محصن كوسنگ اركر ديا جائے اور اس كى شہرت ہو جائے تو برس ہا برس كے لئے دور در از علاقوں كے

رہنے والوں کے لئے ایک ہی سزاعبرت کا سامان بن جائے گی۔

اسلام نے اول تو ایسے احکام وضع کے ہیں جن پڑھل کرنے سے زنا کا صدورہی آسان ہیں نظروں پر پابندی ہے عورتوں کی بے چابی پر پابندی ہے ناصادر عورتوں کی بے چابی پر پابندی ہے ناصور کے باوجود زناصادر ہوجائے تو اس کی سزا کے لئے و لیی شرطیں لگائی ہیں جن کا دجود میں آنا ہی مشکل ہے آگر چار گواہ گواہی دیں کہ ہم نے فلاں مردو عورت کو اس طرح زنا کرتے ہوئے دیکھا چیسے سرمددانی میں سلائی ہوتب زنا کا ثبوت ہوگا، فلا ہر ہے ایسے چار گواہ ملنا عاد تا نامکن ہے ہاں اگر کوئی مردعورت زنا کا اقرار کر لے تو اس پر سزاجاری ہوگی لیکن اس میں بھی امیر الموثین اور قاضی کو تھم ولیا گئی کہ نا اور سنگ ارکر نا ہیں بھی امیر الموثین اور قاضی کو تھا ہیں کہ دیا گیا کہ معمولی ہے بانا مقصود ہے اس میں بھی اوجود پھر بھی کوئی شخص زنا کے جرم میں پکڑا جائے اور اصول شریعت کے مطابق اس کا زنا ثابت ہوجائے تو امیر سب کے باوجود پھر بھی کوئی شخص زنا کے جرم میں پکڑا جائے اور اصول شریعت کے مطابق اس کا زنا ثابت ہوجائے تو امیر الموثین اور قاضی لامحالداس پر حد جاری کر دیے گئی کوئکہ دیشخص مسلمانوں کے معاشرہ کا ایک ایسا عضو ہے جو بالکل ہی سر چکائے بغیر جسم کی اصلاح ممکن نہیں رہتی لوگ ذنا کی سزا کی تختی کوئود کی تھتے ہیں اس سرزا کی حکمتوں کوئیس دیکھتے۔ ہے جسے کائے بغیر جسم کی اصلاح ممکن نہیں رہتی لوگ ذنا کی سزا کی تختی کوئود کی تھتے ہیں اس سرزا کی حکمتوں کوئیس دیں جن کے جو کائی ایس برا کی حکمتوں کوئیس دیں کھتے۔

ٱلرَّانِيُ لِا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَدًا وَمُشْرِكَةً وَالرَّانِيةُ لِا يَنْكِحُهَا إِلَازَانِ آوْمُشْرِكً

زانی نکاح بھی کی کے ساتھ نہیں کرتا بجو زائیہ یا مشرکیہ کے اور زائیہ کے ساتھ بھی اور کوئی فکاح نہیں کرتا بجو زانی یا مشرک

#### وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اور یہ مسلمانوں پر جرام کیا گیا ہے

قصمين الآيت كافسرين حفرات مفرين كرام كالخلف اقوال بين او يرترجمه يجوم طلب ظاهر مور بإسها حب بيان القرآن نا الكواختياركيا م ونقله صاحب الروح عن النيسابوري فقال قال النسيابوري انه احسن الوجوه في الآية ان قوله سبحانه (الزَّاني لَا يَنْكِحُ ) حكم مؤسس على الغالب المعتاد جئي به لزجر المؤمنين عن نكاح النرواني بعد زجرهم عن الزنا وذلك ان الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والتقبح لا يرغب غالبًا في نكاح الصوانيح من النساء اللاتي على حلاف صفته وانما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله اوفي مشركة والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لايرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وانما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين ونظير هذا الكلام لا يفعل الخير الا تقى فانه جار مجرمي الغالب ومعنى التحريم على المؤمنين على هذا قيل التزيه وعبربه عنه للتغليظ. (اورات صاحب روح المعانى في نيثا يورى سيقل كرتے ہوئے كہا ہے كرنيثا يورى فرماتے بيں كراس آيت كى سب سےاحس قوجيديہ كدالوانى لا يسكع اكثر عادت ك مطابق نیا عظم ہے جوزناء سے رو کئے کے بعد مونین کوزنا کاروں سے نکاج سے رو کئے کے لئے لایا گیا ہے اوراس کی وضاحت سے ہے کہ فاس خبیث جو کہ زناء کاروبد کار ہو وعموماً ان عورتوں سے نکاح کی رغبت ہیں رکھتا جواس کی صفت کے خلاف باعصمت ہیں وہ تواسیے جیسی بدکارگندی عورت یامشرک عورت میں رغبت رکھتا ہے اور اس طرح بدکارگندی عورت صالح مردول سے تکاح کی رغبت نبیں رکھتی اورصالح لوگ بھی اس سے بھا گتے ہیں اس سے شادی کی رغبت وہی رکھتے ہیں جواسی کی طرح کے بدکارومشرک بير اوراس كلام ك مثال يجلب كه لا يفعل المنعير الانقى (بهلائن بيس كرتا مرتقى) بهرحال يتم اكثريت كى بنياد يراور موننین پراس حرام ہونے سے مراد تنزیبی حرمت ہے جسے اس عنوان سے فقط شدت کے اظہار کے لیے تعبیر کیا ہے) اور بعض حضرات نے خبر کو بمعنی انھی لیا ہے اور بیمطلب بتایا ہے کہ سی زانی کوزانیہ یامشر کہ کے علاوہ کسی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ای طرح زنا کارعورت کوئسی غیرزانی اورغیر مشرک سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں اور موشین کے لئے حرام ہے کہ سی زانیہ یا مشر کہ سے نکاح کریں۔جن حفرات نے بیمطلب بتایا ہے ساتھ ہی ہی فرمادیا کہ بیھم اجرت کے ابتدائی دور میں تھا بعد میں زانی اور زانیے کے بارے میں تو سے منوخ ہوگیا اور مشرک اور مشرکہ کے بارے میں باقی ر بالعنی زانی مردغیرزانی عورت سے نکاح کرسکتا ہے جبکہ مومن ہوں اور کسی مومن کامشرک عورت سے اور کسی مومنہ کا کسی مشرك ب جائز نبيل ان حضرات فرمايا ب كما يت كريمه وَأَنْكِحُوا الْآيَامِي مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ ے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا 'بعض حضرات نے آیت کا نزول بتاتے ہوئے بعض قصے بھی نقل کئے ہیں اور یہ قصے نقل فرما كرجو كجهفرمايا بوه بهى قول اول يعنى منسوخ تسليم كرنے كى طرف راجع ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عندسے ایک روایت ہے اور حضرت مجاہد اور عطااین الی رباح اور قبارہ اور زہری اور قعی (تابعین کرام) نے فرمایا ہے کہ جب مہاجرین مدیند منورہ آئے اوران کے پاس اموال نہیں تھے۔ تنگ دست بھی تصاور کنبہ قبیلہ بھی نہ تھا تو اس قت أنہیں مال اور مھانے کی ضرورت تھی مدینہ منورہ میں فاحشہ عورتیں تھیں جو مال لے کرزنا کرتی تھیں ان کے یاس پیسہ بھی بہت تھا سے

فقراء مہاجرین جو مکہ معظمہ سے آئے تھے انہوں نے ان سے نکاح کرنے کے بارے میں رسول علی ہے۔ اجازت مانگی جس بین مصلحت بیتھی کہ بیعور تیں ان پرخرج کریں گی اس پر بیر آیت نازل ہوئی اور ان عور توں سے نکاح کرنے سے منع فرمادیا۔ ای طرح کے اور بھی بعض قصے ہیں جو حضرت عکر مدے منقول ہیں۔ (معالم النزیل ص ۳۲۳ ج ۳)

وَالَّذِيْنَ يُومُونَ الْمُعْصَلْتِ ثُمَّ لَمْ يِأْتُوا بِأَدْبِعَ لِمُ شُكَالَ فَاجْلِدُ وْهُمْ تَكَانِيْنَ

اور جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو ای درے مارؤ

جَلْنَةً وَلَا تَقْبُلُوا لَهُ مُنْ الدُّةُ أَبِدًا وَأُولِيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

اور مجھی ان کی گواہی قبول نہ کرؤ اور یہ لوگ فاس بیں گر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیس

مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَ اَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رُحِيْمُ

اور اصلاح کر لیس تو بلاشبہ اللہ بخشے والا ہے مہریان ہے

# یاک دامن عورتول کوتهمت لگانے والول کی سزا

قضد بین البترونی کی البترونی کی آبروکی بڑی حیثیت ہے آگرکوئی مردیا کوئی عورت کی پاک دامن مردیا عورت کو ماف فطول میں زنا کی تہت لگا دے مثلاً یوں کہدے کہ اے زائی اے ریڈی اے فاحشہ اور جے تہت لگائی ہوہ قاضی کے ہاں مطالبہ کرے کہ فلال شخص نے جھے ایسے ایسے کہا ہے تو قاضی اسے اس کوڑوں کی سزادے گا۔ فقہاء کی اصطلاح میں اس کو حدقد ف کہتے ہیں۔ یکوڑے متفرق طور پراعضاء جم پر مارے جائیں گے اور اس کے کپڑے نیا تارے جائیں گے جو عام طور سے بہنے ہوئے ہیں البتدروئی کے کپڑے یا یوستین یا اس کے چرجو جوٹ لگنے سے مانع ہواس کو تارالیا جائے گا۔

تہت لگانے والے کی پرقوجسمانی سرا ہوئی اس کے علاوہ ایک سرااور بھی ہے اور وہ یہ جس محض کو صدقد ف لگائی گئی اس محض کی گوائی بھی بھی بھی مقبول نہیں ہوگی اگر اس نے قوبہ کرلی تو قوبہ سے گناہ تو معاف ہوجائے گا کیکن گوائی بھی بھی نہ مانا جائے گا۔ اس کا پیمزت کا مقام بمیشہ کے لئے چھین لیا گیا کہ وہ بھی کسی معاملہ میں گواہ بیمن موائی کے تعفرت امام ابوضیفہ کے نزدیک آیت بالاکا یہی مفہوم ہے اِلّٰا اللّٰ فِیْسُنُ آ بِیْسُونَ ہے اِللّٰہ اللّٰ فِیْسُنُ اِلْمُ اللّٰهُ اِللّٰهُ مُنْ اَلْهُ اَللّٰهُ مُنْ اَللّٰهُ اِللّٰہ اَللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ کا اللّٰ ا

والذن يرمون ازواجه وكريكن له مشكر الرائف هم فتهادة احرام

#### 

# جولوگ اپنی بیو یول کتبهت لگائیں ان کے لئے لعان کا حکم

قفسيو: کوئی مردورت اگر کی مردورت کوزنا کی تبحت لگادے اورا پی بات کے قابت کرنے کے لئے چارگواہ پیش نہ کر سکے تو اس تبحت لگانے والے پر حدقذ ف چاری ہوگی لینی اسے اس کوڑے لگائے جا کیں گے (جس کی تفصیل اوپر گذری) لیکن اگر کوئی مردا پی بیوی کے بارے پیس یوں کے کہ اس نے زنا کیا ہے اور کورت اس کو جھٹا کے اور شوہر کے پاس چارگواہ نہیں ہیں تو گواہ نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو حدقد ف نہیں لگائی جائے گی بلکہ امیر المونین یا قاضی لھائی کا کھا در کا پہلے اعلائے اور شوہر کے کہ اس نے زنا کیا ہے اور کورت اس کی اپنی اسے اسے الفاظ کے جس سے خود اس کی اپنی ذات پر لشت پر تی ہو جب کی مرد و نول آپی بیوی کے بارے پس یوں کہا کہ اس نے زنا کیا ہے یا جوں کہا کہ ہیں ہوں کہا کہ اس نے زنا کیا ہے یا اور عمور آپی بیوی کے بارے پس یوں کہا کہ اس نے زنا کیا ہے یا اور عمور آپی بیوی کے بارے پس کو کہ اس نے تھے تہت لگائی ہے تو اور عمور آپی ہو جب کہ کہ اس نے جھے تہت لگائی ہے تو اور عمور آپی ہو جب کہ کہ اس نے جھے تہت لگائی ہے تو امیر الموشین یا قاضی شوہر سے کہا کہ تو لعان کریا ہا تا) اور کورت یوں کہ کہ اس نے جھوئی تہت لگائی ہے تو ہور تی ہوجائے گا اگر وہ دونوں پس سے کی بات پر داختی نہ ہوتو قاضی اسے بند کرد ہے گا کہ تو لعان کرنے پر داختی ہوجائے گا اگر وہ دونوں پس سے کی بات پر داختی ہے کہ میں نے جموثی تہت لگائی ہائے گا اگر وہ دونوں کہ کہ میں نے جموثی تہت لگائی ہائے گا اگر وہ اپنے نفس کوئیس جوائی اور اسے برایر اس براس اس دوسری بات کا اقراد کرے تو تو تاخی وہ نونوں کے درمیان لعان کرنے کا تھم دے گا۔

 زنا کیا ہے سی اس بات میں سی ہوں گھر پانچ میں مرتبہ یوں کے لعنت اللہ علیہ ان کان من الکذبین فیما رمی هذه من الزنا (اس ورت کے بارے میں جو میں نے کہا ہے کہ اس نے زنا کیا اس بارے میں اگر میں جمونا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو) پانچویں مرتبہ جب لفظ هدفه (اس ورت) کے الفاظ ادا کرے تو ہر مرتبہ ورت کی طرف اشارہ کرے جب مرد پانچویں مرتبہ کے ورہ الفاظ کہہ چکتو اس کے بعد ورت چار مرتبہ کیے اشهد بناللہ اند اسمن الکاذبین فیما دمانی به من الزنا (میں اللہ کو کو ای کہ اس مرد نے جو مجھے زنا کی تہت لگائی ہاں بارے میں می جمونا ہو کہ کہ پر پانچویں مرتبہ یوں کہ ان عضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین فیما رمانی به من الزنا (مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ بیات میں سی ہوجواس نے میری طرف زنا کی نبست کی ہے)

جب دونو لعان کرلیں تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کردےگا۔ اور بیتفریق کرنا طلاق بائن کے تھم میں ہوگا۔ اورا گرلعان اس لئے تھا کہ نومولودہ بچہ کے بارے میں شوہرنے یوں کہا تھا کہ بیمیرا بچنہیں ہے تو لعان کے بعد تفریق کرنے کے ساتھ ساتھ قاضی اس بچہ کا نسب اس مرد سے ختم کردےگا اور بیتھم نافذ کردےگا کہ یہ بچہ اپنی ماں کا ہے۔ اس عورت کے شوہر کانہیں ہے۔ لعان کرنے کے بعدا گرشوہرا بنی تکذیب کردے یعنی یوں کہدے کہ میں نے جھوٹی تہت لگائی تھی تو پھر قاضی اسے حدفد ف یعنی ای کوڑے لگادےگا۔

حدیث کی کتابوں میں عویر علی اور هلال ابن امیدرضی الله عنهما کے اپنی ہوی سے لعان کرنے کا تذکرہ ملتا ہے سیح بخاری ص ۹۹ کوص ۱۹۰۰ اور سیح بخاری کتاب النفیر ص ۱۹۵ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ هلال بن امید نے جواپی بیوی کے بارے میں یوں کہا کہ اس نے فلال شخص سے زنا کیا ہے تو آیات لعان وَ السّندِیُسنَ یَسورُ مُسونُنَ اَذُوَ اَجَهُمُ (الایات) نازل ہوئیں۔

إِنْكُ مُبِينٌ ﴿ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْ عَرِازُبُعَ مِنْهُ مَا أَوْلَا لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهُ مَا إِفَا وَلَيْكَ م يه صرى تهت ب وه ال پرچار گواه كول نه لائ مو جب وه گواه نه لائ تو وه الله ك عِنْكَ اللهِ هُمُ الْكُنْ يُونَ ۗ وَلَوْلا فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُنا فِي الدُّنْيَا وَالْلِخِرَةِ نزو کی جھوٹے ہیں اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ كا فضل اور اس كى رحت نہ ہوتى تو جس بات ميں تم كلے رہے سُتَكُونَ فِي مَا اَفَضْتُمُ فِي عِنَا اِعْظِيمٌ ﴿ إِذْ تَكَتَّوْنَ بِالْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ اس کی وجہ سے تم پر برا عذاب واقع ہو جاتا' جب تم اس بات کو اپنی زبانوں سے قل در لقل کر رہے تھے اور اپنے ۑٲڣؙٳۿۣڬؙؠ۫ڟٵڮۺؙڷػؙؽڔؠ؋ۼڵڴؚۊۜػٛۺڹٛۏڹ؋ۿؾڹٵؖۊڰٛۏۼڹٛۮٳڵؠۊۼڟؽڠؖۅۘڵۏؙڵؖ مونہوں سے اسی بات کہد ہے تھے جس کا تنہیں علم نہیں ہے اور تم اسے ملکی بات سمجھ دہے تھے حالانکہ دہ اللہ کے زدیک بری بھاری بات ہے اور جب تم نے إِذْ سَمِعْ تُمُونُهُ قُلْتُمْ مِمَّا يَكُونُ لَنَا آنَ نَتَكُلَّمَ بِهِ نَا أَسْبَعْنَكُ هِذَا بُهُتَأْنَ اس کو سنا تو بوں کیوں نہ کہا کہ ریہ بات اس لائق نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے منہ سے نکالیس سحان اللہ میں بوا عَظِيْمُ ويعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْ المِثْلِهُ أَبِكَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَيُبَيِّنُ اللهُ بہتان ہے اللہ مہیں نفیحت فرماتا ہے کہ پھر بھی بھی تم ایس حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو اور اللہ لَكُمُ الْالْيِوْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ والنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعُ الْفَاحِشَةُ فِي تمہارے لئے احکام بیان فرماتا ہے اور اللہ جانے والا حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اس بات کو پند کرتے ہیں الَّذِيْنَ امْنُوْ الْهُمْ عَنَا جَالِيُمُّ فِي اللَّهُ يُكَاوَ الْخِرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥ کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات کا چرچا ہو ان کے لئے دنیا و آخرت میں دروناک عذاب بے اور اللہ جانبا ہے وكؤلا فض لله عليكُذُو رَحْمَتُه والله الله رَوُف توعِيمُ اورتم نبین چانے اورا گرتم پراللہ کافضل اوراس کی دهت ند ہوتی اور پیات کی اللہ برا ام بریان ہے بردی دهمت والا ہے تو تم بھی نہ بچتے۔

حضرت عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پرتهمت لگائے جانے کا واقعہ الله تعالی کی طرف سے ان کی براءت کا اعلان مصدید: ان آیات بیں ایک واقعہ کا اجالی تذکرہ ہے اوراس موقعہ پرجومنافقین نے برا کردارانجام دیااس کا ذکر

ہاور بعض مسلمان جواپنی سادگی میں ان کے ساتھ ہو لئے اور بعض دیگر مسلمان جنہوں نے احتیاط سے کام نہ لیا ان کو تنبیہ اور نصیحت فرمائی ہے۔

رسول الله علی سفر میں تشریف لے جائے اوراز واج مطہرات میں سے کی کوساتھ لے جانا ہوتا تو قرعد ڈال لیتے سے اپنے من وہ بنی مصطلات کے لئے تشریف لیے گئے اس سفر میں حضرت عائشہر ضی الله عنها آپ کے ساتھ تھیں اپنے ہودج میں سوار رہتی تھیں عودت ایک من کا ڈیر سا ہوتا تھا جس میں ایک دوآ دی بیٹے سئے تھاس کو اونٹ کی کمر پر رکھ دیا جا تا تھا۔ والیسی میں جب مدید طیب کے قریب پنچے اور تھوڑی کی مسافت رہ گئی تو آخری شب میں روائی کا اعلان کر دیا گیا یہ اعلان روائی سے پہلے کر دیا جا تا تھا تا کہ الل ضرورت اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جا کیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے جب اعلان سنا تو تھنائے حاجت کے لئے ذرا دور چلی گئیں (جنگل میں تو تھہر ہوئے تھے ہی صدیقہ رضی الله عنها کہ گلے میں جو اور دیگر اصحاب حاجات ہی تھے جن میں مرد بھی تھاس لئے دور جانا مناسب معلوم ہوا) والیس آ کیں تو دیکھا کہ گلے میں جو ہا تھا ہو کہیں گرگیا ہے اس کے خات پر مودج دور کے لئے گئیں تو والیسی میں تا خیر ہوگئی اب جوا پئی جگہ والیسی پنجی ہوتو تا فلار وائہ ہو چکا تھا۔ اونٹ پر ہودج دوالوں کو بیا نمازہ نہیں ہوا کہ بینا لی ہے جے ہمیشہ اٹھا کر اونٹ پر کو در اکھا نے والوں کو بیا نمازہ نہیں ہوا کہ بینا لی ہو اللہ مین اللہ مین نمین نہیں ہیں ، جس کی وجہ خود حضرت اللہ سے نمی بین نہیں تھی اور کی کھا نے والوں کو خال ہوئی میں تا خور کو تھی نہیں تھی ہوں کہ اس میں اس الموسین نہیں ہیں ، جس کی وجہ خود حضرت عائش نہیں نہیں تھی ہودج کو افاد کے دور سے اونٹوں کے ساتھ روانہ کردیا۔

حضرت عائشدرضی الله عنها پی جگه تشریف لائیں تو دیکھا کہ قافلہ موجو دہیں ہے الله تعالی نے ان کو بجھ دی وہ چادر اور حکر وہ بیں لیٹ کئیں اور یہ خیال کیا کہ رسول الله علیہ جب دیکھیں کے کہ میں مودج میں نہیں ہوں تو جھے تلاش کرنے کے لئے کہیں والی آئیں گے۔ ادھرادھر کہیں جانے میں خطرہ ہے کہ آپ کو تلاش میں دشواری ہو۔ای اثنا میں ان کی آئی اور وہیں سوگئیں۔

صفوان بن معطل سلمی ایک صحابی سے جنہیں رسول اللہ عظیمی نے اس کام پر مقرر فرمایا تھا کہ لیگر کی روا تھی کے بعد پیچے ہے آیا کریں (اس میں مصلحت تھی کہ کی کی کوئی چیزگری پڑی ہوتو اٹھا کر لیتے آئیں) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ وہ ہاں پنچے جہاں میں سور ہی تھی تو انہیں ایک انسان نظر آیا انہوں نے دیکھ کر جھے پیچان لیا کیونکہ انہوں نے نزول حجاب سے پہلے جھے دیکھا تھا انہوں نے جھے دیکھا توانا للہ واندا اللہ داجھون پڑھا ان کی اس آواز سے میری آئی کی حجاد می انسان اس سے ان جا ہوں کی بات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ چرہ کا کھل گئی اور میں نے اپنی چا در سے چرہ ڈھا تک لیا (اس سے ان جا ہوں کی بات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ چرہ کا کی بات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ چرہ کا پر دہنمیں ہے ) وہ قریب آئے اور اپنی اونٹی کو بھا دیا میں اوٹنی کے اگلے یا وال پر اپنا قدم دکھ کر سوار ہوگئی اس کے بعد وہ اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے پیول چلا جو دی ہر کے وقت میں لشکر کے پاس پہنچے گئے اس وقت اشکر پڑاؤ ڈال چکا کی مہار پکڑے ہوئے آگے گے بیول چلا چیا کہ دونت میں لشکر کے پاس پہنچے گئے اس وقت اشکر پڑاؤ ڈال چکا کی مہار پکڑے ہوئے آگے کے بیول چلا جو دونہ ہوئے آگے گے اس وقت انسان کی بیول چکا دونہ ہوئے آگے کے بیول چلا جو دونہ ہوئے آگے کی بیول چلا جو دونہ ہوئے آگے کے بیول چلا کی بیا تھی گئے اس وقت انسان کی بیول چوا کو دونہ ہوئے آگے کے بیول چلا کے دونہ ہوئے آگے کے اس وقت انسان کے دونہ ہوئے آگے کی بیول چلا کہ دونہ ہوئے آگے کے اس وقت انسان کی دونہ ہوئے آگے کے دونہ ہوئے آگے کے دونہ ہوئے آگے کے دونہ ہوئے آگے کی دونہ ہوئے آگے کے دونہ ہوئے آگے کے دونہ ہوئے آگے کے دونہ ہوئے آگے کے دونہ ہوئے آگے کی دونہ ہوئے آگے کی دونہ ہوئے آگے کے دونہ ہوئی کے دونہ ہوئے آگے کے دونہ ہوئے آگے کے دونہ ہوئے کے دونہ ہوئے کونہ کی دونہ ہوئے کے دونہ ہوئے کے دونہ ہوئے آگے کی دونہ ہوئے کے دونہ ہوئے کی دونہ ہوئے کی دونہ ہوئے کی دونہ ہوئے کو دونہ ہوئے کی دونہ ہوئے کے دونہ ہوئے کو دونہ ہوئے کی دونہ ہوئے کے دونہ ہوئے کے دونہ ہوئے کی دونہ ہوئے کی دونہ ہوئے کے دونہ ہوئے کی دونہ ہوئے کے دونہ ہوئے ک

تھا۔ لشکر کے ساتھیوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا یہ منافقوں کا سردار تھا اس نے تہت لگا دی ( کہ یہ دونوں قصداً پیچے رہ گئے تھے اور ان دونوں نے تنہائی میں کچھ کیا ہے) زیادہ بات کو اچھا لئے اور لئے لئے پھرنے اور چر چا کرنے میں اس عبداللہ کا بڑا ہاتھ تھا اس کے ساتھ دوسرے منافق بھی تھے اور سپے مسلمانوں میں سے دوسر داور ایک عورت بھی اس بات میں شریک ہو گئے تھے سر دتو حسان بن ثابت اور مسطح بن اٹا شہ تھے اور عورت حمنہ بنت جش تھیں میہ ام المو منین حضرت زینہ بھی کہاں تھیں۔

حضرت عائشتہ نے بیان فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ تو پہنچ گئے لیکن مجھے بات کا پیہ نہیں چلامیں بیار ہو گئ تو میں رسول الله علية كى طرف سے ده مهر بانى محسون نبيس كرتى تھى جو پہلے تھى آپتشريف لاتے تھے تو گھر كے دوسر سے افراد سے بوجھ ليتے تھے كداس كاكيا حال ہے۔ مجھے معلوم نہيں تھا كہ باہركيا باتيں چل ربى بيں اس اثنا ميں سيمواكم مسطح كى والدوك ساتھ رات کو قضائے حاجت کے لئے نکلی اس وقت گھروں کے قریب بیت الخلا نہیں بنائے گئے تھے۔ قضائے حاجت كے لئے آبادى سے باہررات كے وقت ميں جايا كرتے تھے ميں مسطح كى والدہ كے ساتھ جار بى تھى كدان كى جا در ميں ان كا یاؤں پھل گیاان کی زبان سے بیلفظ نکل گیا کہ طلح ہلاک ہومیں نے کہا یو آپ نے ایسے مخص کے لئے برے الفاظ کہہ دیے جوغز وہ بدر میں شریک ہواتھا'وہ بین کر کہنے لگیں کیا تونے سنا ہے جولوگ کہدرہے ہیں (ان کہنے والول میں سطح بھی تھے) اس کے بعد انہوں نے مجھے تہت لگانے والوں کی باتیں بتائیں جس سے میرے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب میں این گھرواپس آئی تورسول الله علی تشریف لائے اور حسب عادت ای طرح دوسرے افراد سے دریافت فرمایا کہاس کا کیا حال ہے میں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاؤں آپ نے اجازت دیدی تو میں اپنے میکے چلی آئی والدہ سے میں نے بوچھا کہ لوگوں میں کیا با تیں چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹائم تسلی رکھو جسعورت کی سوتنیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ (حسد میں) ایسا ہوا ہی کرتا ہے میں نے کہا سجان اللہ واقعی ایسا ہی ہور ہاہے؟ یہ باتیں اڑائی جارہی ہیں؟اس کے بعد میں رات بحرروتی رہی ذراد برکوآ نسونہ تھے اور مجھے ذراسی نیند بھی نہآئی اوراس کے بعد بھی روتے روتے بیرحال ہو گیا کہ میں نے سمجھ لیا کہ میرا جگر بھٹ جائے گا' اس پریشان حال میں رات دن گذرتے رہے اور ایک مہینة تک رسول اللہ عظیم پرمیرے بارے میں کوئی وی نازل نہیں ہوئی میں مجھی تھی کہ اللہ تعالی مجھے ضرور بری فرمادے گا اور خیال بول تھا کہ رسول اللہ عظامیہ کوئی خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ تعالی مجھے بری فرمادیں ے میں اپ نفس کواس لائق نہیں جھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن مجید میں کوئی آیت نازل ہوگا۔

ایک دن رسول اللہ عظیمی ہمارے پاس تشریف رکھتے سے کہ آپ پروی نازل ہوگی اور آپ کو پیدنہ آگیا جووی کے وقت آیا کرتا تھا یہ پینے اس کے خوص کے دول میں ہمی پینے کے قطرے ٹیک جاتے سے جومو تیوں کی طرح ہوتے سے جب آپ کی بیدات دور ہوئی تو آپ نس رہے تھے آپ نے سب سے پہلے بیکلم فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کی تعریف

كرالله تعالى في تيرى براءت نازل فرمادى اس وقت جوآيتي نازل بوئيس ان كى ابتداء إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُ وُا بِالإفكِ

مطح جوتہت لگانے والوں میں شریک ہو گئے تھے یہ صفرت الو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے (مسطح کی والدہ سلمی حضرت الو بکڑی خالہ زاد بہن تھیں اس اعتبار سے سطح ان کے بھانجے ہوئے) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا خیال رکھتے تھے اور ان پر مال خرج کیا کرتے تھے جب حضرت عاکشگی براءت کی آیات نازل ہو کیں تو حضرت ابو بکڑے نے تشم کھا کہ اللہ کی تشم میں اب مسطح پر بھی بھی خرج نہ کروں گا اس پر آیت شریفہ وَ لَا یَاتُول اُولُوا الْفَضُل مِنْکُم وَ السَّعَةِ لَى كَاللّٰہ کی تشم میں بھی بھی اس کا خرچ نہیں روکوں گا۔ (آخر تک) نازل ہوئی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی تشم میں بھی بھی اس کا خرچ نہیں روکوں گا۔ (ضیحے بخاری جاس ۱۳ میں ۲ میں 19 میں ۲ میں 19 میں

جوآیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی الدعنم کی براءت میں نازل ہوئیں ان کی ابتداء اِنَّ الَّذِیْنَ جَآءُ وُا بِالْافِی سے ہے جن میں بہتایا ہے کہ جولوگ تہمت کیراآئے ہیں بیتم ہی میں کا ایک گروہ ہے روایات حدیث میں اس بارے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا اور مخلص مسلمانوں میں حضرت حمان بن ابت حضرت مطبع بن اٹا شاور حضرت جمنہ بنت حض کے نام خدکور ہیں۔ان کو عصبة مِن نگم فر مایا کہتم میں سے ایک جماعت نے تہمت لگائی ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کودل سے مسلمان نہیں تھا کین چونکہ ظاہر اسلام کا دعوی کرنے والوں میں سے تھا اس لئے لفظ منکم میں اسے بھی شام کرلیا گیا۔ (منافقین پر ظاہری طور پر اسلام کے احکام جاری ہوتے تھے اور وہ بھی اپنے کواہل ایمان میں شار کرتے مثال کرلیا گیا۔ (منافقین پر ظاہری طور پر اسلام کے احکام جاری ہوتے تھے اور وہ بھی اپنے کواہل ایمان میں شار کرتے سے کا بات کے اٹھانے اور پھیلانے میں تو عبداللہ بن ابی آگے آگے تھا اور سادہ لوگی کی وجہ سے خدکور و بالا تین مخلص مسلمان میں تہمت لگانے والی بات میں شریک ہوگے تھے۔ بعد میں تینوں مخلصین تو تا نب ہو گئے تھے کین عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین اپنی بات پر جے رہانہوں نے تو بہیں کی۔

آلا تَحْسَبُوهُ شَوَّا لَّكُمْ بَلُ هُو خَيْرٌ لَّكُمْ (تم استهمت والی بات کواپ لئے شرخہ محدوبلکہ تہمارے لئے بہتر ہے) یہ خطرت سید عالم علی کے کواور حضرت عائشہ کواور ان کے والدین کو حضرت صفوان کواور تمام مؤمنین کوشامل ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اسے اپنے لئے برانہ جھو بلکہ اپنے حق بیں اسے اچھا جھو بظاہر واقعہ سے معلل بیات کے سرا میں تم است ای است میں تمہارے لئے بہنے ایکن اس صدمہ بر مبر کرنے سے جواجر ثواب ملا اور جواللہ تعالی کی طرف سے ہدایات ملیں ان سب میں تمہارے لئے بہت بردا اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم خبر ہے اور اس میں حضرت صدیقہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنظم کے لئے بہت بردا اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان کی براء تناز ل فرمائی ہے آیات قیامت آنے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں گی اور برابر نماز وں میں ان کی براء تناز ل فرمائی ہے آیات قیامت آنے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں گی اور برابر نماز وں میں ان کی سے ہوتی رہی گی۔

لِكُلِّ امْدِءِ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ (مِرْخُص كَ لِتَكَاناه كاوه بى صهب جواس في كمايا) يعنى ان

بارے میں جتنا جس نے حصہ لیادہ اس قدرگناہ کا مرتکب ہوااور اس تناسب سے عذاب کا مستحق بنا 'سب سے بوا گناہ گاروہ ہے جس نے اس بہتان کوتر اشااور اس کوآ کے بوھانے میں پیش پیش بیش رہا۔ بعض سادہ لوح اس کے ساتھ بن گئے اور بعض سن کرخاموش رہ گئے انہیں خاموش رہ جانے کی بجائے فوراً تروید کرنالازم تھا۔

وَالَّذِی تَوَلِّی کِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِیْمٌ (اوران میں جس نے اس بہتان میں بڑا حصہ لیااس کے لئے بڑا عذاب مراد عذاب ہے) جس نے بہتان میں بڑا حصہ لیا تفاوہ عبداللہ ابن الی رئیس المنافقین تھا عذاب عظیم سے دونرخ کا عذاب مراد ہے اور دنیا میں بھی اسے دوھری سزادی گئی۔صاحب روح المعانی نے بحوالہ جم طرانی حضرت ابن عمر رضی الله عنصما سے قل کیا ہے کہ جب آیت براءت بنازل ہوئی تو سرورعا لم علی ہے مسجد میں تشریف لے آئے اور حضرت الوعبیدہ بن جراح رضی الله عند کوطلب فرمایا انہوں نے لوگوں کو جمع کیا پھر آپ نے حاضرین کو آیت براءت سنائی اور آپ نے عبداللہ ابن الی کو بلوایا اور اس پر دوحدیں جاری فرمائی میں یعنی دوبارہ • ۸ • ۸ کوڑے گئوائے اور آپ نے حسان اور مطح اور حمنہ کو بھی بلایا ان پر بھی حدجاری فرمائی ان پر ایک حدجاری کی لیعنی ہرایک کواسی کوڑے لگوائے گئے۔

پھرفرمایا کو کآ اِذْسَمِعْتُمُو ہُ ظُنَّ الْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَاتِ بِاَنْفُسِهِمُ خَیْرًا وَقَالُوا هذَآ اِفْکَ مَّبِیْنَ (جبتم لوگول نے بیہ بات می تومون مردول اورمون عورتوں نے اپنی جانوں کے بارے میں بیگان کیوں نہ کیا کہ بیہ بات صرتے جھوٹ ہے ) اس میں ان مسلمان مردول اورعورتوں کو بھی تھیے تے جوعبداللہ ابن الی کی باتوں میں آ کرتہت والی بات میں ساتھ لگ لئے تھے اور ان لوگوں کو بھی تغییہ ہے جو بات من کرچپ رہ گئے یا شک میں پڑگئے بعنی سب پرلازم تھا کہ نیک گمان کرتے اور بات سنتے ہی یوں کہ دیتے کہ بیصاف اور صرح جھوٹ ہے اس میں بیر تنادیا کہ جب کی مومن مردعورت پرتہہت لگائی جائے تو فررا اول کہ دیں کہ بیچھوٹ ہے اور حسن طن سے کام لیں برگوئی میں بھی ساتھ نہوں اور برگمانی بھی نہریں۔

اس سے معلوم مورا کے مسلمان موجورت کرساتھ اور کھنا واجب ہے اور جو خفی طاد کیل شرع کی مرتبت

اس سے معلوم ہوا کہ ہرمسلمان مردعورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا داجب ہے اور جو تخص بلا دلیل شرعی کی پرتہت دھرے اس کی بات کو جھٹلا نا اور رد کرنا بھی داجب ہے کیونکہ اس میں بلا وجہ مسلمان کی ہے آبر وئی ہے اور رسوائی ہے۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا کہ جس کسی نے کسی مومن کی حمایت کی کسی منافق کی بدگوئی سے اسے بچایا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجے گا۔ جواس کے گوشت کو دوزخ کی

آگ سے بچائے گا۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان کوعیب لگادیا اللہ اسے دوزخ کے بل پر کھڑا کرے گا۔ یا تو اس سے نکل
جائے یا و ہیں کھڑا رہے گا (رواہ ابو داؤر) بعنی جس کوعیب لگایا تھایا تو اسے راضی کرے یا اپنے کہے کی سزا پائے کہاں
عورتیں خاص کر دھیان دیں جو بات بات میں ایک دوسری کو چھنال حرامزادی رنڈی فلاں سے پھنسی ہوئی کہدویتی ہیں
ساس بہونند بھاوج کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور بعض عورتیں تو اپنی لاکیوں کو بھی نہیں بخشتی ہیں چھنال وغیرہ تو ان کا
ساس بہونند بھاوج کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور بعض عورتیں تو اپنی لاکیوں کو بھی نہیں بخشتی ہیں چھنال وغیرہ تو ان کا
ساس بہونند بھاوج کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور بعض عورتیں تو اپنی لاکیوں کو بھی نہیں بخشتی ہیں چھنال وغیرہ تو ان کا

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عائبانہ این مطاف کی طرف سے دفاع کیا ہے (غیبت کے ذریعہ جس کا گوشت کھایا جارہا تھااس کی صفائی دی) الله تعالی نے اس دفاع کرنے والے کے لئے اپنے اوپر بیدواجب کرلیا ہے کہ اسے دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔ (مفکلو قالمسان میں مسلمان محضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ جو بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی آبرو کی طرف سے دفاع کرے گا اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ سے دورد کھے گا۔ (مشکلو قالمصان میں مسلمان اسے دورد کھے گا۔ (مشکلو قالمصان میں میں ا

آ یت شریفه میں سیلیم دی ہے کہ اهل ایمان کے بارے میں بدگمانی سے بچیں ایک صدیث میں ارشاد ہے ایسا کے موافظان فان الطن اکذب الحدیث (کتم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب باتوں میں جھوٹی چیز ہے) (رواہ البخاری) اوراکیک صدیث میں ارشاد ہے حسن الظن من حسن العبادة کہ نیک گمانی اچھی عبادت سے ہے۔ (رواہ البوداؤر)

يهال يذكتة قابل توجه بكرالله جل شائد في يول فرمايا لَوُلا إِذْ سَمِعَتُ مُوهُ ظَنَّ الْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَاثُ بِاللهُ عَنُولَ وَالْمُؤُمِنَاثُ بِاللهِ عَنْ اللهُ عَنُولُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَالِمُ عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَا عَلَا ا

اس میں جوب انفسہ مرمایا اس میں بہتادیا کہ سب مسلمان آپس میں ایک بی بین اگر کسی مسلمان پرتہت لگائی جائے تو سننے والے مسلمان یوں بجھیں کہ بہتہہ ہمیں بی لگائی گئے ہاوراس میں بھاری اپنی رسوائی ہے بہایی ہے جیسے سورہ جرات میں ہے کہ تلفیز و آ اَنفُسَٹُم مُ فرمایا ہے چونکہ سب مسلمان ایک بی بین اس لئے ایک کو تہت لگنایالگانا سب کو تہت لگائے نے بہر معنی ہے حضرت نعمان بن بشررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا سب اہل ایمان آپس میں لکرایے بین جیسے ایک بی شخص ہواگر آ کھ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جم کو تکلیف ہوتی ہے۔ (رواہ مسلم) البذا جب ایک مسلمان کو جسمانی اور روحائی تکلیف بوتی ہے تو سارے جم کو تکلیف ہوتی ہے۔ (رواہ مسلم) البذا جب ایک مسلمان کو جسمائی اور روحائی تکلیف بینچ یا کوئی تہت لگائی جائے تو سب کوڑپ اٹھنا چاہئے تکلیف دور کرنے کے لئے سب فکر مند ہوں اور جو

تہت گی ہے ہر خض یوں سمجھے کہ بیتہت مجھے لگائی گئی ہے پھرتہت لگانے والے کے بارے میں یوں بھی کہے کہ بیر جھوٹا ہے مسلمان کی حمایت بھی کرے اور اس کی طرف سے دفاع بھی کرے۔

آوُلا جَآءُ وُا عَلَيْهِ مِارُبَعَةِ شُهَدَآء (بيلوگ اپن بات پر چارگواه كون ندلائ فَافِذُكُمْ يَاتُوا بِالشُهدَآء فَاوَنْ شرى فَاوَالْدِكَ عِنْدُ اللهِ هُمُ الْكَافِبُونَ (سوجبوه گواه ندلا كين قوه الله كنزديك يعن اس كازل فرموده قالون شرى كاعتبار سے جھوٹے ہيں) اس ميں تهت لگانے والوں كو تبيہ ہے كہ بن ديجھايك ملمان مرداورا يك ملمان عورت پر تهت لگار ہے ہيں جو لئكر سے پیچھر وہ كئے كيالشكر ہے پیچھر وہ جانا ہى اس بات كے لئے كافی ہے كہ اس كی طرف برى بات منسوب كی جائے نہ خودد يكھا اور نہ كى اور خص نے گوائى دى بس برائى كى تهت لگا كراچھالنا شروع كر ديا ان كا جھوٹا بات منسوب كى جائے نہ خودد يكھا اور نہ كى اور خص نے گوائى دى بس برائى كى تهت لگا كراچھالنا شروع كر ديا ان كا جھوٹا بوناسى سے فاہر ہے۔ اگر كى كوكوئى خص تہمت لگا ئے تو اس كے لئے چار عبار گواہ نہ لايا تو اس كوجوٹا بحس اور اس پر حدقات كے جائے ہار گواہوں كى شرط رکھى گئی ہے اور ديگر حقوق كے ثابت كر نے چونكہ ہيں آروہ جو گئی ہے اور ديگر حقوق كے ثابت كر نے گئے ہو دوگا ہوں پر كفايت كی تجاب سے بات کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے خاب ت کر اس کے خوت کے لئے چارگواہوں كى شرط رکھى گئی ہے اور ديگر حقوق كے ثابت كر نے گئے ہے دوگواہوں پر كفايت كی تئی ہے۔

مضمون کو باقی ندر کھتے۔اس سے معلوم ہوا کہ قران مجید نہ آپ کی کبھی ہوئی کتاب ہے اور نہ آپ کو کسی آیت یا مضمون کے چھپانے کا اختیار تھا اللہ تعالیٰ نے جو پھھٹاز ل فرمایا تھم الہی کے مطابق اللہ کے ہندوں تک پنچایا۔

وَلُولًا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالاَحِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيُمَا اَفَضَتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظَيْمٌ يهَ يَت ان مومنوں كے بارے يس نازل ہوئى جو باضياطى كى وجہ سے اس تہت ميں كئ تم كئ تركت كر بيٹھے تھے اللہ تعالى نے دنيا يس ان پر حم فرمايا كه تو بى كة فيق دے دى اور آخرت كى معافى كا بھى وعده فرمايا اگر الله كى طرف سے تو بىكى توفيق نہ ہوتى تو جس شغل ميں گھے تھے اس كى وجہ سے براعذاب آجا تا۔

افت کافی کافی کافی کے اللہ عظیم کا کیس کے میں ہے گئے کا کیس کے اس بات کو ایک میں کافی کے اللہ عظیم کا کہ بات کو ایک دوسرے کے منہ سے سنتے تھے اور اپنے منہ سے نکالتے تھے اور ایسی بات کر رہے تھے کہ جس کا منہ سے نکالتے تھے اور ایسی بات کر رہے تھے کہ جس کا منہ سے نکالتے تھے اور ایسی بات کی جو کوئی کسی پر تہمت منہ سے منہ بال کر رہے تھے کہ یہ بات ہے مالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بری بات ہے ایسی میں اس کھی جائے اس میں اس کھی جائے اس میں اس کھی جائے اس میں اس کی جائے اس میں اس بات کی جائے اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی تہمت کی بات کہی جائے والے نقل کر کے اپنی ذات کو یوں کہ کر بے قصور قرار دینا کہ ہم نے تو تہمت نہیں گڑھی تم نے تو سنی ہوئی بات قل کی ہے یہ بھی ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے تہمت والی بات کوفیل کرنا ہی گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے۔

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (اوراللهِ تمهارے لئے واضح طور پرآیات بیان فرما تا ہےاورالله جانے والا ہے حکمت والا ہے) اس میں حدقد ف قبول تو بر صحت موعظت سب داخل ہیں جن کوندامت تھی ان کی تو بہ قبول فرمالی اور حدجاری کرنے میں حکمت تھی اس لئے حد بھی جاری کرادی۔

اِنَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي اللَّذُيْا وَالْاَحِرَةِ (بلاشبه جو لوگ اس بات کو پند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بدکاری کا چرچا ہوان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے) وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (اوراللہ جانت ہے تم نہیں جانتے) اس آیت میں بطور قاعدہ کلیدایک بات ہادی اور یہ فرمایا کہ جولوگ اس بات کو پند کرتے ہیں کہ الل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہوان کے لئے دنیا اور آخرت میں اور یہ فرمایا کہ جولوگ اس بات کو پند کرتے ہیں کہ الل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہوان کے لئے دنیا اور آخرت میں

دردناک عذاب ہے جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کو بہت لگانے میں حصد لیا اس میں ان کو بھی تنبیہ ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تنبیہ ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تنبیہ ہے ہے جہت لگانا تو گناہ ہے بی اگر کوئی شخص کی کو بہت لگا دے یا کسی شخص سے بے حیائی کا گناہ صادر ہو بی جائے اور اس کا کسی کو پہتہ چل جائے تب بھی اس بات کوندا چھائے گناہ گار کی پردہ لوث کر سے ہاں سمجھانے کا اہل ہوتو اصلاح کی نبیت سے احسن طریقہ پر سمجھا دے اگر دلیل شری سے ثابت ہوجائے کہ فلال شخص نے بے حیائی کا کام کیا ہے تو امیر الموثین یا قاضی حسب قانون شری صد جاری کردے اس صد جاری کرنے میں بھی بے حیائی کی روک تھام ہے بے حیائی کا گام کیا ہے جائی گا گام کیا جو لوگ ایس کے حیائی والے کام کام کیا جائی گا گئا ہے جو لوگ ایس کرکٹ کریں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب الیم کی وعمد بیان فرمائی۔ الفاح شکہ تھی عذاب الیم کی وعمد بیان فرمائی۔

وَلَوُلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ رَءُ وُق رَّحِيْمٌ اوراكريه بات نه موتى كمّ برالله كافضل ماور رحت ماوريه بات كدالله روف مرحم مع وقم بحى نه بحت -

آیاتھا الن والو شیطان کے قدموں کا اجاع نہ کوذ اور جو فض شیطان کے قدموں کے بیجے الشکیطین فائل کیا اُمر بالفی شاء والمنکر وکولافضل الله علی گرو رحمته الشکیطین فائل کیا اُمر بالفی شاء والمنکر وکولافضل الله علی گرو رحمته بن ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں من اور اس کی رحمت نہ ہونی مازکی مین گرو میں اور اس کی رحمت نہ ہونی مازکی مین گرو مین اور اس کی رحمت نہ ہونی مازکی مین گرو میں اور اس کی رحمت نہ ہونی ورخم میں ہے ہی ہی کوئی فض باک نہ ہوتا کی الله باک کرتا ہے جس کو جاہتا ہے اور وہ نے والا اور جانے والا ہے اور جو کیا تا کہ الله کرئی میں اور وہ نے والا ہے اور جو کیا تا کہ الله کرئی میں اور الله کرئی والله کرئی وہ الله کرئی وہ الله کرئی وہ کرئی کرتا ہے جس کو جاہتا ہے اور وہ نے والا اور جانے والا ہے اور جو کرئی میں اور الله کرئی والله کرئی والله کرئی والله کا کھوٹوں اور کینوں اور الله کرئی والله کھوٹوں اور کینوں اور الله کرئی والله کھوٹوں اور الله کرئی والله کھوٹوں اور الله کرئی الله کو کہ الله کرئی اور درگر در کرئی کیا تم یہ پینونیں کرتے الله تمیں بخش دے اور الله بخشے والا الله دیے کہ تم نہ کو ایس اور معاف کریں اور درگر در کرئی کیا تم یہ پینونیں کرتے الله تمیں بخش دے اور الله بخشے والا الله دیے کہ تم نہ کو ایس اور معاف کریں اور درگر در کرئی کیا تم یہ پینونیں کرتے الله تمیں بخش دے اور الله بخشے والا

ترجيده وال الذين يرمون المعتصدة الغفالي المؤون الكفون المعتمدة الغفالي المؤون الكفيا والاخراق مربان بالله بولو بالمورد بالمعتمد بالمعتمد

شیطان کے اتباع سے بچو خیر کے کام سے بیخے کی قسم نہ کھاؤ 'بہتان لگانے والوں کے لئے عذاب عظیم ہے یا کیزہ لوگوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے یا کیزہ لوگوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے

قضف میں ہے : یہ چھ آیات ہیں ان کا تعلق بھی انہی مضامین سے ہے جو سورۃ کے شروع سے لیکرا ب تک بیان کئے گئے۔

پہلی آیت میں اہل ایمان کو تنہیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو ۔ یعنی اس کے بتائے

ہوئے طریقوں پر چلو بوخض شیطان کا اتباع کرے گا یعنی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا شیطان اسے برباد کر

دے گا کیونکہ وہ بے حیائی کے کاموں کا اور طرح طرح کی برائیوں کا تھم دیتا ہے جس نے اس کی بات مانی وہ گرائی کے

رمے میں گرائی چراگر تو بہند کی تو ہلاک ہوا۔ پھر فرمایا کہ اگرتم پر اللہ کا نصل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی

بھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہہ کی تو فیت ہی نہ ہوتی جیسا کہ منافقین نفاق پر بھی اڑے دیے حضرت صدیقہ کو

تہمت لگائی اس پر بھی جے رہے ۔ وَ للْکِ اللهٰ یُسْرَ تِکُ مُنُ یَشَاءُ (اورلیکن اللہٰ جس کوچا ہتا ہے پاکیزہ ہنا دیتا ہے وَ اللہٰ کا گاروں کو تو بہ کی تو فیق دے دیتا ہے اور جس پاک دامن کو تہمت لگا دی جائے اس کی برائے کا راستہ نکال دیتا ہے وَ اللہٰ گاروں کو تو بہ کی تو فیق دے دیتا ہے اور جس پاک دامن کو تہمت لگا دی جائے اس کی برائے کا راستہ نکال دیتا ہے وَ اللہٰ اللہٰ جس کو اللہٰ کا راستہ نکال دیتا ہے وَ اللہٰ کہ

سَمِيْع عَلِيْمٌ (اورالله سننے والا جانے والا ہے) محض کی اچھی بری بات کوستنا ہےاور برایک کے بر مل کوجا نتا ہے۔ دوسرى آيت وَلَا يَسَاتَكِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ مِن يفرمايا كمَمْ مِن سرور درجوالا وسعت والے الی قشمیں نہ کھا کیں کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور فی سبیل اللہ بجرت کرنے والوں برخرج نہ کریں گے پہلے گذر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ دار سطح بن ا ثاثہ پر مال خرچ کیا کرتے تھے جب مطلح نے حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کوتهت لگانے والوں کا ساتھ دیا بھراللہ تعالیٰ نے ان کی برأت نازل فرما دی تو حضرت ابو بكر صديق في مالى كراب تحدير في فدكرول كاراس يرة يت كريم وكا ياقل أولو الفصل مِنكُمُ (أخرتك) نازل مونی تفسیر در منثور میں حضرت قادہ سے تقل کیا ہے کہ جب بی<sub>ا</sub> تب نازل ہوئی اور الله تعالیٰ کی طرف سے عفواور در گذر کا حکم موااورالله في يول بهى فرماياً لَا تُعجبُونَ أَنْ يَعْفِوَ اللهُ لَكُمُ (كياتم يد پندئيس كرت كرالله تهيس مغفرت فرمات) تو رسول الله علي وخرت الويكركوبلايا ورائيس بيآيت سائى اورفر ماياً لا تُعجبُونَ أنْ يَعْفِوَ اللهُ لَكُمُ (كياتم يديند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے) حضرت الو بکرنے عرض کیا میں تو ضرور بیر جا بتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے رسول الشرعظی نے فرمایا کہ لہذائم معاف کرودرگذر کرواس پر حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ اللہ کی تشم اب تو بیضروری بات ہوگئ کہ آج سے پہلے میں جو پچھ سطح پرخرچ کیا کرتا تھا اسے نہیں روکوں گاوہ بدستور جاری رہےگا۔درمنثور میں ایک روایت رہمی نقل کی ہے کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندنے حضرت مطح پراس سے دوگناخرچ فر مایا کرتے تھے جو پہلے خرچ کرتے تھے۔بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابو ابو بكررضى الله عند فرمایا كه اگريس كوئي فتم كهالول پعرفتم كي خلاف ورزى كرنے ميں خير ديكھوں توقتم كا كفاره دے دوں گااور جوبہتر کام ہای کوکروں گا۔

درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سفل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ سے جن لوگوں نے اپنے ان رشتہ داروں کا خرچہ بند کرنے کی تتم کھالی تھی جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها پر تہمت لگانے بیں کچھ حصہ لیا تھا اللہ تعالی شاخہ نے سب کو تعبیہ کی اور آیت بالا نازل فرمائی۔ (ج ۲۵ س۳۵ س)

تیسری اور چوتی اور پانچوی آیت میں پاکدامن عورتوں کوتہت لگانے والوں کی سز ااور دنیا اور آخرت کی بد حالی کا تذکرہ فرمایا اقل تو یہ جو لوگ ان عورتوں کوتہت لگاتے ہیں جو پاک دامن ہیں اور برے کاموں سے عافل ہیں اور موثن ہیں ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہان پر اللہ کی پھٹکار ہا اوران کے لئے بردا عذاب ہے پھر فرمایا کہ ان کی برخرکتوں کا جوت قیامت کے دن خودان کے اپنے اعضاء کی گواہی سے ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی زبانیں اوران کے باتھ پاؤں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں ہے وکام وہ لوگ دنیا میں کی اس نے جھے فلاں میں استعال کیا اور ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ اس نے جمیں گناہ گاری کے فلاں فلاں کام میں استعال کیا۔

يهال جويدا شكال موتاب كسوره يُس من الميوم نختِم عَلْنَى الْوَاهِهِمْ فرمايا (كريم ان كمونهول يرمم لكا ديس ك )اورسورة نوريس فرمايا به يوم تشهد عَلَيْهِم ٱلْسِنتُهُم فرمايا (كدان كي زباني كوايي دين ع )اس من بظاہر تعارض ہے'اں اشکال کا جواب سہ ہے کہ بیمختلف اوقات میں ہوگا بعض اوقات میں زبانیں گونگی ہوجا ئیں ان پرمہر لگادی جائیں گی کچھ بول نہ کیں گے پھر بعد میں زبان کو بولنے کی طاقت دیدی جائے گی اور جس کی زبان تھی خود زبان اس کےخلاف گواہی دیگی۔

يَوُمَنِدٍ يُووَقِيهِمُ اللهُ (الاية )الروز الله تعالى ان كالورالورابدلدد دويًا جوان كاواقعي بدله موكاريد بدله عذاب كي صورت میں سامنے آئے گا اور اس دن ان کومعلوم ہو جائے گا کہ واقعی الله تعالی سیح اور ٹھیک فیصلہ دینے والا ہے اور وہ حقیقت کوظا ہر کرنے والا ہے۔ یہاں دنیا میں اگر کوئی ہیں مجھتا ہے کہ میرے اعمال کا محاسبہ نہیں ہوگا یہ اس کی جہالت اور صلالت كى بات ہے قيامت كے دن جب محاسبہ وكا الله تعالى كے فيلے سائے آجائيں مے جو بالكل حق اور صحيح موسكك مجرمین سیجان لیں گے کہ جمار اسی بھٹا کہ جماری حرکتوں کا کسی کو پندند چلے گا غلط نکلا اللہ تعالیٰ نے سب کوظا ہرفر مادیا۔ بيآيات ان لوگوں كے بارے يل جي جنهوں نے آيات برأت نازل مونے كے بعد بھى توبىندكى اور تهت والى

چھٹی آیت میں بیفر مایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں اور یا کیزہ عورتیں یا کیزہ مردول کے لائق ہیں اور یا کیزہ مرد یا کیزہ عورتوں کے لائق ہیں اس میں اول تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں جوڑ رکھاہے گندی اور بدکارعورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے اور بدکار مردگندی اور بدکارعورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اس طرح یا کیزہ عورتیں یا کیزہ مردوں کی طرف اور یا کیزہ مرد یا کیزہ عورتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسی طبعی اور رغبت کی مناسبت کی وجہ سے اچھوں کو اچھا جوڑ امل جاتا ہے اور بروں کو براجوڑ ا حاصل ہوتا ہے اس سے معلوم ہو گیا حضرات انبیاء کرام میسم الصلوٰۃ و السلام کوجواللہ تعالیٰ نے بیویاں عطافر مائیں وہ پاکیزہ بیویاں تھیں رسول الشعيف جوتمام انبياء كرام يهم السلام كيسر دار بين ان كي از واج بھي طاہرات اورمطبرات اور پاكيزه بين جب الله تعالی انہیں سردار انبیاء علی کے زوجیت کا شرف عطافر مادیا تواب ان کے بارے میں بری بات کا خیال کرنا اور زبان پرلانا رسول الله عليلة كى شان اقدى برحمله كرنے كے مترادف مواراى لئے حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بر تہمت لگانے والوں کے بارے میں (جنہوں نے بری بات کواٹھایا اور آ کے بردھایا اور پھیلایا اور پھر آیت قرآنیا نازل ہونے ي المجمى المبينة عن اللُّنيا والاحِوةِ فرماديا أوللَّهِكَ مُبَرَّءُ وَنَ مِمَّا يَقُولُونَ (بديا كيزهم داوريا كيزه ورتيل ان چروں سے بری ہیں جولوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں لیخی تہمت لگاتے ہیں) لَهُمُ مَعْفِرَةٌ وَرِزُقْ كَرِيْمٌ (ان كے لئے گناہوں کی مغفرت ہاورعزت والارزق ہے) لینی ان کے لئے جنت ہے جس میں عزت کے ساتھ کھا کیں گے۔ مُبَوَّهُ وَنَ مِمَّا يَقُوْلُونَ مِن حضرت عائشرضى الله تعالى عنها كى باءت كى تصرت كيساته وحضرت صفوان بن معطل رضى الله عنه كى برأت كى بھى تصرت آگئى۔ (معالم التزيل جسام ۳۳۵)

حضرت عائش صدیقد رضی الله تعالی عنبا فربایا کرتی تھیں کہ جھے چند چیز ول پرفخر ہے پھراس کواس طرح بیان فرماتی تھیں

(۱) کہ رسول اللہ عقاقیہ نے میرے علاوہ کی بکر لین کواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا (۲) رسول اللہ عقاقیہ کی جب وفات ہوئی تو آپ میری گود میں تھے۔ (۳) اور آپ میرے گھر میں فن ہوئے۔ (۴) اور آپ کے اوپر (بعض مرتبہ) ایسی عالت میں وہی آتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایک ہی لیاف میں ہوتے تھے۔ (۵) اور آسان سے میری برأت نازل ہوئی۔ (۲) میں رسول اللہ عقاقیہ کے خلیفہ اور دوست (یارغار) کی بیٹی ہوں۔ (۷) اور میں یا کیزہ پیدا کی گئے۔ (۸) اور جھی سے مخفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا۔

حضرت عائشر صدیقة رضی الله عنها کو جوتهت لگائی تی قرآن مجید میں ان کی برأت نازل ہوئی اور الله تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں کو جھوٹا قرار دیا اور جنہوں نے آیت نازل ہونے کے بعد بھی اعتقاد تہمت سے قب نہ کی الن کے لئے فرمایا کہ دنیاو آخرت میں ملعون ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے لئے عذاب عظیم ہے اور یہ بھی فرمایا ان کی حرکت کا الله تعالیٰ انہیں پورا بورا بدلد دے گاس سب کے باوجود بدعیان اسلام میں جوشیعہ فرقہ ہوہ یہی کہتا ہے کہ حضرت عائش پرجوتهت لگائی تھی وہ می کہتا ہے کہ حضرت عائش پرجوتهت لگائی تھی وہ می کہتا ہوئی میں کے العیاد باللہ کی الله تعالیٰ عنہا کو قبرے نکال کر حدلگائیں گے (العیاذ باللہ) یہ لوگ آیت قرآنیے کے متحراور مکذب ہونے کی وجہ سے کا فر بیں اور آئینی اور کی نہوں کی وجہ سے کا فر بیں اور آئینی اور کی نواز کی وجہ سے کا فر بیں اور آئینی اور کی نواز کی دور کی دور کی اور کی دور کی ک

# دوسرول کے گھر جانے میں اندر آجانے کی اجازت لینے کی ضرورت اور اہمیت استیذان کے احکام وآداب

 لیے بغیررسول اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا کہ دالیں جاؤاور یوں کہوالسلام علیم اوخل (تم پر سلام ہوکیا میں داخل ہوجاؤں)رواہ ابوداؤ د

اورایک مدیث میں ہے کرسول الله تعالی علیه وسلم نے ارشادفر مایا که لا تا فنوا لمن لم یبدا بالسلام (اسے اندرا نے کی اجازت تدو جوسلام سے ابتدانہ کرے) مشکوۃ المصابح ص اسم

ذَالِكُ مُ خَيْرٌ لَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكُرُونَ (يَتِهارَ لِيَ بَهْرَ مِنَا كُمْ شَيْحَتَ عاصَلُ رَو) فَانِ لَهُمْ تَجِدُوا فَيْهَا آخَدًا فَكَا تَذُخُلُوهَا حَتَى يُؤُذُنَ لُكُم (سواكرتم ان گرول مِن كي كونه پاوتوان مِن اس وقت تك داخل نه و جب تك تمهين اجازت ندى جائے) خالی گرو كي كرا ندر نه چلے جاؤ كيونكه اولا توبيا حمّال مِن اندركوئي آ دى موجود بوليكن تهين په نه چلا بواور دوسرى بات بي ہے كه اگر مكان خالى بى بوت بھى بلا اجازت اندر چلا جانا درست نہيں ہے كونكہ يدوسرے كى ملك ميں ايك طرح كا بلا اجازت تصرف كرنا ہوگا ، جس گھر ميں بيا حمّال ہے كه كوئى خض اندرنييں ہے جب اس ميں بلا اجازت اندر جانا ممنوع ہے تو جس مكان ميں كى مرد پا عورت كے موجود ہونے كاعلم ہواس ميں بلا اجازت اندر جانا ممنوع ہے تو جس مكان ميں كى مرد پا عورت كے موجود ہونے كاعلم ہواس ميں بلا اجازت اندر جانا كي جائز ہوگا؟ اس كے بعد فرما يا وَإِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْجِعُواْ اَوْلُو عُواْ اَوْ وَلُوكُ اِلْكُمْ (اورا گرتم سے كہا جائے كہ وائي سے جائز ہوگا؟ اس كے بعد فرما يا وَإِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْجِعُواْ اَلَا خُواْ الله وَازْ تولُوكُ جَاوُرُ مَا يَعْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

اس آیت میں بیر تادیا کہ جب کی کے یہاں اندرجانے کی اجازت ماگواورا ندر سے یوں کہدیا جائے کہ واپس تشریف لے جائے۔ (اس وقت موقع نہیں ہے یا ہماری اور آپ کی ایسی بے تکلفی نہیں جس کی وجہ سے اندر بلا نمیں زبان قال سے کہیں یا زبان حال سے محسوس ہو یا اور کوئی سبب ہو ) تو واپس ہوجا نمیں اس میں خفت اور ذلت محسوس نہ کریں بیر جو فرمایا فسار جسع ہو ا هُوَ اَذْ کلی لَکُمُ اس میں بتادیا کہ جب اجازت ما تکنے پرواپس ہونے کو کہد دیا جائے تو واپس ہوجا ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہیں وحرنا دیکر بیٹے جائے اور وہاں سے نہ ٹلے کیونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی ۔ اگر پہلی ہی بار اندر سے جو اب مل جائے تو اور وہاں سے نہ بڑے کیونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی اور اگر پہلی ہی بار اجازت لینے پرواپس ہونے کو آئے جا جازت لینے کی فکر ہی میں نہ بڑے کیونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی اور اگر پہلی بار اجازت لینے پرواپس ہونے کو کہد دیا گیا تو اب اندر آنے کی ممانعت کے بعد بھی اجازت پراصر ارکر سے تو اسے ذیال ہونے کے تیار دہنا چا ہے۔

جب سی گریس اندرجانے کی اجازت مانگی اورکوئی اندرسے نہ بولا پھردوسری باربھی ایسا ہی ہوا اور تیسری باربھی تو واپس بوجائے۔رسول اللہ علیہ کے کارشاد ہے اخدا است اذن احد کے شالا ٹافلم یؤذن له قلیو جع (تم میں سے کوئی جب تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو لوٹ جائے ) (رواہ البخاری ص۹۲۳)

ایک مرتبدرسول علی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنبہ کے مکان پرتشریف لے گئے آپ نے تین بار اجازت طلب فرمائی اندرسے جواب نہ آیا تو آپ واپس ہو گئے اندر سے حضرت سعدرضی اللہ عند جلدی سے نگلے اور آپ کو اندر لے گئے اور آپ کی خدمت میں کھانے کے لئے تشمش پیش کئے۔ (مشکوۃ المصاریح ص ٣٦٩) اس معلوم ہواجب تین بارا جازت طلب کرنے پھی اجازت ند طانوال کے بعد اجازت لیے کئے چیخے رہا اسلس گفتیاں بجانا کواڑ پیٹنا یہ سب خلاف شریعت ہال بی جان کوبھی ہے آ بروہونے کے لئے پیش کرنا ہے اور صاحب خانہ کوبھی دکھ دینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا۔ گئیس عَلَیْہُ کُم مُجناح ان تدخُلُوا ابْیُوتًا غَیْرَ مَسْحُونَ یَہ فِیھا مَتَاعٌ کَکُم رَاس بیستے برکوئی گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں واخل ہوجاؤ جن میں کوئی رہتا نہ ہوان میں تہمارے استعال کرنے کا کوئی چیز ہو) و اللہ یَعکُم مَا تُبلُونَ وَمَا تَکُتُمُونَ (اوراللہ جانا ہے جو پھے مُحافی ہواور جو پھے جھے جھیاتے ہو) اس آیت جو پھے مال گھروں میں اجازت طلب کے بغیرا ندرجانے کی اجازت دیوی جن میں عموماس کوآئے جانے کی اجازت ہوتی ہے اور مدرسے خانقا ہیں بیتال مورجو کی خاص فردیا خاندان کی رہائش کے لئے محصوض نہیں ہوتے جسے رہا طیس اور مسافر خانے اور مدرسے خانقا ہیں بیتال اور جو کی خاص فردیا خاندان کی رہائش کے جانے والوں کونع حاصل کرنے کی اجازت ہوتی ہے ان میں داخل ہونے اور ادر میں امام کا کمرہ مدرسوں میں طلبہ کے چمرے خانقا ہوں میں ذاکرین کے خاص غرفے اداروں اجازت کی ضرورت نہیں ہاں مجد میں امام کا کمرہ مدرسوں میں طلبہ کے چمرے خانقا ہوں میں ذاکرین کے خاص غرفے اداروں کی خانو جن میں میس کو آئے کی اجازت لینا ضروری ہے تغیر جلالین میں بینے تی کہ خانوات المسلة (لعی ترجل لین میں گھیانے وغیرہ کا فائدہ ہو) (معالم التر بین ہے میں دائوں میں جی انے وغیرہ کافائدہ ہو) (معالم التر بین ہے میں دائوں میں جس کوبیات وغیرہ کافائدہ ہو) (معالم التر بین ہے میں دائوں کہ دورت کیں ہے دیں ہے دورت کیں میں جو کے کہ دورت کافائد میں جو میں ہوئے کہ کونے کہ کونے کہ کونوں میں دائوں کے دورت کیں کے دورت کیں جو کیا گھی کو کہ دورت کیں ہوئے کیا ہوئے کہ کونوں کو کہ کونوں کو کہ کونوں کی کونوں کو کی کونوں کی کونوں کو کوئوں کی دورت کی کوئوں کوئوں کی دورت کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کی کوئوں ک

حضرت قاده سے تقاری ہے۔ هی الحانات والبیوت والمنازل المبنیه للسابلة لیاووا الیها ویؤووا امتعتهم الیها فیجوزد خولها بغیر استندان والمنفعة فیها بالنزول وایواء المتاع والا تقاء من الحروالبرد (اس سے مراد دکانیں گر اور راستوں پر بنی ہوئی سرایوں میں تاکہ ان میں داخل ہوں اور اپنے سامان اس میں رکھیں پس ان میں بغیرا جازت داخل ہونا چائز ہے اوران میں نفع تھم برنے سامان رکھنے اور سردی گری سے بیخ کا ہوتا ہے)

اور حفرت عطاء نے بینو تیا غیر مسکونی فیها متاع لگئم کی فیر کرتے ہوئے فرمایا ہم ادان گروں سے فوٹ پھوٹے ویران کھروں سے فوٹ پھوٹے ویران کھنڈر کھروں اوٹ پھوٹے ویران کھنڈر کھروں

ميں پيشاب پاخانه كى عاجت بوراكرنے كے لئے جاوتواس ميں كوئي كنا فيس بي (ذكره في معالم التنزيل ايضا)

ے اجازت لیں کس کوسلام کریں اس پراللہ تعالی نے آیت کریمہ لیسس عَلیْ کُم جُنَاحٌ اَنُ تَدْخُلُوا اَیُوْتًا غَیْرَ مَسْکُونَةِ نازل فرمانی اور فدکورہ گھروں میں بلااجازت داخل ہونے کی اجازت دیدی (درمنثورج ۵ص مم)

احادیث شریفه میں اسیذان کے احکام وآ داب

ذیل میں چندا حادیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے جن میں کسی کے یہاں اندر جانے کی اجازت لینے کے احکام وآ داب ندکور ہیں حضرت عبداللہ بسررضی اللہ تعالیٰ عندنے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ کسی خاندان کے درواز ہ پرتشریف لاتے (اوراجازت لینے کے لئے کھڑے ہوتے) تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے دائیں جانب یا بائیں جانب یا بائیں جانب کا میں جانب کھڑے ہوگرالسلام علیم السلام علیم فرماتے تھے اس زمانہ میں دروازوں پر پرد نہیں تھے۔ (رواہ ابوداؤد)

اس ہے معلوم ہوا کہ جب اندرآنے کی اجازت لینے لگے تو اپنی نظر کی تفاظت کرے تا کہ کھلے دروازہ کے اندرے یا کواڑوں کی شگاف سے اندرنظر نہ جائے 'حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تین چیزیں ہیں جو کسی کے لئے حلال نہیں ہیں (۱) کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ پھولوگوں کا امام بنے پھر دعا کرنے آئیوں نہیں چھوڑ کراپے ہی فنس کو دعاء کے لئے مخصوص کرلے آگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے مقتد یوں کی خیانت کی ۔ (۲) اوراجازت سے پہلے کسی گھر کے اندرنظر نہ ڈالے آگر ایسا کیا تو اس گھر کے دہنے والوں کی خیانت کی (۳) اورکوئی ۔

ور الرور بارت میں نمازنہ پڑھے جب کہ پیٹاب پا خانہ کورو کے ہوئے ہو۔ (رواہ ابوداؤد) · · · · · · · · · · · · · · ·

حفرت ہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے درواذہ کے سوماخ سے رسول اللہ علی ہے گھر میں نظر ڈالی اس وقت آپ کے ہاتھ میں کنگھی کی تنم کی ایک چیز تھی جس سے سرمبارک کو کھجارہے تھے آپ نے فر مایا کہ اگر جھے معلوم ہوتا کہ تو مجھے دکھے دہا تو اس کنگھی کرنے کی چیز سے تیری آئھوں کو زخمی کر دیتا'ا جازت تو نظر ہی کی وجہ سے دکھی گئی ہے۔ (رواہ البخاری ص۹۲۲)

ادرایک حدیث میں ارشاد ہے فَانُ فَعَل فَقَدَدُ حَلَ لَعِنْ جَس نے اندرنظر ڈال دی تو دہ تو داخل ہی ہوگیا (رواہ ابوداؤد) مطلب میہ ہے کہ دیکھ رہا ہے تو اجازت کیوں لے رہا ہے اجازت ای لئے رکھی گئی ہے کہ صاحب خاندا پنے خاتمی احوال کو دکھانا نہیں چاہتا۔ جب اجازت سے پہلے دیکھ لیا تو گویا اندر ہی چلاگیا۔

جب اجازت لینے کے لئے کسی کا دروازہ یا گھنٹی بجائے اور اندر سے کوئی سوال کرے کہ کون ہے تو واضح طور پر اپنانام ہتا دے اور اہل خانہ نام سے بھی نہ پنچ انتے ہوں تو اپنا صحح پورا تعارف کرادے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ شراپنے والد کی قرضہ کی اوائیگی کے سلسلہ میں آنخضرت عظیات کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دروازہ کھی کھٹایا آپ نے اندر سے فر مایا کون ہے؟ میں نے جواب میں عرض کردیا انا (یعنی میں ہوں) آپ نے کراہت کے انداز میں فر مایا انا انا (رواہ ابنجاری ص ۹۲۳) مطلب ہے کہ میں میں کرنے سے اہل خانہ کیا سمجھیں کہ کون ہے میں تو ہو خص ہے۔

جس گھر میں کوئی شخص خودا کیلائی رہتا ہواں میں تواہے کی استذان کینی اجازت لینے کی ضرورت نہیں دروازہ کھولے اندر چلا جائے لیکن جس گھر میں اور لوگ بھی رہتے ہیں اگر چہار بڑمحارم ہی ہوں (والدین بہن بھائی وغیرہ) تب بھی اندر جانے کی اجازت لے حضرت عطاء بن بیار (تابعی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایک شخص نے سوال کیا کیا میں اپنی والدہ کے پاس بھی اجازت کیکر جاؤں آپ نے فرمایا ہاں اندر جائے کے لئے والدہ سے بھی اجازت کوال شخص نے کہا میں قو والدہ کے ساتھ گھر میں رہتا ہی ہوں آپ نے فرمایا (اس کے باوجود) اس سے اجازت کیکراندر جاؤ 'اس شخص نے کہا کہ میں ابنی والدہ کاخدمت گذار ہوں (جس کی وجہ سے اکثر اندر آنا جانا پڑتا ہے) آپ نے فر مایا بہر صورت اجازت کیکر داخل ہو کیا تجھے یہ پہند ہے کہ اپنی والدہ کوننگی و کھے لے اس نے کہا یہ تو پہند نہیں ہے آپ نے فر مایا بس تو اس کے پاس اجازت کیکر جاؤ۔ (رواہ مالک وهو حدیث مرسل)

اگر کسی گھر میں صرف میاں ہوی رہتے ہوں تب بھی متحب سے کہ بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے داخل ہونے سے پہلے کھانس سے کھنکار سے یا پاؤں کی آ ہٹ سے باخر کردے کہ میں آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہمیہ محترمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ جب بھی بھی باہر سے گھر میں آتے تو دروازے سے باہر کھنکار کے پہلے سے اپنے آنے کی اطلاع دے دیتے تھا کہ وہ ہمیں ایسی حالت میں نددیکھیں جوان کونا پند ہو۔ (ذکرہ ابن کثیر فی تفیرہ)

بعض مرتبالیا ہوتا ہے کہ بیوی سے بچھ کرمیال کوجلدی آنائیں ہے بناؤ سنگار کے بغیر گھر میں رہتی ہے ایسی حالت میں اچا تک شوہر کی نظر پڑجائے تو ایک طرح کی وحشت معلوم ہوتی ہے۔ اس قتم کے امور کی دجہ سے اسے بھی مستحب اور سنتھن قرار دیا ہے کہ جس گھر میں صرف بیوی ہواس میں بھی کسی طرح اپنی آمد کی اطلاع دیکر داخل ہوگومیاں بیوی کا سپس میں کوئی پر ، نہیں ہے۔

عورت کوبھی دوسری عورتوں کے پاس اجازت کیکر جائیں کیونکہ معلوم نہیں کہ جس عورت کے پاس جانا ہے وہ کس حال میں ہے عورت کوبھی دوسری عورت کے جرمے کہ ہر حصدکود کھنا جائز نہیں ہے اگر وہ عسل کر رہی ہویا کپڑے بدل رہی ہوتو بلا جازت اس کے گھر میں داخل ہونے کی صورت میں بدن کے اس حصہ پرنظر پڑ جانے کا احتال رہے گا جے دوسر ہے عورت کوشر عا دیس جائز نہیں ہے '(اس کی پچھنصیل ان شاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی) پھر یھی جمکن ہے کہ جس عورت کے پاس جانا ہے وہ کسی ایس خول سے میں ہوجس کی وجہ سے بات کرنے کی فرصت نہ ہویا پی شخولیت سے کسی عورت کو باخر کرنا مناسب نہ جانتی ہو تقسیر ابن کثیر میں مصرت ام ایاس سے قبل کیا ہے کہ ہم چار عورتیں تھیں جو اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کے پاس حاضر ہوا کرتی تھیں گھر میں جانے سے پہلے ہم ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کیا کرتے تھے جب اجازت دیتی تھیں تو ہم اندر چلے جائے تھے

بعض مرتبدالیا ہوتا ہے کہ اجازت لینے والے کی آ واز باہر سے پہنے سکتی ہے الی صورت میں اجازت لینے والے کو السلام علیم کہ کر اور اپنا نام بتا کر اجازت لینا چاہئے تا کہ اندر سے یہ بوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم کون ہو۔ حضرت البعموی اللہ تعالی عنہ حضرت عمرضی اللہ عنہ سے ملئے کے لئے گئے تو باہر سے یوں کہا السسلام علی کے ہذا الا شعری (رواہ مسلم جسم السلام علی کے ہدا الا شعری (رواہ مسلم جسم ۱۱۱)

اگر کی تخص کو بلا کر بھیجا ہواور جے بلایا ہووہ ای وقت قاصد کے ساتھ آگیا اور قاصد بغیرا جازت اے اپ ساتھ اندر لیجانے گئو اس صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔فقدروی ابو هریو آرضی الله عنه ان رسول الله علیہ قال اذا دعی احد کم فجاء مع الرسول فان ذلک له اذن (رواہ ابو داؤد) ان رسول الله علیہ قال اذا دعی احد کم فجاء مع الرسول اگر میں اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکر میں گئے نے ارشاوفر مایا جب تم میں سے کی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو اس کے لئے یہی اجازت ہے) (وجداس کی بیر ہے کہ جو بلانے گیا بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو اس کے لئے یہی اجازت ہے) (وجداس کی بیر ہے کہ جو بلانے گیا

ہے ہی ساتھ لیکراندرداخل ہور ہا ہا ہے معلوم ہے کہاندر بلا اجازت چلے جانے کاموقع ہے )

فاكده: (1) بعض متعلقین سے بہت زیادہ بِ تكافی ہوتی ہاورا سے دوست كو بہ معلوم ہوتا ہے كہ اس وقت جاؤں كا توصاحب خانہ كو تكليف ند ہوگی اور بيم موقع عورتوں كے پاس ہونے كا اور كى رازى بات كانہيں ہے۔اليا خص اپ وست كی عام اجازت پر (جو خاص طور سے اسے دی گئی ہو) نئی اجازت لئے بغير بھی داخل ہوسكتا ہے۔اس كو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے يوں بيان كيا كہ رسول اللہ علي ہے في مايا كہ تہمارے لئے ميرے پاس آنے كی بس بهی اجازت ہے كہ تہميں ميرى آسته كى آواز سكر بي بيت چل جائے كہ ميں اندر موجود ہوں تم پر دہ اٹھا كو اور اندر آجاؤ۔ بال اگر ميں ميری تو اور اندر آجاؤ۔ بال اگر ميں ميری تو اور بات ہے (رواہ مسلم)

قا کدہ: (۲) اجازت دینے کے لئے زبان بی سے اجازت دینا ضروری نہیں اگراجازت دینے کے لئے آپسی کوئی اصطلاح مقرر کرر کھی ہواوراس کے مطابق عمل کرلیا جائے تو وہ بھی اجازت میں شار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ درسول اللہ علیہ کی خدمت میں میراایک باردن کو ایک باردات کو جانا ہوتا تھا جب میں رات کو جاتا تھا تو آپ مشار دیتے تھے۔ (رواہ النسائی کمافی المشکل قص اجس)

قا كده: (۳) اگركوئي شخص كى شخ يا ستادك پاس جائے اور دروازه بجائے بغيرو بين دروازه سے بهث كرايك ظرف اس انظار ميں بيٹے جائے كه اندر سے تكليں گے قوبات كراوں كا يا كوئى مسئلہ يو چھلوں كا يا آ كچے ساتھ مدرسہ يا بازار جانے كے لئے ہمراہ ہوجاؤں كا توبير جائز ہے۔ كيونكه اس سے اہل خانہ كوكوئى زحمت اور تكليف نہيں ہوگى -

بعُولِتِهِ الْوَالْمُ الْوَلِمُ الْوَالْمُ الْوَلِمُ الْوَلْمُ اللّهُ ال

### نظركى حفاظت اورعفت وعصمت كاحكم محارم كابيان

قضعه بيو: ان دونون آيون بين پرده كادكام بيان قرمائي بين اول تومردون اور تورتون كونظرين بيت يخي ركھنے كا مخم فرما يا اور ساتھ ہى بي بھى فرما يا كدا بى شرمگا ہوں كو تفوظ ركيس يعنى زنائ نہ كريں۔ دونوں با تون كے ساتھ جو ژكريہ بتاديا كد نظرى حفاظت ند ہوگى تو شرم گا ہوں كى حفاظت بھى ندر ہے گی۔ گھروں ميں جانے كے لئے جواجازت لينے كا تھم ہاس ميں جہاں ديگراموركى رعايت فوظ ہے وہاں حفاظت نظر بھى مطلوب ہے جب نظرى حفاظت ہوگى تو مرد تورت كاميل جول ميں جہاں ديگراموركى رعايت فوظ ہے وہاں حفاظت نظر بھى مطلوب ہے جب نظرى حفاظت ہوگى تو مرد تورت كاميل جول آين بين برجے گا اور زنا تك نه پنچيں گے۔ چونكه نظر كو بھى مزه آتا ہواور نظر بازى سے دوائى زناكى ابتداء ہوتى ہاں لئے اللہ تعالى نظر بر پابندى لگائى ہاور نظر كو بھى زنا قرار ديا ہے رسول اللہ عقطے كارشاد ہے كہ آتا تھوں كا زناد كھنا ہے اور كانوں كا زنا سنينا ہے اور زبان كا زنا بات كرنا ہا اور ہاتھ كا زنا چونا كرديتى ہے يا جو ناكر ديتى ہے۔ (رواہ مسلم ج ماص ۲ سے)

مطلب بیہ کوزنا سے پہلے جوزانی مرداورزانی عورت کی طرف سے نظر بازی اور گفتگواور چھونا اور پکڑنا اور چل کر جانا ہوتا ہے۔ جانا ہوتا ہے بیربب زنا میں شار ہے اور بید چیزیں اصل زنا تک پہنچا دیتی ہیں بعض مرتبہ اصل زنا کا صدور ہو ہی جاتا ہے۔ (جس کے بارے میں فرمایا کہ شرم گاہ تھند ہی کر دیتی ہے) اور بعض مرتبہ اصلی زنا رہ جاتا ہے مردعورت اسے نہیں کر پاتے (جس کو یوں بیان فرمایا کہ شرم گاہ تھٹلا دیتی ہے۔ یعنی اعضاء سے زنا کا صدور تو ہوگیا لیکن اس کے بعد اصلی زنا کا موقع نہیں گئتا) حفاظت نظر کا تھم مردوں کو بھی ہے اور عور توں کو بھی ہے۔ نظر کے بارے میں شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام ہیں عورت کے کس جھے پرنظر ڈال سکتی ہے اور مردمرد کے کس جھہ کود کھے سکتا ہے اس کے بھی تو انہیں ہیں اور شہوت کی نظر ہیں میں دورت کی تاریخ

تو بجرمیاں ہوی کے کسی کے لئے طال نہیں۔ جس نظر سے نفس کومزہ آئے وہ شہوت کی نظر ہے اگر عورت پردہ نہ کرے مردول کو

سب بھی نظر ڈالناممنوع ہے۔ حضرت ابوسعید خدر کا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے اپنے سحابہ سے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں آپ میں مت بیٹھا کر و سحابہ نے عرض کیا ہمارے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہم راستوں میں بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تنہیں ہے ہم راستوں میں بیٹھ کر باتھ کو اس کو تعرف کیا یارسول اللہ رابیت کا تی کیا ہے بافرمایا نظریں بست رکھنا کسی کو تکلیف نددینا سلام کا جواب دینا بھلائی کا تھم کرنا گناہ سے روکنا۔ (رواہ البخاری) اپنے محروس سے پروہ نہیں ہے لیکن اگر وہاں بھی شہوت کی نظریز نے لگے تو پر دہ لازم ہے اگر کوئی عورت سیجھتی ہو کہ میر افلال بھرم جھے پر بری نظر ڈال ہے تو پر دہ لازم ہے اگر کوئی عورت سیجھتی ہو کہ میر افلال بھرم بھے پر بری نظر ڈال ہے تو پر دہ لازم ہے اس کے جو طال نہیں ہے تو فورا نظر کو ہٹالیس حضرت جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیا ہے تھی اپنے کیا کہ اس کے دسول اللہ علیا کہ بی اس کے دسول اللہ علی کے بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی نظر کو جھا اپنے کہ نظر پر جائے تو کیا کروں آپ علیا گئے نے فرمایا کہ نظر کو جھا لوئے کے حصل انہیں ہے تو کی اگر وہ نا کے نظر کو جھیر لو (رواہ سلم)

رسول الله علی نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اے علی نظر پڑجانے کے بعد نظر کو ہاتی شد کھولینی کی جونظر با اسلیم اسلیم کے بعد نظر کو ہاتی رکھا تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ جونظر با اختیار جونظر پڑی اس پر مواخذہ ہوگا۔ فان لک الاولی ولیست لک الآخر ق (مشکلو قالمصابیم س۲۹۰) حضرت عبادہ بن صامت کے روایت ہے کہ دسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ تم مجھے چے چیز وں کی صانت دے دو میں تبہارے لئے جنت کا ضامن ہوجا تا ہوں۔ (۱) جب بات کروتو ہے بولو (۲) جب وعدہ کروتو پورا کرو (۳) جب بات کروتو ہے بولو (۲) جب وعدہ کروتو پورا کرو (۳) جب بتہارے پاس امانت رکھی جائے تو اداکردو (۳) اورا پنی شرم گاہوں کو محفوظ کروو (۵) اورا ہے ہاتھوں کو (ظلم وزیادتی ہے) روئے رکھو۔ (مشکلو قالمصابی عس ۱۵)

حفاظت نظراور حفاظت شرم گاہ کا تھم دینے کے بعدار شاد فر مایا۔ وَ لا یُبُدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (اورا پی زینت کو ظاہر نہ کریں گرجواس میں سے ظاہر ہوجائے) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا کہ اس سے اور کی چار کی چار داور ہے کہ مند چھپا کر کمی ضرودت سے اور کی چار داور ہے کہ موروں کی نظر پڑے گئی چادر اور ہے کہ موروں کی نظر پڑے گئی چادر اور ہے کہ موروں کی نظر پھی ہاہر نکلے گئ تو اور اور پر مردوں کی نظر پڑے گئی چونکہ عورت مجبوری سے نگی ہاور اور پر کی چاور پر شہوت کی نظر بھی منہیں پڑتی اس لئے اس طرح کا نکلنا ممنوع نہیں ہے۔ اس پر نظر پڑ جائے تو یہ اس اظہار زینت کی ممالغت کے بعد فرمایا و کُیک ضور بُن بِنحمو ہِنَّ عَلَی جُیوُ بِهِنَّ (اور چاہے کہ موں مور تیں اس جی اس میں سینے ڈھائے دہنے کا تھم فرمایا ہے کیونکہ گریان عواسینے پر بی ہوتا دو پڑوں کو اپنے کہ اور اور چھپا کر کھیں جس سے گریان مور تیں موروں کو اور کھپا کر کھیں جس سے گریان موروں کو اور کھا کہ اور کا کو کہ جھپا کر کھیں۔ اور گا اور سین اور کان کھل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شائ نے مون مورتوں کو تھا کہ ان چیزوں کو چھپا کر کھیں۔ اور گا اور سین اور کان کھل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شائ نے مون مورتوں کو تھیا کہ ان چیزوں کو چھپا کر کھیں۔ اور گلا اور سین اور کان کھل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شائ نے مون مورتوں کو تھیا کہ ان چیزوں کو جھپا کر کھیں۔ اور گلا اور سین اور کان کھل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شائ نے مون مورتوں کو تھیا کہ ان چیزوں کو چھپا کر کھیں۔

صیح بخاری (ص مو ۷ ج ۲) میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وَلْیَ صَٰسِرِ ہُنَ بِبِحُمْرِ هِنَّ عَلَی جُیُوْبِهِنَّ کا حکم نازل فرمایا تو صحافی عورتوں نے اپنی چا دروں کو پھاڑ کردو پٹے بنا لئے میہ صدیت شن الی داؤد ( کتاب اللباس به ۱۳ ما ۱۳) پیل بھی ہاں بیں پیلفظ ہے کہ شققن اکتف عروطهن فاختمرن بھا کہ انہوں نے اپی موٹی موٹی چا دروں کوکاٹ کردو پے بنالئے۔ (اس ہے معلوم ہوا کہ ہروں کے دو پے ایسے ہوں جن بیں بال نظر نہ آئیں اور انہیں اس طرح اوڑ ھاجائے کہ ہر گردن اور کان اور سین بب ڈھکار ہے ) یا در ہے کہ بیعام حالات میں گھروں میں دہتے ہوئے کمل کرنے کا تھم ہے باہر نگلنے کا اس میں ذکر نہیں ہے باہر نگلنے میں چہرہ ڈھا نکنا بھی لازم ہے جبکہ نامح مول کی نظریں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ دور حاضر کی فیشن ایبل عورتیں جنہیں قرآن و حدیث کے احکام کا دھیان نہیں جباول تو انہوں نے باریک دو پے بنالئے ہیں جن میں بال نظر آتے ہیں انہیں اوڑھ کر نماز بھی نہیں ہوتی دو ہرے ذراسا حصہ پرڈال کر چل دیتی ہیں زمانہ جا ہلیت کی عورتوں کی طرح آ دھے سینے تک سب کچھ کھلا رہتا ہے۔ ان کوگر می کھائے جاتی ہے اسلام کے تقاضوں کی کچھ پرواؤنیں کرتی ہیں۔

اس کے بعدان مردوں کا ذکر فر مایا جن کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے۔ یہ وہ مرد بیں جوشر عامجرم مانے جاتے بیں ان سے فتنے کا خطرہ نہیں کیونکہ محرم خودان عورتوں کی عصمت وعفت کے حافظ ہُوتے بیں بھران کا رشتہ ایسا ہے کہ ربین بین میں ان سے پردہ کا اہتمام کرنا دشوار بھی ہے۔ اب اس کی تغییر سننے اولا یوں فر مایا وَلا یُنہُدیُنن زِینت ہُون ایسا کے کہ ربین بین میں ان سے پردہ کا اہتمام کرنا دشوار بھی ہے۔ اب اس کی تغییر سننے اولا یوں فر مایا وَلا یہ بین کی جگہ کا کوئی پردہ نہیں کی اللہ عُون کیتھیں قر اور اپنی فرینت کوظا ہرنہ کریں گر اپنے شوہروں پر) میاں بیوی کا آپس میں کی جگہ کا کوئی پردہ نہیں کی اللہ عنہ ان فر مایا مسانہ خسوصہ کوئید و قصوصہ کوئید و قصوصہ کوئید و کا جاساں اللہ علیہ بیوی کا بے تکلفی والا جو خاص کا م ہے اس اللہ علیہ بیوی کا بے تکلفی والا جو خاص کا م ہے اس وقت بھی یوری طرح نگے ہونے ہے منع فر مایا ہے۔

أَوْأَبُالِهِنَ (يااين بايوس ير)

أَوْالِنَاءَ بُعُوْلِكُونَ (بالسِينشوبرون كے بابوں پر)

اوَالْنَالِينَ (ياات بينول)

اَوْاَئِنَآ اِبْعُوْلَتِهِنَ (یااینشو ہروں کے بیٹوں پر )اپنے بیٹے ہوں یادوسری بیوی سے ہوں۔

أَوْلِخُوالِفِنَّ (يااپِ بِمائيوں پر)

اَوْ بَنِی ٓ اِنْحُوانِفِنَ (یااین بھائیوں کے بیٹوں پر)

اَوْيَرْفَ ٱلْخُولِينَ (يا إِنِّي بهنول كيديول ير)

آیت کریمہ کے مندرجہ بالا الفاظ سے معلوم ہوا کہ عورت کا اپنا باپ (جن میں دادا بھی شامل ہے) اور شوہر کا باپ اور اپنے لڑکے اور شوہر کے لڑکے (جو کسی دوسری بیوی سے ہوں) اور اپنے بھائی (خواہ حقیقی بھائی ہوں خواہ باپ شریک بھائی ہوں خواہ ماں شریک) اور اپنے بھائیوں کے لڑکے اور اپنی بہنوں کے لڑکے (اس میں تینوں قتم کے بہن بھائی داخل ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا) ان لوگوں کے سامنے ورت زیب وزینت کے ساتھ آسکتی ہے اور پہلوگ مورت کے جارم کہلاتے ہیں کین ان لوگوں کو برق کے براہدن دیکھنا جائز نہیں ہے بیلوگ اپنی محرم عورت کا چرہ اور سر اور بازوو پیٹر لیاں دیکھ سکتے ہیں بشر طیکہ عورت کو اور دیکھنے والے مردکواپنے نفس پراطمینان ہولینی جائین میں سے کسی کوشہوت کا اندیشہ نہوں کی کوشہوت کا اندیشہ نہوں کی کیشت اور پیٹ اور ران کا دیکھنا جائز نہیں ہے گرچشہوت کا اندیشہ نہوں

محرم اس کو کہتے ہیں جس ہے بھی بھی نکاح کرنا حلال نہ ہو جن لوگوں کا ذکر ہوا ان کے علاوہ پچا ماموں بھی محارم ہیں۔ دود چیشر یک بھائی بہن اور رضائی بیٹا (جسے دود ھیلایا ہو) بھی محرم ہیں۔ان لوگوں کے بھی وہی احکام ہیں جواوپر

نہ کور ہیں۔ خالہ اور پھوپھی اور پھاتا ہے کاڑے اور بہنوئی محرم نہیں ہیں۔ ان کاوبی تھم ہے جوغیر محرم کاتھم ہے۔

اس کے بعد فرمایا اَوْ نِسَانِهِنَّ (یاا پی عورتوں کے سامنے) یعنی سلمان عورتیں سلمان عورتوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرسکتی ہیں صاحب ہدا ہے نے کھا ہے کہ ایک مردوس مرد کے سارے بدن کود کھے سکتا ہے البتہ ناف سے کیکر گھٹنے تک مرد بھی مرد کونییں دکھے سکتی اور ان دونوں مسلوں میں بھی وہی قید ہے کہ شہوت کی نظر نہ ہو۔ بہت ہی حورت بھی وہی قید ہے کہ شہوت کی نظر نہ ہو۔ بہت ہی حورتیں ولا دت کے وقت بہت زیادہ ہے احتیاطی کرتی ہیں۔ وائی اور فراس کو بچہ پیدا کرانے کے لئے بقدر ضرورت صرف پیدائش کی جگہ و کھنا جائز ہے اس سے زیادہ دیکھیا منع ہے۔ آس پاس جوعورتیں موجود ہوں اگر چہ ماں بمن ہی ہوں وہ بھی ناف سے لیکر کھنا جائز ہے اس سے زیادہ دیکھیں کے وقت اور ان کا دیکھنا بلا ضرورت ہے۔ زی اور دائی کو مجودا نظر ڈالنی پڑتی ہے دوسری مورتوں کو کہ موری نظر ڈالنی پڑتی ہے دوسری مورتوں کو کہ کہوری نہیں ہے البذا انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں 'یہ جودستور ہے کہ ولا دت کے وقت عورت کونگا کر کے ڈال دیتی ہیں کوئی رہی تیں بیر میں ہے۔

آیت شریفه میں جو آؤنست آفیوس فرمایا ہے (اپی عورتیں) اس میں لفظ اپنی سے حضرات مفسرین عظام اورفتہاء کرام نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو کا فرعورتیں ہیں ان کے سامنے سلمان عورتیں ہے پردہ ہو کر نہ آئیں کیونکہ وہ اپنی عورتیں ہیں مفسر ابن کیر نے حضرت مجاہزا بھی سے قل کیا ہے کہ لا تبضع المسئلمة محماد ها عند مشو کة لان الله تبعالی یقول او نسائلهن فلیست من نسائلهن (لینی سلمان عورت اپنادو پٹر کی مشرک عورت کے سامنے اتار کر ندر کھے کیونکہ اللہ تعالی نے او نسسائلهن فرمایا ہے اور مشرک عورت مشرک میا نے بیس ہیں) ہرکافرہ عورت مشرک یا غیر مشرک ہی تی میں میں المنظم ہے۔ معالم النز بل میں ہے۔ والسکا فرة لیست من نسائلا لا نہا اجنبیة فی اللہ بن کتب عمر بن الخطاب الی ابی عبیدة ابن الحواح رضی الله عنهما ان یمنع نساء اہل فی اللہ بن یدخلن الحمام مع المسلمات (کافرعورت ہماری عورتوں میں نیس ہیں۔ حضرت عمر نے ابوعبیدہ الکتاب ان یدخلن الحمام مع المسلمات (کافرعورت ہماری عورتوں میں نیس ہیں۔ حضرت عمر نے ابوعبیدہ بن جرائ کو کھا تھا کہ الل کاب عورتوں کو مسلمات (کافرعورت ہماری عورت میں داخل ہونے ہے منع کریں)

در مخارکاب الخطر والاباحی میں ہے المد میہ کالو جل الا جنبی فلا تنظو الی بدن المسلمة (ذی مورت لیمن کافر مورت بوسلمانوں کی عمل داری میں رہتی ہووہ مسلمان مورت کے بدن کو ندد کیمے ) اس کے ذیل میں صاحب روالحجار نے لکھا ہے لا یعلی لسلمسلمة ان تنکشف بین یدی یھو دیة او نصر انیة او مشر کة الا ان تکون امة لها کما فی المسراج و نصاب الاحتساب و لا ینبغی للمرئة الصالحة ان تنظر الیها المراة الفاجرة لانها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها و لا خمارها کما فی السراج (علام ابن کیر رحمة الله علیہ نے لانها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها و لا خمارها کما فی السراج (علام ابن کیر رحمة الله علیہ نے اپی تقریب کول اور حضرت مجاول اور حضرت کی اس کے بال یہ بات مروہ ہے کہ مسلمان مورت کے بالی والدت کے وقت دائی نہ مواوراس کا یکام کوئی عیمائی میرودی یا مجری مورت کرے ) (مسلمان مورت کے لئے یہ مناسب نیس ہے کہ فاج مورت کے سامنے بے پردہ ہو جات کی ونکہ وہ سامنے تا نامنٹی ہو دی تیک عورت کے لئے یہ مناسب نیس ہے کہ فاج مورت کے سامنے بے پردہ ہو جات کی مامنے بے پردہ ہو جات کی ونکہ وہ سامنے تا نامنٹی ہو دی ایک مال بیان کرے گاہی کا می میں مناب نے بی وردہ دی خورت کے سامنے بے پردہ ہو جات کی مسلم میں موروں کے سامنے اس کا حال بیان کرے گاہی کی میں مناب نی جادر کی دروں کے سامنے اس کے اس منابی کی وزیر ورد کے مامنے رودان کے سامنے اس کے ایک کی مسلم کوئی میں میں مناب نے بی دور کے سامنے اس کے کہ تا ہو دروں کے سامنے اس کے کہ کوئی اور دور کے کرنہ اور دروں کے سامنے اس کا حال بیان کرے گاہی کی میں کے سامنے اپنی چاورد ویکی کوئی اور دوروں کے سامنے اس کی اس کے کہ کوئی اور دیا گھی کی کی دوروں کے سامنے اس کی اس کے کہ کوئی اور دی کی دوروں کے سامنے کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے سامنے کی دوروں کے دوروں کے سامنے کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے

او ماملکت ایمانهن (یاان کسامنے جوان کی مملوک ہیں) ابھی پردہ کا بیان جاری ہے جب مسلمان ٹری جہاد کرتے ہیں تو غلاموں با ندیوں کے مالک ہوتے سے جب سے ٹری جہاد کو چھوڑا ہے اور کا فروں کے مالک ہوتے سے جب بندی اور غلام ہوتے سے تو عور تیں بھی ان کی مالک ہوتی تھیں اس وقت رہوال بھی درچی ہوتا تھا کہ عورت کا اپنے غلام سے اورا پی با ندی سے کتنا پردہ ہے آؤما مَلَکُٹُ اَیُمانَهُنَ میں ای کو بیان فر مایا ہے حضرت امام الوضیفہ نے فر مایا کہ اس سے صرف با ندیاں مراد ہیں مردمملوک یعنی غلام مراد ہیں ہیں۔ حضرت امام شافعی کا بھی بی کی قول ہے۔ صاحب روح المحانی نے کھھا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب پہلے یوں کہتے تھے کہ غلام اور با ندی کا ایک ہی بھی بی تھی کہ غلام اور با ندی کا ایک ہی تھی کہ غلام اور با ندی کا ایک ہی تھی کہ غلام اور با ندی کا ایک ہی تھی کہ غلام اور با ندی کا ایک ہی تھی کہ غلام اور با ندی کا ایک ہی تھی کہ خورت کا اس کے اپنے مملوک غلام یا باندی سے وہ پردہ نہیں جو اجانب سے ہے) بعد ہیں انہوں نے رجوع فر مایا اور فر مایا لا یعو نکھ آیہ الملور فانھا فی الاناث دون الذکور (لیخی تم سورہ ٹورک آیت کی مساحب انہوں نے بین کہ تورت کا غلام اگر چواس کا مملوک ہیاں وہ مرد ہے ندیجرم ہے نہ جو ہوت تھی مردوں کے بارے ہیں نہوں تھی ہیں ہورت تھی ہورت کی خورت کا غلام اگر چواس کا مملوک ہیں وہ مرد ہے ندیجرم ہے نہ تو ہر ہواور شہوت تھیں ہورت تھی ہورت ہوت تھی ہیں جواجنبی مردوں کا تھی ہے۔ علامہ قرطبی نے احکام القرآن بولد ان صاحب سے سے ہواجنبی مردوں کا تھی ہے۔ علامہ قرطبی نے احکام القرآن بولد ۱۲ میں ۲۳۳۳ ہیں حضرت ابن عباس غلام کا تی تھی ہورت کی مردوں کا تھی ہورت کی اسام کی تعلیم ہورت کی اسام کو سے بھورت کی مردوں کا تھی ہورت کی میں مدروں کے بارک کی کھی ہورت کی خورت کا میں میں میں میں مورت کی ہورت کی میں مورت کی کی کو رہ کی کی میں مورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی میں مورت کی ہورت کی میں مورت کی ہورت کی کی ہورت ک

حصرت عام شعبی اور حضرت مجامد اور حضرت عطاء سے قبل کیا ہے کہ غلام مملوک اپنی آ قاعورت کے بالوں پرنظر ندا الے۔

گھروں میں کام کرنے والے جونو کر جا کر ہیں ان کا تھم بھی بالکل وہی ہے جواجنبی مردوں کا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ای طرح جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں وہملوک اور باندیاں نہیں ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ مردوں سے

پردہ کریں جن کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مردوں پر بھی لا زم ہے کہان پرنظریں نہ ڈالیں۔

أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ (ياان مردول كسامن بوطفيلول كطور برمول جنهيل حاجت نہیں ہے) مطلب یہ ہے کہ جو بدحواس اور مغفل قتم کے لوگ ہوں جن کوشہوت سے کوئی واسط نہیں عور تو ل کے احوال اور اوصاف ہے کوئی ولچی نہیں انہیں بس کھائے پینے کو چاہے طفیلی بن کر پڑے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے ورتیں اگرزینت ظاہر کردے تو یہ بھی جائز ہے لینی بیادگ بھی محارم کے درجہ میں ہیں آیت کا بیمطلب حضرت ابن عاس منقول مانهول فرمايا هذا الرجال بتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشهى عن نساء (ورمنثور ص ١٣٠٥)

حصرت طاؤس تابعي عيمى اس طرح كالفاظ منقول بين انبول فرمايا هو الاحمق الذي لاحاجة له في النساء (حواله بالا)

یادرہے کہ اگر ندکورہ مردوں کے سامنے مورت گہرے پردہ کا اہتمام نہ کرے (محرموں کی طرح سمجھے) تو اس کی اجازت تو برليلن عورتول كوان پرشهوت كى نظر دالنا جائز نبيل ہے۔

قرآن مجید کے الفاظ غَیْس اُولِی الاِرْبَةِ اور حفرت ابن عباس کی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ ان مردول کے سامنے عورتیں آسکتی ہیں جو غافل ہوں مغفل ہوں بے عقل ہوں نہان میں شہوت ہونہ عورتوں کی طرف رغبت ہوان میں بوڑھے مرد ہوش گوش عقل سمجھاور شہوت والے اور ہیجوے داخل نہیں ہیں عور تیں ایسے لوگوں کو بوڑھا سمجھ کریا بابا دا دا کہہ کرسا منے آ جاتی ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے نیز اگر کوئی شخص نامر دہویااس کاعضو مخصوص کٹاہوا ہودہ بھی غَیْرِ اُوْلِی اُلا رُبَةِ میں شامل نہیں ہے۔اوراس کے سامنے آ نابھی ممنوع ہے۔ سی بخاری میں ہے کہرسول اللہ علیہ اللہ علیہ الميدمطبر وامسلمہ کے پاس تھے وہاں گھر میں اس وقت ایک مخنث ( ہمجڑ ہ) بھی تھا اس ہمجڑ سے نے حضرت ام سلمے کے بھائی سے کہا کہ اے عبداللّٰداگر الله تعالى نے طائف كو فتح فرماديا ميں تحقي غيلان كى بيني بتادوں گاوہ جب سامنے آتی ہے تواس كے پيٹ ميں جارشكنيں ہوتی ہیں اور جب پیٹے مور کر جاتی ہے تو اس کی کرے آٹھ شکنیں نظر آتی ہیں رسول اللہ علی نے اس کی بات س کر ارشاد فر مایا که بیلوگ برگزتمهار بے گھروں میں ندآئیں۔(مشکو ة المصابی معاز بخاری ومسلم)

قبال صباحب الهداية المختصي في النظر الى الاجنبية كالفحل لقول عائشة رضي الله عنها الخصاء مثلة فلا يبينج ماكان حراما قبله ولانه فحل يجامع وكذا المجبوب لانه يسحق وينزل وكذا المخنث في الردئي من الافعال لانيه فيحيل فاستي والحاصل انه يوخذ فيه بحكم كتاب الله المنزل. (صاحب بدايين كهابي صي آ دي اجبي عورت كوركي کے بارے میں غیرصی کی طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہااس ول کی دجہ سے کہ صی بھی اس کی شل ہے لہذا جو پہلے اس پرحرام تعا وہ مباح نہیں ہوتا کیونکہ وہ مرد ہے جماع کرسکتا ہے اور جس کا ذکر کٹا ہوا ہو وہ بھی ای طرح ہے وہ بھی مساس کر کے انزال کرسکتا ہے۔اس طرح بيجوا بھي ان افعال ميں ہے كونكدوه فائق مرد ہے۔ حاصل بيہ ہے كداس ميں كتاب الله كے علم پر ہي عمل كياجا ہے )

اَوِ الْسَظِّفُلِ الَّذِیْنَ لَمُ یَظُهُرُوا عَلَی عَوْرَاتِ النِّسَآءِ (یاان لُرکوں پر جومورتوں کے پردہ کی چیزوں پر مطلع نہیں اوے) یعنی دہ نابالغ لڑکے جومورتوں کے خصوص حالات اور صفات سے بالکل بے خبر ہیں ان کے سامنے مورت آسکتی ہے اور جولا کا عورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف کو جانتا اور جولا کا عورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف کو جانتا اور جولا کا عورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف کو جانتا اور جولا کا عورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف کو جانتا اور جولا کا عرب کے دہ کرنا واجب ہے۔

وَلا يَعْسُوبُنَ بِأَدُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ (اور عور تش اپ پاؤں نداري يعنى زور بينا و استان كالوشيده زيور معلوم ندموجائ عورتوں كوزيور پېنا تو جائز ب بشرطيكه د كھاوے كے ندمواور جوزيور پېناس ملى يشرط ب كه بجن والا زيورندموتو زيور كا عررك اعدركوئى بجن والى چيز الساور ندزور ب پاؤں ماركر چلے كيونكه ايساكر نے ميں بيشرط ب كه بجن والا زيوركي آ وازس ليس كے جوآئي ميں عركر اكرن كسكتا ب حضرت عائش مديقة كے پاس ايك لاكى لائى كى وه بجن والا زيور پہنے ہوئے می حضرت عائش فرمايك دو برگر مير ب پاس ندلاؤ ميں نے والا زيور پہنے ہوئے می حضرت عائش فرمايك دو برگر مير باس ندلاؤ ميں نور وسل الله علي الله على ال

جب زیوری آ واز سنانا نامحرمول کومنوع ہے قو عورت کے لئے اپنی آ واز سنانے میں زیادہ احتیاطی ضرورت ہے۔

بدرجہ مجبوری نامحرمول سے ضرورت کی کوئی بات کی جائے آواس کی تنجائش ہے اس کو مجھولیا جائے عورت اگر باہر نکلے تو خوب
اہتمام کے ساتھ پردہ میں نکلے اور پردہ کے لئے جو بڑی چادریا برقعہ استعال کرے وہ بھی مزین اور کا مدار اور تیل ہوئے والا
مردول کی نظر کو لبھائے والا نہ ہو۔ اور جب زیور کی آ واز سنانا جائز نہیں تو نامحرموں کو خوشبوسنگھانا بطریق اولی ممنوع ہے۔
مردول کی نظر کو لبھائے والا نہ ہو۔ اور جب زیور کی آ واز سنانا جائز نہیں تو نامحرموں کو خوشبوسنگھانا بطریق اولی ممنوع ہے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ ہرآ کھوزنا کارہے اورکوئی عورت عطرلگا کر (مردوں کی )مجلس کے قریب سے گزرہے توالی ہے دلی ہے لیجی زنا کارہے (رواہ ابوداؤد)

وَلُونُهُواْ اللهِ جَمِيعًا اللهُ المُؤمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (اےمومنواتم سباللہ كے حضور ميں اوبہ كروتا كه كامياب ہو جاؤ) اس ميں موكن مردول اورموك ورق كو حكم ديا كه سب الله كے حضور ميں اوبہ كريں۔ توبہ كرنے ميں كاميا بى ہے۔ برطرح كے تمام گنا ہوں سے قوبہ كريں اور نفس ونظر سے جو گناہ صادر ہو گئے ہوں ان سے خاص طور سے توبہ كريں نفس ونظر كا ايبا گناہ ہے جس پر دومرول كو اطلاع نہيں ہوتى اور نظرول كو اور نفول كے ارادول كو اللہ تعالى ہى جانتا كريں نفس ونظر كا ايبا گناہ ہے جو جتال ہے معصيت ہو۔ كى مرد نے كى مرد يا عورت كو برى نظر قالى دى تو اس كا اس محض كو پية نہيں چاتا جس پر نظر قالى ہے اور نہ كى دومر مے خض كو پية چاتا ہے اپ نفسانيت والى نظر قالى دومر مے خض كو پية چاتا ہے اپ نفسانيت والى نظر قالى دومر مے خض كو پية چاتا ہے اپ نفس ونظرى خودى نگر انى كرتے رہيں اور ہرگناہ سے توبہ كريں۔

بے پردگی کے حامیوں کی جاہلانہ باتیں اوران کی تر دید

جب سے لوگول میں صرف اسلام کا دعویٰ رہ گیا ہے اور اسلام پر چلنے کی ہمت نہیں کرتے اور بیچاہتے ہیں کہ دیندار بھی

ر ہیں اور آزاد بھی رہیں ایسے لوگ بے پردگی کے حامی ہیں بیلوگ چاہتے ہیں کہ سلمان مورتیں کافر مورتوں کی طرح گلی کوچوں میں بھر ہیں اور بازاروں ہیں گشت لگا ئیں ان آزاد نش جا ہلوں کی جہالت کا ساتھ دینے والے بعض مصری قلم کاربھی ہل گئے پھر مصرکے ان نام نہاد آزاد خیال لوگوں کا اتباع ہند و پاک کے ناخدا ترس مضمون نگار بھی کرنے گئے۔ ان لوگوں کو اور تو پھے خدملا الا مساطھ منھا مل گیا اور الا ما ظھو کی تفییر جو حضرت ابن مسعود ٹنے کی ہے کہ اس سے او پر کی چا در مراد ہے چونکہ بیان لوگوں کے جذبات نفسانیہ کے خلاف تھی اس لئے اس سے تو اعراض کیا اور حضرت ابن عباس سے جو اس کی تفییر ہیں وجہ اور کفین منقول ہے اے لے اڑئے کیا وجہ ہے حضرت ابن مسعود کی تفییر کوچھوڑ اجبکہ وہ پرانے صحافی ہیں سابقین اولین میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ علی تھا کہ ارشاد ہے تے مسلکو ا بعہ لما بن ام عبد کہ ام عبد کے بیلے (ابن مسعود) کی طرف سے جود پی تھم ملے اس کو مضوطی سے پکڑلو۔ (مشکو قاص ۵۷۸)

حضرت این عباس مفسرقر آن تصاور بورے عالم تصرسول الله علیہ نے ان کو الله معلمه الکتاب کی دعائیمی دی تھی اگر ان کی اس نفیر کولیا جائے جوانہوں نے العجہ والکفان سے کی ہے تب بھی اس سے مورتوں کو بے پردہ ہوکر با ہر نکلنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اول آ ہے تشریفہ میں الاً مَا ظَهَرَ فرمایا ہے آلا مَا اظْهَرُنَ نہیں فرمایا (لیعنی نہیں فرمایا کہ عورت نہیں فرمایا کہ عورت پھرہ کھول کر باہر نکلے گی تو اظہار ہو گا اظہور مورت نے ہرہ کھول کر باہر نکلے گی تو اظہار ہو گا یا ظہور ہوگا؟ کیا اس کو یوں کہیں گے کہ بلا اختیار ظاہر ہو گیا ہے؟ پھر یہ بھی واضح رہے کہ آیت میں نامخرم کے سامنے ظاہر ہونے کا ذکر نہیں ہے عورتوں کی پردہ دری کے حامی یہاں نامخر موں کو تھیدٹ کرخود سے لے آئے حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہا کا کم میں نامخرموں کے سامنے قورت کے چہرہ اور کفین کے ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے ان کی بات کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو عام حالات میں جبکہ دہ گھر میں کام کان میں گی ہوئی ہوسا دے کپڑے بہنے رہنا جا سے اگر چہرہ اور ہاتھ کھلار ہے اور گھر کی عورت کی عورت کی عام حالات میں جبکہ دہ گھر میں کام کان میں گی ہوئی ہوسا دے کپڑے بہنے رہنا جا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو عام حالات میں جبکہ دہ گھر میں کام کان میں گی ہوئی ہوسا دے کپڑے بہنے رہنا جا سے عالی تھر کہ موں کی نظر پڑ جائے ہوا کہ جو کہ دورت کے عورت کو عام حالات میں جبکہ دہ گھر میں کام کان میں گی ہوئی ہوسا دے کپڑے بہنے رہنا جائے ہی جائز ہے۔

لوگوں میں یوں ہی ہے دینی ہاورعفت وعصمت سے دشمنی ہاو پر سے انہیں بیمفت کے مفتی بھی ل گئے جنہوں نے کہدویا کہ چہرہ کا پردہ نہیں ہے اگر ہے تو درجہ استجاب میں ہے ان جائل مفتوں نے نہ آیات اور اورادیث کودیکھا کہ اور نہ بیہ وچا کہ چورت بے پردگی کو صرف چہرہ تک محدود ندر کھی عورت کا مزاج تو بننے شخنے اور دکھانے کا ہے اب دیکھ لو بے پردہ باہر نکلنے والی عورت رکا کیا حال ہے کیا صرف چہرہ ہی کھلار ہتا ہے؟ ان لوگوں نے حضرت ابن عباس کے قول کود کھ لیا اور اس کا مطلب غلط لے لیا پھرا پی ذاتی رائے کو عورتوں میں پھیلایا اور ان من العلم جھلا کا مصدات بن گئے۔

## سورہ احزاب میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم

اول سوره احزاب كي آيت وَإِذَا سَالُتُ مُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ (اورجبتم ان سے كى

برسے کی چیز کا سوال کروتو ان سے پردہ کے پیچے ہے ماتھ ) پڑھے اور ٹور کیجے کہ اگر چرہ پردہ میں نہیں ہے تو پردہ کے پیچے سے ماتکے کی کیا مضرورت ہے ؟ یوں بھی عورتیں عام طور سے گھروں میں نگی تو نہیں رہتی ہیں عورتا ہا تھ اور چرہ کھلا رہتا ہے اگر چرہ کا پردہ نہیں تو بیس مردوں کوکوئی چیز لینے کے لئے پردہ کے باہر سے طلب کرنے کا تھم کیوں فرمایا؟ تو معلوم ہوا کہ چرہ ہی اصل پردہ کی چیز ہے پھراس میں صغدام بھی ہے جو وجو بردالات کرتا ہے اس سے ان جا بلوں کی بات کی تردید ہوگئی جو یوں کہتے ہیں کہ چرہ کا ڈھائی افضل ہے واجب نہیں ہے اب سورہ احزاب کی ایک اور آ بت سنے ارشادر بانی ہوگئی جو یوں کتے ہیں کہ چرہ کا ڈھائی انگی وافضل ہے واجب نہیں ہے اب سورہ احزاب کی ایک اور آ بت سنے ارشادر بانی ہو یوں سے دارا پی ما جزاد یوں سے اور دور سے مسلمانوں کی ہو یوں سے کہ دہ بچے کہ اپنی چا دروں کے حصوں کو ٹی کیا کہ اس اس مار مالی میں موسین کا وردوں کے اس ماروں کی ایو یوں سے کہ دو بچے کہ اپنی جا دروں کے حصوں کو ٹی کیا کہ کی میں ماروں کو جو بھی وردوں ہو جو بھی بالد حلا ہیں اللہ تعالی منص می اللہ تعالی ماروں کے حکور کی بولی کی جو تول کے جو بول کے کہ ہو جائے کہ یہ بائدیاں نہیں ہیں۔ موشین کی جو تول کو جو کہ دو ایوں کہ موجائے کہ یہ بائدیاں نہیں ہیں۔ ایک کی گھی اوردوں سے ڈھائے کر باکر میں مورف کی کہ کہ کی میں بائدیاں نہیں ہیں۔

### احادیث میں پردہ کا حکم

اب احادیث شریفه کا مطالعہ یجئے ان ہی اوراق میں گذر چکا ہے کہ جب غزوہ نی المصطلق کے موقعہ پر حضرت مفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہا مفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہا کے خرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے ان اور حضرت عائشہ کی آفران ہوں نے فورا اپنا چہرہ نے ان کے ان کے ان اور انہوں نے فورا اپنا چہرہ دو ان کے ان کی اور انہوں نے فورا اپنا چہرہ دو ان کے اور نے کہ پر دہ کا جو کم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا 'اس سے بھولیا جائے کہ پر دہ کا جو کم منازل ہوا تھا وہ چہرہ سے بھی متعلق تھا ور نہ انہیں چہرہ ڈھا بینے کی اور بیان کرنے کی ضرورت نہتی کہ انہوں نے جھے نزول جاب کے کم سے پہلے دیکھا تھا۔

نیز چندصفات پہلے یہ واقعہ بحالہ سے بخاری گذر چکا ہے کہ رسول اللہ علیات اللہ محتر مدام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے وہیں ایک ہجوابھی تھااس نے حضرت ام سلمہ کے بھائی سے کہااگر اللہ تعالی نے طائف کو فتح کر دیا تو ہیں تہمیں غیلان کی بیٹی بتادوں گا جوالی ایس ہے اس پر رسول اللہ علیات نے ارشاد فر مایا کہ یہ لوگ ہرگر تمہارے گھروں میں داخل شہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ ٹارسول اللہ آپ کے پاس (اندرونی خانہ) اجھے بر بےلوگ آتے جاتے ہیں۔ (وہاں امہات المونین کھی ہوتی ہیں) اگر آپ امہات المونین کو پر دہ کرنے کا تھم دید ہے تو اچھا ہوتا۔ اس پر اللہ تعالی نے پر دہ والی آیت نازل فرمائی (صحیح بخاری ص ۲۰۷) اس سے بہلے بھی کہڑ کے صاف خلا ہر ہے کہ پر دہ کی آب میں نامحرموں کے سامنے چہرے ڈھا بھنے کا تھم نازل ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی کہڑ کے ساف خلا ہر ہے کہ پر دہ کی آب میں نامحرموں کے سامنے چہرے ڈھا بھنے کا تھم نازل ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی کہڑ کے ساف خلا ہر ہے کہ پر دہ کی آب سے بہلے بھی کہڑ کے ساف خلا ہر ہے کہ پر دہ کی آب سے بیا بھی کہڑ کے ساف خلا ہر ہے کہ پر دہ کی آب سے بیا بھی کہڑ کے ساف خلا ہر ہے کہ پر دہ کی آب سے بیا بھی کہڑ کے سامن خلا ہر ہے کہ پر دہ کی آب سے بیا بھی کہڑ کے ساف خلا ہر ہے کہ پر دہ کی آب سے بیا بھی کہڑ کے ساف خلا ہو کے بی بیٹے ہو کی تی بیٹے ہو کے بی بیٹے ہو کی اس کے بیٹے ہو کے بی بیٹے ہو کے بی بیٹے ہو کے بی بیٹے ہو کے بی بیٹے ہو کی ہے بیٹے ہو کے بی بیٹے ہو کے بی بیٹے ہو کے بی بیٹے ہو کے بی بیٹے ہو کے بیٹے ہو کے بی بیٹے ہو کی ہو کی ہو کے بیٹے ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کے بیٹے ہو کی ہو کی ہو کے بیٹے ہو کی ہو کی

حضرت انس رضی اللہ عنہ پرانے خادم متے دس برس تک انہوں نے آپ کی خدمت کی جب پردہ کا تھم نازل ہوا تو آپ نے پردہ ڈال دیا اور حضرت انس کو اندر آنے نہیں دیا۔ اب سوال بیہ کہ اس سے پہلے جو حضرت انس کھروں میں اندر آتے

جاتے سے کیااز واج مطہرات کیڑ نے بیں پہنی تھیں کیا چرہ کے سواکسی اور جگہ بھی ان کی نظر پڑتی تھی؟اگر چرہ پردہ میں نہیں تو ان کو اندر جانے سے کیوں روکا گیا۔ از واج مطہرات سے فرمادیتے کہ اس کوآنے جانے دوصرف چرہ کھار کھا کر دلیکن وہاں مستقل داخل ہونے پر پابندی لگادی گئی۔ اس سے مجھ لیا جائے کہ پردہ کا جو تھم نازل ہوااس میں اصل چرہ ہی کا چھپانا ہورنہ جسم کے دوسرے جھے پہلے بھی نامحرموں کے سامنے ظاہر نہیں کئے جاتے تھے۔

سنن ابوداؤ دکتاب الجہاد میں ہے کہ حضرت ام خلادگا صاجز ادہ ایک جہاد کے موقعہ پرشہید ہوگیا تھا وہ چرہ پر نقاب فرالے ہوئے دسول الشعر اللہ علی کے خدمت میں حاضر ہوئیں ان کا بیدحال دکھے کرکی صابی نے کہا کہ تم اپ بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لئے آئی ہواور نقاب ڈالے ہوئے ہو؟ حضرت ام خلاڈ نے جواب دیا اگر بیٹے کے بارے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہول تو اپنی شرم وحیاء کھو کر ہرگز مصیبت زدہ نہوں گی (لینی حیاء کا چلا جانا الی مصیبت زدہ کردے ہوائی چر ہے بیٹے کا ختم ہو جانا) حضرت ام خلاد کے بو چنے پر حضور ملی الینی حیاء کا چلا جانا الی مصیبت زدہ کردہ ہوئی ہوں کا تو اب بیٹے کا ختم ہو جانا) حضرت ام خلاد کے بو چنے پر حضور ملی الین کے کہا سے اہل کتاب نے کہارے بیٹے کے لئے دوشہیدوں کا ثو اب ہانہوں نے حض کیایارسول اللہ کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لئے کہا سے اہل کتاب نے کل کیا ہے (سنن ابوداؤ درج اس ۱۳۳۷) ہے کہ پر دہ ہر حال میں لازم ہے درنج ہویا خوتی نامحرم کے سامنے بے پر دہ ہو کر آنا منع ہے بہت سے مرداور حورت ایسا طرز احتیار کرتے ہیں کہ گویا مصیبت کے دفت شریعت کا کوئی قانون لاگوئیں ہے جب گھر میں کوئی موت ہو جاتی گی تو اس بات کی جو سے کہ کردہ ہوئے کا لا جاتا ہو تو حورتی ہو یا مصیبت جو سے کہ کو دو کرنا خت منع ہو جو تنی درداور در نے نوحہ کرتی ہیں جنازہ گھر سے بابر نکالا جاتا ہے تو عورتی دروازہ کے ساتھ بابر تک اس کے پیچھے چلی آتی ہیں اور پر دہ کا کہی خیال نہیں کرتیں خوبیا در کھو غصہ ہویا رضا مندی خوتی ہویا مصیبت ہو حال میں احکام شریعت کی یابندی کرنالازم ہے۔

مئلہ یہ ہے کہ احرام والی عورت اپنے چہرہ کو کپڑ اندلگائے بیر مطلب نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے چہرہ کھولے رہے اس فرق کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے واضح فرمادیا جیسا کہ ابوداؤ دشریف کی روایت میں نہ کورہے۔ بے پردگی کے حامی اپی دلیل میں ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اوروہ یہ ہے کہ رسول اللہ علی ہے خضرت اساء بنت ابو بکر نے فرمایا کہ اساء جب مورت کوچش آجائے بینی بالغ ہوجائے تواس کے لئے یہ تھی نہیں ہے کہ چرہ اور ہشلیوں کے علاوہ کچھ نظر آجائے اول قرید دیث ہی منقطع الاساد ہے حضرت امام ابوداؤد نے اس کی روایت کی ہے کی ساتھ ہی ترمایا ہے خالد بن دریک لم یسمع من عائشہ رضی اللہ عنها پھراس میں بھی نامحرموں کود کھنے دکھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پردہ ہو کر با برکھی خودتو بے شرم ہیں ہی اپنی جو اتین کو بھی شرم کے حدود سے پار کرنا چاہتے ہیں۔ پردہ شمنی کی دلیل کے لئے بچر بھی ناملاتو حضرت ابن عباس کے قول کو جمت بنالیا اورائے آن کریم کے وحدگا دیا حالانکہ قران مجید میں وجہ اور کھیں ذکر نہیں ہاں کو گول کی وہی مثال ہے ہے کہ بلدی کی ایک کرمل گئی تو جلدی سے پنساری بن بیٹھا۔

نماز کے مسئلہ سے دھوکہ کھانے والوں کی گمراہی

بعض لوگوں نے نماز کے مسئلہ ہے دھوکہ کھایا ہے خود ہے دھوکہ کھانے کا بہانہ بنایا ہے بیلاگ کہتے ہیں کہ نماز کے بیان میں یوں لکھاہے کہ ورت کا چہرہ اور تقبلی ستر میں داخل نہیں ہے اس سے بھلانا محرموں کے سامنے چہرہ کھولنا کیے ثابت ہوا؟ نماز میں جسم و صلنے کا مسلداور ہے اور نامحرموں کے سامنے چرہ کھولنا ہدوسری بات ہے دیکھتے صاحب در مختار شروط الصلوة کے بیان مين حره ليني آزاد تورت كي نماز مين برده پوشي كا حكم بتات موئ لكهة بين ولسلحرة جميع بدنها حتى شعر ها النازل في الاصب حيلا الوجه والكفين والقدمين على المعتمد (اورآ زادورت كيك الكامارابدن وحايف كى جكه بحق تصحیح قول کےمطابق اس کے لٹکے ہوئے بال بھی سوائے چبرے ہتھیلیوں اور قدموں کےعلاوہ معتبر قول کےمطابق) اس میں یہ بتایا کہ نماز میں آ زادعورت کے لئے چہرہ اور متھیلیاں اور دونوں قدم کے علاوہ سارے بدن کا ڈھانگنالازم ہے یہاں تک کہ جو بال مرس كن الكروية بول ان كادُ ها نكنا بهي ضروري ماس كے بعد لكھتے ہيں۔ وقد منع المعروة والشابة من كشف الوجه بين رجال لالا نه عورة بل لخوف الفتنة كمسه وان امن الشهوة لانه اغلظ ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة ولا يجوز النظر اليه بشهوة كوجه الامرد فانه يحرم النظر الى وجهها ووجه الامرد اذا شك في الشهوة اما بدونها فيساح ولو جميلا كما اعتمده الكمال (اوروجوان ورت ك لخ مردول كمامن چره نكاكرنام منوع ب اس لئے ہیں کہوہ ڈھانینا فرض ہے بلکہ فتنہ کے خوف سے جیسا کہ اس کا چھونامنوع ہے اگر چیشہوت کا خوف نہ بھی ہواس کئے كريشهوت مين زياده شديد باس كئاس كے ماتھ حرمت مصابرت ثابت موجاتی باوراس كی طرف شہوت كى نظر سے د کھنا جائز نہیں ہے جیسا کہ امرد کا چرہ البذاعورت کے چرہ کود کھنا حرام ہے اور امرد کے چرہ کود کھنا اس وقت حرام ہے جب شہوت کا خطرہ ہے اگرشہوت کے بغیر مباح ہے اگر چہ خوبصورت ہوجیسا کہ کمال نے اسے معتمد جانا ہے ) فقہاء پر اللہ تعالی کی رحتیں ہوں جن کواللہ تعالی نے متنب فرمادیا کہ ایسے لوگ بھی ہوسکتے ہیں جونماز کے مسئلے سے نامحرموں کے سامنے چرہ کھو گئے پر استدلال كريكتے بين اس لئے انہوں نے كتاب اصلوة بى مين نماز مين سترعورت كاتھم بتا كرفورااى جگديد بھى بتا ديا كد جوان عورت كومردول كرسامنے چره كھولنے سے منع كيا جائے گا كيونكه اس ميں فتنه كا در سے اور جوان عورت كے چره كى طرف اور ب ریش اوے کے چہرے کی طرف شہوت سے دی کھنا جائز نہیں ہے جبکہ اس میں شک ہوکہ شہوت یعن نفس کی کشش ہوگی جب اس میں

شک ہو کدد کھنے میں شہوت ہوگی مانہیں اس صورت میں نہ صرف رید کہ عورت کے چیرہ پر نظر ڈالنا حرام ہے بلکہ برایش ار کے کوذ مکھنا بھی حرام ہے۔ پھر جب شہوت کا یقین ہویا غالب مگان ہوتو نظر ڈالنا کیونکر حرام نہیں ہوگا؟

اب مجھ لیا جائے کہاس زمانہ میں جوعورت چیرہ کھول کر باہر نکلے گی اس پرنظریں ڈالنے والے مردعمو ماشہوت والے میں یا بلاشہوت والے ہیں۔

صاحب جلالين كى عبارت برص وه لكصة بين وَ لا يُسْدِينُ فَي يُنتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَهُ و الوجه والكفان فيبجوز نيظره لا جنبي ان لم يبخف فتنة في احد الوجهين والثاني يحرم لانه مظنة الفتنة ورجح حسماللباب لینی ما ظَهَرَ مِنْهَا سے (حضرت ابن عبال کے قول کے مطابق) چرہ اور بھیلیاں مراد ہیں البذاا گرفتنہ کا خوف ہوتو اجنبی کودیکھنا جائز ہے بیر شافعیہ کے نزدیک) ایک رائے ہے اور دوسری رائے بیہے کہ چونکہ چمرہ کودیکھنے میں فتنہ کا احمال ہے اس لئے اجنبی کو نامحرم عورت کا چمرہ دیکھنا حرام ہے اس رائے کور جیج دی گئی ہے تا کہ فتنہ کا دروازہ بالکل بند ہوجائے (معلوم ہوا کہ محققین شافعیہ کا بھی یمی فرمانا ہے کہ چرہ کا پردہ کرنالا زم ہے)

تعميل : اسلام مين حيااورشرم كي بهت اجميت بأرسول الله علية في ارشاد فرمايا كه حيااورا يمان دونو ل ساتھ ساتھ ہيں جب ایک الله ایاجاتا ہے تو دوسر ابھی الله الیاجاتا ہے (مشکوۃ المصافیح ص۲۳۲)

حیا کے تقاضوں میں جہاں نامحرموں سے پردہ کرنا ہے دہاں مردوں کے آپس کے اور فورتوں کے آپس کے پردہ کے بھی احکام ہیں حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے بیان فر مایا که رسول الله علیہ کا ارشاد ہے کوئی مردکی مرد کی شرم کی جگہ کونے دیکھے اور نہ کوئی عورت کی عورت کی شرم گاہ کو دیکھے اور نہ دومرد ( کیڑے اتار کے ) ایک کیڑے میں لیٹیں۔اور نددوعورتین (کیرے اتارکر)ایک کیڑے میں لیٹین (رواہسلم)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح عورت کا مردسے پردہ ہے ای طرح عورت کا عورت سے اور مرد کا مردسے بھی پردہ ہے کیکن پردوں میں تفصیل ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک کسی بھی مرد کو کسی مرد کے طرف دیکھنا حلال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپس میں زیادہ دوئ ہو جانے پر پردہ کی جگہ ایک دوسرے کو بلاتکلف دکھا دیتے ہیں یہ سراسر حرام ہے اس طرح ورت کوورت کے سامنے ناف سے لیکر مھٹنوں کے ختم تک کھولنا حرام ہے۔

مسكليه: جتني جكه من نظر كايرده باتى جكه كوچيونا بھي درست نہيں ہے جاہے كپڑے كے اندر ہاتھ وال كر ہى كيوں نه ہو۔مثلا کی بھی مردکو بیجا ئزنبیں کی مرد کے ناف سے لے کر گھٹوں تک کہ حصر کو ہاتھ لگائے۔ای طرح کوئی عورت کی عورت کے ناف کے نیچے کے حصہ کو گھٹنول کے ختم تک ہاتھ نہیں لگاسکتی اس وجہ سے حدیث بالا میں دومردول کو ایک کپڑے میں لیٹنے کی ممانعت فرمائی ہے اور یہی ممانعت عورتوں کے لئے بھی ہے بینی دوعورتیں ایک کپڑے میں نہائیں۔ یہ جو پھھ بیان ہواضرورت اور مجبوری کے مواقع اس سے متنتی ہیں مجبوری صرف دوجگہ پیش آتی ہے۔اول و بچہ پیدا

کرانے کے وقت اس میں بھی دائی جنائی نرس لیڈی ڈاکٹر صرف بفتد رضرورت پردہ کی جگہ پر نظر ڈال سکتی ہے اور سی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

دوسری مجوری علاج کے مواقع میں پیش آئی ہے اس میں بھی المضوورة تقدر بقدر المضرورة کالحاظ کرتالانم ہوتو ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہے مجبورا جتنے بدن کا دیکھنا ضروری ہو۔ معالج بس ای قدرد کی سکتا ہے۔ مثلا اگر ران میں زخم ہوتو تحکیم یا ڈاکٹر صرف آئی جگہ دیکھ سکتا ہے جس کا دیکھنا ضروری ہے۔ جس کی صورت بیہ کہ برانا کپڑا پہن کرزخم کے اوپر کا حصہ کا ف دیا جائے ہوں کا دیکھ لے جسے مثلا آپریشن کرنا ہے یا کو لیے میں کسی مجبوری سے آجکشن لگانا ہو تو مصرف انجکشن لگانے جو کے طریقہ اوپر فیکور ہے اور جس جگہ کو علاج کی مجبوری سے ڈاکٹر یا حمیم کود کھنا جائز ہے دوسر ہے لوگوں کو دیکھنا جائے جسکا طریقہ اوپر فیکور ہے اور جس جگہ کو علاج کی مجبوری سے ڈاکٹر یا حکیم کو دیکھنا جائز ہے دوسر ہے لوگوں کو دیکھنا جائز ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا ویکھنا بلا ضرورت ہے۔ اگر کسی حکیم کو ایسی عورت کے بض دکھانی ہو جو حکیم کی مجرم نہ ہوتو نبض کی جگہ پر انگلی رکھ سکتا ہے اس سے زیادہ مریضہ کے جسم کو ایسی عورت کے بض دکھانیا جائے۔

تر بیل: اگرکوئی نامحرم مورت اپ رشته داریا غیر رشته داری پرده نه کرے قامحرم مردول کواس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہوجا تا پردہ حکم شری ہے خود عورت کی اجازت ہے یا اس کے شوہر کی اجازت سے یا کسی بھی شخص کے کہنے یا اجازت دینے سے محرموں کو اس پرنظر ڈالنا حلال نہیں ہوجا تا۔ اس طرح کمانا زمت کے کام انجام دینے کی وجہ سے بے پردہ ہوکر نامحرموں کے سامنے آ جاتا گناہ ہے لوگ مسلم خواتین کو بع حیاء نصرانی لیڈیوں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں ایک مسلمان عورت کسی کافر عورت کی نقل کیوں اتا رہے؟ ہمارا دین کامل ہے جمیں اپنے دینی امور میں یا دنیا دی مسائل میں کافروں کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

یادر ہے کہ جیسے نامحرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس طرح بے ریش لڑکوں پر یا باریش نوجوانوں پر یا ڈاڑھی منڈ نے خوبصورت مردوں پر شہوت کی نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ شہوت کی نظر وہ ہے جس میں نفس اور نظر کو مزا آئے اور آ جکالڑکوں اور مردوں کی کسی ہوئی پتلون نے۔ جو نظا ہونے کے برابر ہے۔ بدنظری کے مواقع بہت زیادہ فراہم کر دیے ہیں۔ ہرموس بدنظری سے بچے بدنظری گناہ بھی ہے اور اس سے دل کا ناس ہوجا تا ہے نماز اور ذکر تلاوت میں دل نہیں گئا۔ اور اس کے برخلاف ناجائز نظر پڑجانے پرنظر پھیر لینے سے ایسی عبادت کے نصیب ہونے کا وعدہ ہے جس کی حلاوت بعنی مٹھاس محسوس ہوئی۔ (رواہ احمد کمانی المشکل قاص کا)

حضرت حسن ہے (مرسلا) مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور جس کی طرف و یکھا جائے اس پر بھی (مشکلوۃ المصابح ص ۱۷۰ زیبہ قی فی شعب الایمان)

نیمدیث بہت ی جزئیات پر ماوی ہے جس پر بطور قاعدہ کلیہ برنظر حرام کوسب احت بتایا ہے بلکداس پر بھی اعت بھیجی

# وَٱنْكِوُ الْأِيَّا فِي مِنْكُمْ وَالصَّلِعِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اورتم میں سے جو بے نکاح ہو اور تمہارے غلام اور بائدیوں میں سے جو نیک ہوان کا نکاح کر دیا کرؤ اگر وہ تنگدست ہول تو

#### اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللهُ وَالسُّمُ عَلِيْمُ ٥

الله البين الي الي فضل في فر مادك اور الله وسعت والا ب جان والا ب

#### نكاح كى ضرورت اورعفت وعصمت محفوظ ركھنے كى اہميت

قصديو: ان آيات من ان لوكون كا نكاح كردين كالمحم فرمايا بجوبا نكاح ند مون جس كى دونون صورتين بين ايك يد كراب تك نكاح موابى ند مؤدومرى يدكه نكاح موكر چوف چهراؤ موكيا مويا ميان بيوى من سے كى كى وفات موكى مؤكر اور اب تك نكاح موابى ند مؤدومرى يد كه نكاح موكر بين ايم كا جوزان مؤجونك نكاح مو ايت مرداور و كيت بين جس كاجوزان مؤجونك نكاح موجان سے مرداور ورت كنف انى ابحار كا انظام موجانا باور نكاح پاكدامن رہنے كاذر بعد بن جاتا ہے اس لئے شريعت اسلاميد مين اينا نكاح كرنے اور دومرول كا نكاح كرا دين كى برى ايميت اور فضيلت ہے۔ نكاح موجانے سے نشس اسلاميد مين اينا نكاح كرنے اور دومرول كا نكاح كرا دينے كى برى ايميت اور فضيلت ہے۔ نكاح موجانے سے نشس

ونظر پاک رہتے ہیں گناہ کی طرف دھیان چلابھی جائے تواپنے پاکٹس کی خواہش پورا کرنے کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ جب بندہ نے نکاح کرلیا تواس نے آ دھے دین کوکامل کرلیا للبذاوہ باقی آ دھے دین کے بارے میں اللہ ہے ڈرے (مشکوۃ المصابح ص۲۷۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فر مایا کہ اے جوانو اتم میں سے جو نکاح کرنے کا مقد ور بووہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نظروں کو نیجی رکھنے اور شرم گاہ کو پاک رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور جسے نکاح کرنے کا مقد ور نہ بہووہ روزے رکھے۔ کیونکہ روزے رکھنے ہے اس کی شہوت دب جائے گی (رواہ البخاری ص ۸ کے ج ۲)

مستقل طور پر توت مرداندزائل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نسل بڑھانا مقصود ہے اور مسلمان کی جواولا دہوتی ہے وہ عوماً مسلمان ہی ہوتی ہے اور اس طرح سے رسول اللہ علیہ کے امت بڑھتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ ایس عورت سے نکاح کروجس سے دل گے اور جس سے اولا دزیادہ ہو کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلہ میں تنہاری کثرت پر فخو کروں گا۔ (رواہ ابوداؤد ص ۱۸۰ج)

اگرمردانة قوت زائل ندکی جائے پھر بھی نکاح کامقدور ہوجائے تواس میں اولا دھے محروی نہ ہوگی حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہمیں ضمی ہونے کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا لیسس منا من حصلی ولا اختصلی ان حصاء امتی الصیام (مشکوۃ المصابح ص ۱۲۹زشرح النه) یعنی وہ خص ہم میں سے نہیں جو کسی کوضی کرے یا خود خصی بین بیش میں کا مسی ہوتا ہے کہ دوزے دیکھ جائیں۔

عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علی فرمایا ہے اس کہ جہار چیزیں ایسی ہیں جنہیں انبیاء کرام علیم السلام نے اختیار فرمایا تھا(۱) شرم کرنا(۲) عطرانگانا(۳) مسواک کرنا(۳) نکاح کرنا(۳) نکاح کرنا(۳) نکاح کرنا(۳) نکاح کرنا(۳) نکاح کرنا(۳) فالمبہ ہوکہ حدود شریعت پرقائم نہرہ سکے گانس ونظر کو محفوظ ندر کھ سکے گااود اس کے پاس نکاح کرنے کے وسائل بھی موجود ہوں تو ایسے شخص پرنکاح کرنا واجب ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہواور نکاح کے وسائل نہیں یا کوئی عورت اس سے نکاح کرنے کے دسول اللہ علی ہے دوزے سے نکاح کرنے پرداضی نہیں تو گناہ میں جتلا ہونا پھر بھی حلال نہیں شہوت دبانے کے لئے رسول اللہ علی ہے دوزے رکھنے کا نسخہ بتایا ہے اس پر عمل کریں۔

چونکہ عام طور سے اپنے نکاح کی کوشش خورنہیں کی جاتی اور خاص کرعورتیں اور ان میں بھی کنواری لڑکیاں اپنے نکاح کی خود بات چلانے سے شرماتی ہیں اور بیشرم ان کے لئے بہٹرین ہے جوایمان کے نقاضوں کی وجہ سے ہے اس لئے اولیاء کوٹرکوں اورلڑکیوں کا نکاح کرنے کے لئے شفکرر مبالازم ہے اس طرح بوے عمر کے بے شادی شدہ مردوں اورعورتوں کے نکاح کے لے فکر مندر ہنا چاہئے۔آیت شریفہ جو و آئے کے محوا الایامی فرمایا ہے اس میں بہی بتایا ہے آجکل لوگوں نے نکاح کوایک مصیبت بنارکھا ہے دیندار جوڑ آنہیں ڈھونڈتے اور دنیا داری اور دیا کاری کے دھند نے پیچے لگار کھے ہیں جن کی وجہ ہے بڑی موری عرواں کے مرداور خود سے اپنا جوڑ ڈھونڈ لیتی ہیں بوئی عمروں کے مرداور خود سے اپنا جوڑ ڈھونڈ لیتی ہیں اور کورٹ میں جا کر قانونی نکاح کرلیتی ہیں اب مال باپ چو نکتے ہیں کہ ہائے ہائے سے کیا ہوا۔ اور بعض مرتبہ یہ نکاح شرعا درست نہیں ہوتا اولاد کے نکاحوں کے سلسلے میں لوگوں کی بے دھیانی اور بے راہی کی وجہ سے برے برے نتائے سامنے آرہ ہیں۔ منہیں ہوتا اولاد کے نکاحوں کے سلسلے میں لوگوں کی بے دھیانی اور بے راہی کی وجہ سے برے برے نتائے سامنے آرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تو ایت ہے کہ رسول اللہ عقیقی نے ارشا دفر مایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی الیا شخص نکاح کا پیغام لائے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہوتو تم اس سے نکاح کر دواگر تم اس پڑل نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فقنہ ہوگا اور (لمبا) چوڑ افساد ہوگا (رواہ التر مذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے (۱) اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے (۱) اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے کامیاب ہوجا اللہ مجھے محدے (رواہ البخاری)

ان دونول حدیثول سے معلوم ہوا ہے کہ مرد یا عورت دونول کے لئے دینداراور حسن اخلاق سے متصف جوڑ اہلاش کیا جائے۔ آ جکل دینداری کی بجائے دوسری چیزل کود یکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بڑے چوں کے انظام میں دیر لگنے کی وجہ سے لڑکیاں پیٹھی رہتی ہیں ریا کاری کے جذبات سادہ شادی نہیں کرنے دیتے۔ ہیں تو سیدصا حب لیکن اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق بیٹا بیٹی کے نکاح کرنے کو عاریجھتے ہیں اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو کہتے ہیں ہیآج کل کا دور ہی ایسا ہے اللہ تعالی عنہا کے مطابق بیٹا بیٹی کے نکاح کرنے کو عاریجھتے ہیں اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو کہتے ہیں ہیآج کل کا دور ہی ایسا ہے اللہ تعالی میں سوچتے کہ اس دور کو لانے والا کون ہے خود ہی ریا کاری کا رواح ڈالا اور اب کہدر ہے ہیں کہ بڑے بڑے اخراجات نہ ہوں تو لڑکی کا نکاح کیے کریں اور کس سے کریں؟ مسلمانو! الی با تیں چھوڑ و سادگی میں آ جاؤ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ بلا شبہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہے کم ہو۔ (مشکوۃ المصابح میں)

غیر شادی شده آزادمردول اور عورتول کے تکال کا حکم کردینے کے بعد فرمایا و الصّالِحِینَ مِنُ عِبَادِکُمُ وَاِمَآئِکُمُ لَی این عَلام اور باند ایول کا نکال کردیا کرو جوصالح ہول بعض مفسرین نے فرمایا کہ صالحین سے وہ غلام اور باند بیل نکال کی صلاحیت ہوا وربعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے صالح کے معروف معنی یعنی نیک علام اور باند کی صلاحیت ہوا وربعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے صالح کے معروف معنی یعنی نیک ہونامراد ہے جومعنی بھی مرادلیا جائے غلام اور باندی کے آتا کے لئے مستحب ہے کہ ان میں صلاح اور صلاحیت دیکھے تو نکال کر دے۔ قبال فی دوح السمعانی و الامر هنا قبل للوجوب و الیہ ذهب اهل المظاهر وقبل للندب و الیہ ذهب الله المظاهر وقبل للندب و الیہ ذهب اللہ المجمه و در دوح المعانی میں ہے بعض نے کہا ہے یہاں امر وجوب کے نے ہادراہال ظاہرای طرف کے ہیں اور کہا گیا ہے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جحان ای طرف ہے ما علاموں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے بیدا شدہ اولاد کے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جحان ای طرف ہے ) غلاموں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے بیدا شدہ اولاد کے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جحان ای طرف ہے ) غلاموں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے بیدا شدہ اولاد کے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جحان ای طرف ہے ) غلاموں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے بیدا شدہ اولاد کے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جحان ای طرف ہوں کو بعد کے لئے سے دیا ہوں اور کار کھان اس کوروں کوروں کی کیا موں اور باندیوں کے نکاحوں اور ان سے بیدا شدہ اور کیا کہ کوروں کی کاحوں اور ان سے بیدا شدہ اور کوروں کوروں کی کھوروں کیا کہ کاموں اور کار کھوروں کے کہ کوروں کے کہ کہ کوروں کیا کہ کوروں کی کھوروں کوروں کیا کھوروں کے کہ کوروں کوروں کیا کھوروں کوروں کیا کھوروں کے کھوروں کیا کھوروں کے کہ کوروں کیا کھوروں کیا کھوروں کے کھوروں کوروں کھوروں کے کاموروں کوروں کے کہ کوروں کوروں کھوروں کیا کھوروں کوروں کوروں کے کہ کوروں کوروں کوروں کے کوروں کھوروں کے کہ کوروں کوروں کے کھوروں کوروں کوروں کوروں کے کھوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کے کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کے کھوروں کوروں کے کھوروں کوروں کور

مبائل كتب نقد مين فركور بين \_ آزادمرداورعورت اورمملوك مرداورعورت كا نكاح كاظم دين كے بعد فرمايا إن يَسْحُونُوا فُقَرَ آءَ يُعُنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ (اگريهوگ مفلس بول كَوَالله انبين لِينْ فضل عَنْ فرماد حكا) وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (اورالله وسعت والا بے جانے والا ہے)

اس آیت میں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نکاح کرنے کی مالی مدوفر مائے گا۔اوراس میں اس طرف بھی ا اشارہ ہے کہ تنگدی کی وجہ سے نکاح کرنے سے بازنہ رہیں اگر کوئی مناسب عورت مل جائے تو نکاح کرلیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بین شخص ایسے ہیں جن کی مدوکر نا اللہ تعالیٰ نے اسے ذریے کرلیا ہے۔

- (۱) وه مكاتب جوادائيكى كى نيت ركهتا ب (عنقريب بى مكاتب كامعنى معلوم موجائے گاانشاء الله تعالى)
  - (٢) وه فكاح كرف والاجويا كدامن رہنى نيت سے فكاح كرے۔
  - (س) وه عام جوالله كاراه من جهادكر ارداه السائى كتاب الكاح)

پھر فرمایا وَلَیسُتَهُفِفِ الَّذِیُنَ کَلا یَجِدُوُنَ نِگا حَاجَتَی یُغُنِیَهُمُ اللهُ مِنُ فَصَٰلِهِ کَهِ جُولُوگُ نَکاح پُرقدرت نہ کرھتے ہوں ان کے پاس مال واسباب نہیں گھر در نہیں تو وہ اس کوعذر بنا کراپئی عفت اور عصمت کو داغدار نہ کرلیں نظر اور شرم گاہ کی جفاظت کا اجتمام کریں ہوں نہ بچھ لیس کہ جب میں نکاح نہیں کرسکتا تو نفس کے ابھار وخواہشات کو زنا کے ذریعہ پورا کرلوں ۔ زنا بہر حال حرام ہے اس کے حلال ہونے کے کوئی راستہ نہیں ہے ۔ اللہ تعالی کے فضل کا انتظار کریں ۔ جب مقدور ہوجائے نکاح کریں اور صبر سے کام لیس اور نفس کے جذبات کو دبانے کی تذمیر حدیث شریف ہیں گر رہی ہے کہ دوزے رکھا کریں ۔

# الْتِ مُبِيِّنْتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلُوامِنْ فَلْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں اور جولوگ تم سے پہلے تھان کی بعض حکایات اور متقوں کے لئے تھیجت نازل کی ہیں۔

### غلامول اورباند بول كومكاتب بنانے كاحكم

تفعید و نام اور باندیوں کے بارے میں شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام ہیں جوحد یث وفقہ کی کابوں میں فہ کور ہیں انہیں احکام میں سے ایک مکا تبت بھی ہے جس کا مطلب ہیہ ہے کہ آقا بے غلام یابا ندی ہے کہ اگر تو بھے آئی قم دے دی آ قا اپنے غلام یابا ندی سے کہ اگر تو بھے آئی قم دے دی آ قا اپنے غلام یابا ندی سے کہ اگر تو بھے آئی قم دے دی آ قا دو ہو اتا ہے غلام کا آقا سے مکا تبت کا معاملہ ہوجائے میں آ زاد ہوجاتا ہے جب بھی مقررہ پوری رقم دے دے آزاد ہوجائے گا۔ جب غلام کا آقا سے مکا تبت کا معاملہ ہوجائے دے کہ بھی نقد لاکر قم دے دی تو آزاد ہوجائے گا۔ جب غلام کا آقا سے مکا تبت کا معاملہ ہوجائے ادھار قرض کر کے اپنے آقاکور قم دے دی تو آئی وقت آزاد ہوجائے گا۔ اور اگر یہ طے ہوا کہ استے عرصہ میں آئی تسطوں میں رقم ادھار قرض کر کے اپنے آقاکور قب آزاد ہوجائے گا۔ تو اس صورت میں مکا تب اموال کسب کر تار ہوجائے گا۔ اگر دہ کسب سے عابز: ہوجائے یا یوں کہدے کہ میں آگے قدینیں دے جب آخری قبط ادا کر دے گا ہے نام ہوجائے گا۔ اگر دہ کسب سے عابز: ہوجائے یا یوں کہد دے کہ میں آگے قدینیں دے حب آخری قبط ادا کر دے گا ہے غلام ہوجائے گا۔ اگر دہ کسب سے عابز: ہوجائے یا یوں کہد دے کہ میں آگے قدینیں دیست تو دوبارہ ای طرح آتا کے اختیارات اس پر محکم دے سکتا تو دوبارہ ای طرح آتا کے اختیارات اس پر محکم و مسلط ہوجائیں گے۔

تفیر در منثور م ۴۵ ج۵ میں کتاب معرفة الصحابہ لا بین سے نقل کیا ہے کہ بیجی نامی ایک غلام نے اپنے آقا حویطب بن عبدالعزی سے کہا مجھے مکا تب بنا دوانہوں نے انکار کر دیا تو آیت کریمہ وَ اللّٰذِیْنَ یَبْتَغُونَ الْکِتْبُ نازل ہوئی معالم المتزیل میں ہے کہا تب کہ آیت نازل ہونے کے بعد مجھے کے آقانے سو المتزیل میں ہے کہ آیت نازل ہونے کے بعد مجھے کے آقانے سو دینار پر مکا تب بنا دیا اور اس میں سے بیس دینار اپنے مکا تب کو بخش دیئے بید مکا تب بھی مسلمان تھا جوغزوہ خنوں میں شہید موارضی اللہ تعالی عنہ اس کے آقا حضرت حویطب رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی تھے۔

چونکہ آیت میں لفظ کاتبو ہم (امرکاصیغہ) واردہوا ہاں لئے حضرت عطاءاور عروبن دینار نے فر مایا ہے کہ اگر غلام اپنی قیمت یاس سے زیادہ پر کتابت کا معالمہ کرنا چاہا وراپئے آقا سے درخواست کر بے ق آقا پر واجب ہے کہ اسے مکا تب بنا دے اور اپنی قیمت سے کم پر مکا تب بنانے کا مطالبہ کر بے ق آقا کے ذمہ مکا تب بنا نا واجب نہیں ہے لیکن اکثر اللہ علم نے یوں فر مایا ہے کہ بیچکم ایجا لی نہیں ہے استجاب کے لئے ہے۔ یعنی غلام کے کہنے پر اگر آقا اسے مکا تب بنا دے اور بین معالم التریل)

فَكَاتِبُوهُمْ كَمَاتِهِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا تَجَى فرمايا بِينِي الرَّمْ ان كاندر خيريا و توانيس مكاتب بنادو خير

ے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں درمنثور میں ابوداؤ داورسنن بیبیق ہے رسول اللہ کا ارشاد ہے قبل کیا کہ اگرتم ان میں حرفہ یعنی کمائی کا ڈھنگ دیکھوتو انہیں مکا تب بنادواور انہیں اس حال میں نہ چھوڑ دو کہ لوگوں پر بو چھربن جائیں (مطلب سے ہے کہ ان کے اندراگر مال کمانے کی طاقت اور طریقہ کارمحسوس کروتو مکا تب بنادواییا نہ ہو کہ وہ لوگوں ہے مانگ کر مال جمع کرتے بھریں اور اس سے تہمیں بدل کتابت اداکریں)

درمنثور میں پیمی لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عندا پنے کی غلام کومکا تب نہیں بناتے تھے۔ جب تک بین ددیکھ لیتے تھے کہ یہ کما کردے سکے گا'اور یوں فرماتے تھے کہ (اگر بیمانے کا اہل نہ ہواتو) مجھے لوگوں کے میل کچیل کھلائے گا یعنی مانگ مانگ کرلائے گا

جب آقائس غلام کومکاتب بناد ہے تو اب وہ حلال طریقوں پر مال کسب کر کے اپنے آقا کو تسطیں دیتارہے دو تین صفحات پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ تین شخصوں کی مدداللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ان میں سے ایک وہ مکاتب بھی ہے جس کا ادائیگی کا ارادہ ہو۔

بعض حضرات نے خیر سے نماز قائم کرنا مرادلیا ہے لینی اگرتم یہ بھتے ہو کہ وہ نماز قائم کریں گے قوتم آئیں مکا تب بنادو ﴿ ذکرہ فی معالم النز بل عن عبیدة ) لیکن اس سے سیمھ میں آتا ہے کہ کافر کو مکا تب بنانا جائز نہ ہو حالانکہ وہ بھی جائز ہے اور عض حضرات نے فرمایا ہے کہ خیر سے بیمراد ہے کہ آزاد ہوجانے کے بعد وہ مسلمانوں کے لئے مصیبت اور ضرر کا باعث نہ ہے اگر کسی غلام کے بارے میں بیمحسوں ہوتا ہو کہ آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کو تکلیف دے گا تواہیے غیر مسلم کو مکا تب نہ بنانا فضل ہے (ذکرہ فی الروح ص ۱۵۵ ج ۱۸)

اس کے بعد فرمایا وَالْدُوهُمُ مِّنُ مَّالِ اللهِ الَّذِیُ اَتَاکُمُ (اورانہیں اس مال میں سے دے دوجواللہ نے تہمیں عطا فرمایا ہے) اس کے بارے میں صاحب معالم التخریل نے حضرت عثمان حضرت علی حضرت زبیر رضی الله عنهم اور حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ سے فقل کیا ہے کہ بیہ آ قاکو خطاب ہے کہ جے مکا تب بنانا ہے اس کے بدل کتابت میں سے ایک حصہ معاف کر دے اور بیان حضرات کے نزد یک واجب ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے ہم المعاف کر دے بید حضرت علی رضی اللہ تنہا کی عنہ معاف سے منقول ہے کہ معاف سے اللہ عنہ کا فرمان ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ معاف سے اللہ کر دے دھنرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی صنہیں ہے جتنا چاہے معاف کر دے دھنرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام کو چینٹیس ہزار درہم کے حوض مکا تب بنایا پھر آ خریس پانچ ہزار درہم چھوڑ دیئے ۔ حضرت سعید بن جیس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیطریقہ تھا کہ جب کی غلام کو مکا تب بناتے تھے تو شروع کی منسوں میں ہے کھمعاف نہیں کرتے پھر آ خری قبط میں سے جتنا چاہے تھے چھوڑ دیتے تھے۔

آ یت بالا ی تفییر میں دوسرا قول بی ہے کہ اس کا خطاب عام مسلمانوں کو ہے اور مطلب بید ہے کہ عامة اسلمین

مكاتب كى مددكرين اورايك قول يد بكراس سے مكاتب كوزكوة كى رقم دينا مراد بى كيونكه سور ، توبديس مصارف زكوة بيان كرتے ہوئ وفي الرقاب بھى فرمايا بے (وہذاكله من معالم التزيل سسم سرم بيان كرتے ہوئے وفي الرقاب بھى فرمايا ہے (وہذاكله من معالم التزيل سسم سرم بيان كرتے ہوئے وفي الرقاب

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کی خدمت میں ایک دیہات کا آدمی آیا اور سے خضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کے خرص کیا کہ جھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرادے آپ نے فرمایا کہ جہان کو آزاد کردے اور کوچیٹر ادے اس نے عرض کیا کہ کیا یہ دونوں ایک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں! (پھر فرمایا کہ ) جان کا آزاد کرنا یہ ہے کہ تو کسی جان کو (غلام ہویا باندی) پورا پورا اپنی ملکیت سے آزاد کردے اور فک دقیق (اور گردن کا چھڑانا) یہ ہے کہ تو اس کی قیمت میں مدد کرے۔ (مشکل قالمصان میں سوم از بیہی فی شعب الایمان)

علامہ ابو بکر جصاص نے احکام القرآن ص۳۲۲ میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو صنیفہ امام ابو یوسف امام زفرامام محمد امام مالک امام توری نے فرمایا ہے کہ آقا کے ذمہ یہ واجب نہیں ہے کہ مال کتابت میں سے پچھوضع کرے اسے اس پرمجبور نہیں کیا جائے گاہاں اگروہ پچھوقم خود سے کم کردے تو ہے شخسن ہے پھر چندوجوہ سے ان حضرات کے قول کی تر دید کی ہے جنہوں نے یوں فرمایا ہے کہ آقا پر بدل کتابت کا پچھ حصہ معاف کردینا واجب ہے۔

ال ك بعد فرمايا وَلَا تُكُرِهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا (اوراپی باندیوں کوزنا کرنے پرمجبورنہ کروجبکہ وہ پا کدامن رہنا چاہیں تا کہتم کو ڈنیاوی زندگی کا کوئی مال ال جائے ) زمانہ جاہلیت میں لوگ زنا کاری کے خوگر تھے عورتیں اس بیشہ کواختیار کر کے مالدار بنی رہتی تھیں زنا کاری کے اڈوں پر جھنڈے کے رہتے تھے جس سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں کوئی زنا کارغورت رہتی ہے (معالم التزیل) جب آزادعورتیں ہی زنا کاری کے پیشہ سے مال حاصل کرتی تھیں تو اس کے لئے باندیاں اور زیادہ استعال کی جاتی تھیں۔لوگوں کا پیطریقہ تھا کہ اپنی اپنی باندیوں سے کہتے تھے کہ جاؤ زنا کروپیسے کما کرلاؤوہ زنا کارمردوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھیں اور زنا کاری کی اجرت میں جو پیسے ملتے تھے وہ اپنے آقاؤں کولا کردے دیت تھیں جب اسلام کے احکام نازل ہوئے تو زنا کاری کوحرام قرارد \_ديا\_اورزناكى اجرت كوبهى حرام قرارد \_ديا (كما رواه مسلم عن رافع بن خديج ان النبي عَلَيْكُ قال ثمن الكلب حبيث ومهر البغى حبيث وكسب الحجام حبيث (جيما كمسلم في حفرت رافع بن فدت رضى الله تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتے کے بدلے لئے ہوئے پیسے خبیث ہیں۔ فاحشة عورت كامهر خبيث ہے اور حجام كى كمائى خبيث ہے )ليكن جن لوگوں كو بانديوں كوزنا كارى كے لئے بھيج كر پيسه كمانے کی عادت تھی انہیں اسلام کا فیصلہ اچھانہ لگا تفییر در منثور ص ۲۶ ج ۵ میں کتب حدیث سے ایسی متعدد روایات تقل کی ہیں جن میں بیربیان کیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی باندیاں تھیں وہ زمانہ جاہلیت میں ان سے زنا کرا کر يبيے كما تا تھا'جب اسلام كاز ماندآيا تو انہيں زناكرنے پرمجود كياجب انہون نے انكار كيا تو بعض كواس نے مارا بھى الله شانه نْ آيت بالانازل فرماني وَلَا تُكُوهُوا فَتَسْتِكُمْ عَلَى الْبِعَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيوةِ الدُّنْيَا ( كدونياوي مال حاصل كرنے كے لئے اپني بانديوں كوزنا پر مجبورنه كرواگروه يا كدامن رہنے كااراده كريں ) اس میں جوآخری الفاظ ہیں کہ اگروہ یا کدامن رہے کا ارادہ کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باندیاں یا کدامن نہ رہنا چاہیں تو انہیں زنا پر مجبور کرنا جائز ہے بلکہ آقاؤں کو زجرہ تنبید اور غیرت ولانا مقصود ہے کہ باندی تو پاکدامن رہنا چاہتی ہے اور تم بے غیرتی کے ساتھ انہیں زنا کے لئے مجبور کر کے زنا کی اجرت لینا چاہتے ہو'اب جا بلیت والی بات نہیں رہی اب تو زنا بھی حرام ہے خوشی اور رضا مندی ہے ہو یا کسی کی زبردتی ہے اور زنا کا تھم دینا اور اس پر مجبور کرنا بھی حرام ہے خوشی اور رضا مندی ہے ہو یا کسی کی زبردتی ہے اور اس کی اجرت بھی حرام ہے جو نکہ عبداللہ بن الی مسلمان ہونے کا دعویدار تھا اس لئے آیت شریفہ میں لفظ اِن اَدَدُنَ تَحَصُّنًا بر ھادیا کہ باندی زنا ہے نے کر بی ہے اور تو اسے زنا کے لئے مجبور کر رہا ہے یہ کیسادعوائے مسلمانی ہے۔

نَحُصْنا بِرُهادیا کہ باندی ڈناسے چی ربی ہے اور تواسے ربائے ہے بجور کررہا ہے بیشاد واسے میں استہاں کے خصنا بڑھاد پھر فرمایا وَهَنُ یُکُوِهُهُنَّ فَاِنَّ اللهِ مِنْ ؟ بَعُدِ اِکُواهِهِنَّ غَفُورٌ دَّحِیْمٌ (اور جوشِ شان پرزبردی کرے تو آئیں مجبور کرنے کے بعد اللہ بخشے والام ہم بان ہے)مطلب یہ ہے کہ لونڈیوں کوزنا پر مجبور کرنا حرام ہے اگر کسی نے ایسا کیا اوروہ آقا کے

كرنے كے بعد اللہ بخشنے والامهر بان ہے) مطلب بيہ كونٹر بول كونٹا پر بجور كرنا حرام ہے الرسى نے اليا كيا وروه ا قالے جروا كراه كے مغلوب بوكرزنا كريني تل اللہ تعالى اسكے كناه معاف فرمادے كا اوراس كا گناه مجور كرنے والے پر بوگا فى معالم المتنزيل وَمَنُ يُكُوهُ هُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنُ ؟ بَعُدِ إِكُرَاهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ لين للمكرهات والوزر على المكره و كان

التنزيل ومن يحرِ مهن يحرِ مهن على بعد والله الهن والله الهن والله المرابع الترتعالي مجور كي جان واليول كو بخشف والله الهن والله المحتفظ والمحتفظ والمحتفظ والمحتفظ والمحتفظ والله المحتفظ والله المحتفظ والله المحتفظ والله والله المحتفظ والمحتفظ والم

کرنے والے پرہےاور جب بیآیت تلاوت کی جاتی تو حضرت حسن فرماتے عورتوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے ہے) کھر فرمایا وَلَقَدُ اَنْزَلْنَا ٓ اِلْدُکُمُ ایّاتٍ مُّبَیّنَاتٍ (الآیة)مطلب بیہے کہ ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلےاحکام بیسیج ہیں جنہیں واضح طور پر بیان کر دیا ہےاور جوامتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کے بھی بعض احوال اور واقعات بیان کردیتے ہیں جن

جنہیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور جواسیں تم سے پہلے کز ری ہیں ان کے بھی احوال اور واقعات بیان کردیے ہیں۔ ف میں تمہارے لئے عبرت ہے اور ایسی چیزیں نازل کی ہیں جن میں متقبول کے لئے تصبحت ہے (تصبحت توسب ہی کے لئے ہے کیکن جن کا گناہوں سے بیچنے کا ارادہ ہے وہی اس سے مستفیض ہوتے ہیں اس لئے اہل تقوی کے لئے مفید ہونے کا

ب ين بن كا كنابول سے بي قاراره م و الله الله على الله على الله على الله على ولاي الله المتقين) مع خصوص تذكره فرمايا) قبال صباحب الروح ص ١٢٠ ج ١ م اوقيدت الموعظة بقوله سبحانه (للمتقين) مع شمولها للكل حسب شمول الانزال حثاللمخاطبين على الاغتنام بالانتظام في سلك المتقين ببيان انهم

الم غتنمون لآثارها المقتبسون من انوارها فحسب. (صاحبروح فرماتے ہیں جب بیان کر کے کمتقین فیحت کے آثار سے نفع مند ہوتے ہیں اور اس کے انوارت حاصل کرتے ہیں مخاطبین کومتقین میں شامل ہونے کی ترغیب دینے کے

کے آ ٹارسے کا مند ہونے ہیں اور اس کے اتوارت حا س کرنے ہیں جا جین میں مان کا میں میں میں ہونے ہیں ہوتے ہیں۔ لئے موعظت کو متقین کے ساتھ مقید کیا گیا ہے باوجوداس کے کہا پنے نزول کے لحاظ سے سب کوشامل ہے )

ٱلنَّجِاجَة كَانَهَا كُوْلَب دَرِّى يَوْق مِنْ شَجْرَةٍ مُنْلِكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشْرَقِيَّةٍ وَلَا غُرْبِيَةٍ ووتديل ايا عصايك بكدار ساره مووه جراغ باركت ورفت سرون كياجا تا موجوز يتون بيدونت نشرق كاطرف باورند مغرب كاطرف

يكادُرُيْتُهُمَا يُضِيءُ وَلَوْلَمُ تَمْسَدُهُ نَارٌ نُوْرِعَلَى نُوْرٍ يَهُدِى اللَّهُ لِنُورِ مِ مَنْ يَشَآءُ

قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے اگر چید اس کو آگ نہ چھوئے نور علی نور ہے اللہ جے جاہتا ہے

# وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدُونَ

ا پے نور کی ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لئے اللہ مثالیں بیان فرما تا ہے اور اللہ ہر چیز کوجائے والا ہے۔

# الله تعالى آسانول كااورز مين كامنور فرمانے والا ہے

قضدين: اس آيت كريمه ميں اول تو يول فرمايا كمالله تعالى آسانوں كا اور زمين كا نور ب حضرات مفسرين كرام نے اس كى تفسير ميں فرمايا ہے لفظ نور منو ركم عنى ميں ہاور مطلب يہ ہے كمالله تعالى نے آسان اور زمين كوروشن فرما ديا ہے يروشن آسانوں اور زمين كے لئے زينت ہاورية ينت صرف ظاہرى روشن تك محدود نبيس۔

حضرات ملائد که آسانوں میں رہتے ہیں وہ اللہ تعالی کی تیج و تقدیس میں مشغول ہیں اس سے بھی عالم بالا میں نورانیت ہاور زمین میں حضرات انبیاء کرام علیم الصلو ۃ والسلام تشریف لائے انہوں نے ہدایت کا نور پھیلایا اس سے اہل زمین کونورانیت حاصل ہاور چونکہ ایمان کی وجہ سے آسان اور زمین کا بقاء ہے (ایمان والے نہ ہو نگے تو قیامت آجائے گی ) اس لئے ایمان کی تورانیت سے آسان اور زمین سب منور ہیں اس معنی کولیکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا ھدی اھل السمنوات و الارض فھم بنورہ الی الحق بھتدون و بھداہ من الضلالة بنجون (راجح معالم النز بل ص ۳۵۵ جروح المعانی ص ۱۲۲ ج ۱۸)

پر فرمایا منگ نورہ تحمیشکوہ فینها مصباح (اللہ کوری الی مثال ہے جیے ایک طاقح ہے جس میں ایک جاغ رکھا ہوا ہے اوروہ چراغ ایسے قدیل میں ہے جوشیشہ کا بنایا ہوا ہے اوروہ قذیل ایساصاف شفاف ہے جیے پیکدار ستارہ ہو۔ چراغ قو خود ہی روٹن ہوتا ہے پھر وہ ایسے قدیل میں جل رہا ہے جوشیشہ کا ہے اورشیشہ بھی معمولی نہیں اپنی چیک دمک میں ایک چیکدار ستارہ کی طرح ہے۔ پھروہ چراغ جل بھی رہا ہے ایک بابر کت درخت کے تیل ہے جے زیون کہا جاتا ہے۔ زیون کے جس درخت سے بیٹل لیا گیا ہے وہ درخت بھی کوئی ایساعام درخت نہیں بلکہ وہ ایسا درخت ہے جو مشرق کے درخ پر ہے نہ مغرب کی مرخ ہے کہا جاتا ہے۔ زیون کے درخ پر ہے نہ مغرب کی طرف کوئی آئے ہے وہ درخت کی جانب کوئی آڑ ہے جواس کی جو میں ایس کی طرف کوئی آئے ہے جو اس جانب سے آنے والی دھوپ کورو کے بید درخت کھلے میدان میں دھوپ کورو کے بید درخت کھلے میدان میں بیس جہاں اس پر دن بھر دھوپ پڑتی رہتی ہے ایسے درخت کا تیل بہت صاف روٹن اور لطیف ہوتا ہے کمال ہے ہے کہا گروٹن ہے جو اس میں خود بخو دجل الحقے گا' چراغ روٹن ہے بھر اس میں کی طرح سے روٹنی پر ھے کے اس بس موجود ہیں۔ بیسب چیز میں جی مودول کوئی نور (روثنی پر دوثن) کی شان پیدا ہوگئی ہے تغییہ ہے اور وشن بر ھے کے اس بس موجود ہیں۔ بیسب چیز میں جی تو کو کو مثال نہ کور میں بیان فر مایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ایک مثال ہے اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جس نور کو مثال نہ کور میں بیان فر مایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دھن سے دسن اور زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے قرآن کر کیم مراد ہے اور دھنرت سعید بن جیرٹنے فرمایا ہے کہ اس سے حسن اور زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے قرآن کر کیم مراد ہے اور دھنرت سعید بن جیرٹنے فرمایا ہے کہ اس سے حسن اور زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے قرآن کر کیم مراد ہے اور دھنرت سعید بن جیرٹنے فرمایا کہ اس سے قرآن کر کیم مراد ہے اور دھنرت سعید بن جیرٹنے فرمایا ہے کہ اس سے دس اور زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے قرآن کر کیم مراد ہے اور دھنرت سعید بن جیرٹنے فرمایا ہے کہ اس سے ترآن کر کیم مراد ہے اور دھنرت سعید بن جیرٹنے فرمایا ہے کہ اس سے ترآن کر کیم مراد ہے اور دھنرت سعید بن جیرٹنے فرمایا کہ اس سے ترآن کر کیم مراد ہے اور دھنرت سعید بن جیرٹنے فرمایا کہ اس سے ترآن کر کیم مراد ہے اور میں کیم کوئو کوئو کوئو کوئو کوئو کوئو کیم کیم کیم کیم کوئو کیم کوئو کوئو کوئو ک

سیدنا محقظی کی ذات گرای مراد ہے اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا کہ اس سے وہ نور مراد ہے جومومن بندوں کے دلوں میں ہے وہ اس نور کے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں جے سورہ زمر میں یوں بیان فر مایا اَفَ مَنُ شَرَحَ اللهُ صَدْدَهُ لِلْاِسُلامِ فَهُ وَ عَدلَى نُورٍ مِّنُ رَّبِهِ مِیں بیان فر مایا ہے۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ نور سے فرماں برداری مراد ہے۔ وهور اجع الی قول ابن مسعود وابن عباس (داجع معالم التنویل)

حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے آیت کریمہ فَ مَن یُسودِ اللهُ أَنْ يَهُدِيهُ يَشُورَ حَدُورَهُ لِلْإِسْلَامِ الله عَلَيْ بَعْرَ ما يابلا شبہ جب نورسيد من داخل کردياجا تا ہے تو پھیل جاتا ہے عرض کيا گيا يارسول الله کيا اس کی کوئی نشانی ہے جس کے ذريعہ اس کو پہيان لياجائے آپ نے فرمايا بال وارالغرور (وهو کے کے گھر یعنی دنیا) سے دور رہنا اور دار المحلود (جي کی والے گھر) کی طرف متوجہ ونا اور موت آنے سے پہلے اس کے لئے تاری کرنا ہاس نور کی علامت ہے (احوجہ البيہ قبی فی شعب الایمان کما فی المشکوة ص ۲۳۲)

پر فر مایا یَهٔ دِی اللهٔ لِنُورِ م مَنُ یَّشَاءُ (الله جے چاہتا ہے اپنور کی ہدایت دیتا ہے) الله کی ہدایت ہی سے ایمان بھی نصیب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ بھی توفیق ہوتی ہے۔ اور نفس کوترگ ممنوعات اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی آسانی ہوجاتی ہوجاتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت محسوس ہونے گئی ہے۔

وی برت و الله الا مُفَالَ لِلْنَاسِ (اورالله لوگول کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے) تا کہ ان کے در بعیر مضامین عقلیہ محسوس چیزوں کی طرح سجھ میں آجائیں۔

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (اورالله برچيز كاجانے والا ہے)سب كا عمال واحوال اسے معلوم بين اپن علم وحكمت كيموافق جزائز ادےگا۔ 

# نیک بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں ہیج اور تجارت کے اشغال انہیں اللہ کے ذکر سے اورا قامت صلوٰ قوادائیگی زکوٰ ق سے غافل نہیں کرتے

خواہ پانچ نمازیں مرادیجائیں یاصرف فجر اور عصر مرادلی جائے بہر صورت آیت کر بیہ میں نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ مجدوں میں وہ لوگ اللہ کی تبیعی بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت اور فر یدفر وخت اللہ کی یا دسے اور نماز قائم کرنے سے اور زکو قادا کرنے سے نہیں روک وئی کی ضرورت کے لئے تجارت میں مشغول تو ہوجاتے ہیں لیکن بازار میں ہوتے ہوئے ارت کی مشغول تو ہوجاتے ہیں لیکن بازار میں ہے کہ حضرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ ایک مرجد بازار میں موجود تھے نماز کا وقت ہوگیا تو لوگ کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی دکا نیں بند کر کے مجد میں واضل ہو گئے وصرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ آئیں لوگوں کے بارے میں بند کر کے مجد میں واضل ہوگئے و حضرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ آئیں لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ دیکھ کر فرمایا کہ آئیں لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ دیکھ کر فرمایا کہ آئیں لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ دیکھ کو بارگ لوگ قو نازل ہوئی۔

€rr•}

تجارت اورخرید وفروخت کے اوقات میں نمازوں کے اوقات آئی جاتے ہیں اس موقعہ پرخصوصاً عصر کے وقت میں جبکہ کہیں ہفت روزہ بازارلگا ہوا ہو یا خوب چالو مارکیٹ میں بیٹھے ہوں اور گا مک آرہے ہوں کاروبارچھوڑ کر نماز کے لئے اٹھنا اور پھر مسجد میں جاکر جماعت کے ساتھ اواکرنا تا جرکے لئے بڑے سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مال کی محبت سے مغلوب نہوں اور نماز کی محبت انہیں دکان سے اٹھا کر مجد میں حاضر کردے۔

اِقَامِ الصَّلْوَةَ كَسَاتُهِ وَالْنَتَاءِ الزَّكُونَةَ بَعَى فرمایا ہے اس میں نیک تاجروں کی دوسری صفت بیان فرمائی اوروہ یہ کہ یہ لوگ تجارت تو کرتے ہیں جس سے مال حاصل ہوتا ہے اورعوماً یہ مال اتناہوتا ہے کہ اس پرز کو قادا کرنا فرض ہوجا تا ہے۔ مال کی محبت انہیں زکو قکی اوائیگی سے مانے نہیں ہوتی 'جتنی بھی زکو ق فرض ہوجائے حساب کر کے ہرسال اصول شریعت کے مطابق مصارف زکو ق میں خرج کردیتے ہیں۔

درحقیقت پوری طرح صحیح حساب کر کے زکو ۃ ادا کرنا بہت اہم کام ہے جس میں اکثر پسے والے فیل ہوجاتے ہیں بہت سے لوگ اس بہت سے لوگ اس بہت سے لوگ اس بہت سے لوگ اس وقت تک قوز کو ۃ دیتے ہیں جب تک تھوڑا مال واجب ہو لیکن جب زیادہ مال کی زکو ۃ فرض ہوجائے تو پوری زکو ۃ دینے ہیں جب تک تھوڑا مال واجب ہو لیکن جب زیادہ مال کی زکو ۃ فرض ہوجائے تو پوری زکو ۃ دینے پرفش کوآ مادہ کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں ایک ہزار میں سے بچیس رو پیدنکال دیں چار ہزار میں سے سورو پید دے دیں ۔

پرفش کونہیں کھانا کی ن جب لاکھوں ہوجاتے ہیں تو نفس سے مغلوب ہوجاتے ہیں اس وقت سوچتے ہیں کہ ارب اتنازیادہ کیسے نکالوں؟ مگرینہیں سوچتے کہ جس ذات پاک نے یہ مال دیا ہے اس نے زکو ۃ دینے کا تھم دیا ہے اور ہے بھی کتنا کم؟ سورو پید پرڈھائی رو پیئے جس نے تھم دیا وہ خالق اور مالک ہے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ پوراہی مال خرج کردینے کا تھم فرما دے اور وہ چھینے پر اور مال کو ہلاک کرنے پر بھی قادر ہے بھرزکو ۃ ادا کرنے ہیں تو اب بھی ہے اور مال کی حفاظت بھی ہے دے اور مال کی حفاظت بھی ہے دے اور مال کی حفاظت بھی ہے سیسب با تیں موثین محلے میں آتی ہیں۔

( ذكرالبغوى القولين في معالم التزيل )

يَحَافُونَ يَوُمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ (بِيلوك اس دن عة رت بين جس دن دل اورآ تكهيس الث بليك موسك )اوپرجن حضرات كى تعريف فرمائى كەنبىل تجارت اورخرىدوفروخت اللدكى يادسے اور نماز قائم كرنے اورزكوة ادا کرنے سے نہیں روکتی ان کا ایک اور وصف بیان فر مایا جس پرتمام اعمال صالحہ کا اور مشکر ات ومحر مات کے چھوڑنے کا مدار ہے بات رہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے اور وہاں کے حساب کی پیشی کا یقین ہے وہ لوگ نیکیاں بھی اختیار کرتے ہیں گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور انہیں اپنے اعمال پرغرور اور گھمنڈ نہیں ہوتاوہ اچھے سے اچھاتمل کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ ٹھیک طرح ادا ہوایانہیں عمل بھی کرتے ہیں اور آخرت کے مواخذ ہ اور محاسبہ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ قیامت کا دن بہت بخت ہوگا اس میں آئٹھیں بھی چکرا جائیں گی اور ہوش وہواس بھی ٹھکانے نہ ہو نگے ۔سورہ ابراہیم میں فرمايا إنَّ مَا يُوَجِّرُ هُمُ لِيَوْم تَشُخَصُ فِيْهِ الْابُصَارُ مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وُسِهمُ لَا يَرْتَدُّ الْيُهمُ طَرُفُهُمُ وَاقْفِدَتُهُمْ هَوَآءَ (الله انبيس اسى دن كے لئے مہلت ديتا ہے جس دن آئكھيں او پر كوائفى ہوئى رہ جائيں گى جلدى جلدى چل رہے ہو نگے اد پر کوسر اٹھائے ہونگے ان کی آئکھیں ان کی طرف واپس نہلوٹیں گی اور ان کے دل ہوا ہونگے ) جس نے اس دن کے مواخذہ اور محاسبہ کا خیال کیا اور وہاں کی پیشی کا مراقبہ کیا اور خوف کھا تار ہا اور ڈرتار ہا کہ وہاں میرا کیا ہے گا الیا شخص دنیا میں فرائض اور واجبات بھی صحیح طریقے پر انجام دے گا اور گناہوں سے بچے گا اور اسے آخرت کی فلاح اور كامياني نفيب موكى \_سورهمومنون من جوفرمايا ب وَالَّذِينَ يُؤتُونَ مَا اتَّوُاوَّ قُلُوبُهُمْ وَجلَةٌ أَنَّهُمُ إلى رَبّهمُ دَاجِعُونَ اس كے بارے میں حضرت عائشرضی الله عنہانے رسول الله علی سے سوال كيا كيا ان ورنے والوں سے وہ لوگ مرادیں جوشراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا سے صدیق کی بیٹی نہیں (اس سے بیاوگ مرادنہیں) بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جوروزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور حال ان کا پیہے کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کمان سےان کاعمل قبول ندکیا جائے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اُو آنینے کَ السدیس يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ (بدوه لوگ بين جواچهامون مين آ كير عقي بين) (مشكوة المصابح ص٥٥٧) در حقیقت آخرت کافکراوروہاں کاخوف گناہوں کے چھڑانے اور نیکیوں پرلگانے کاسب سے بڑاذر بعد ہے۔ فَأَكُره: مساجدك بارے مِيں جو فِسَى بُيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُسرُفَعَ فرمايا ہے اس كے بارے ميں بھض مفسرین نے فرمایا ہے کہ رُفَعَ بمعنی بنی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مجاہد تابعی کا قول ہے اور حضرت حسن بھری رحمة الشعليہ نے فرمايا كه توفع بمعنى تعظم ہے كمان مساجد كي تعظيم كالله تعالی نے تھم دیا ہے یعنی ان کا دب کیا جائے ان میں وہ کام اور وہ باتیں نہ کی جائیں جومبحد کے بلند مقام کےخلاف ہیں

مساجد کی تغییر بھی مامور بہ ہے اور مبارک ہے جس کا بڑا اجر تواب ہے اور ان کا ادب کرنے کا بھی تھم فر مایا ہے۔ مسجدوں کو پاک وصاف رکھنا ان میں برے اشعار نہ پڑھنا' بچے وشراء نہ کرنا اپنی گمشدہ چیز تلاش نہ کرنا۔ پیازلہن کھا کریا

لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا (تاكرالله الكوان كاعمال كالعصي الحِالدو)

وَيَزِيْدَ هُمُ مِنُ فَضَلِهِ (اورانهيں اپنفسل سے اور بھی زیادہ دے) وَاللهُ يَسُوزُقَ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (اورانله جے جاہتا ہے) ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے سے اچھا جرے اور نیادہ تو اب ہے اور بلاحساب رزق ہے۔

والزين كفر والعالم كالمراب بقيعة يحسب الظنان ما عراب والعرب المراب المراب المرب الم

# بَعْضِ إِذَا آخُرَجَيْنَ الْمُرْكِلُ يُلِهَا وُمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَا نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ تُورٍ فَ

بعض کے اوپر ہیں۔ جب اپنے ہاتھ کو نکا لے تو اسے ندد کھے پائے۔ اور جس کے لئے اللہ نور نہیں مقرر ندفر ماے سواس کے لئے کوئی نور نہیں۔

کا فروں کے اعمال ریت کی طرح سے ہیں جودور سے یانی معلوم ہوتا ہے

قضم بيو: الل ايمان كاعمال كى جزابتانے كے بعد كافروں كے اعمال كاتذكر ، فرمايا اور آخرت ميں ان كے منافع ے محرومی ظاہر کرنے کے لئے دومثالیں ظاہر قرمائیں کا فرلوگ دنیا میں بہت ہے اعمال کرتے ہیں۔مثلاً صلہ رحمی بھی کرتے ہیں۔ جانوروں کو کھلاتے ہیں' چیونٹیوں کے بلوں میں آٹا ڈالتے ہیں مسافر خانے بناتے ہیں کنویں کھدواتے ہیں' اوریانی کی سبلیں لگاتے ہیں' اور سبجھتے ہیں کہ اس ہے ہمیں موت کے بعد فائدہ پنچے گا ان کی اس غلط نہی کو واضح کرنے کے لئے دومثالیں ذکر فرمائیں۔ پہلی مثال ہے کہ ایک شخص پیاسا ہووہ دور سے سراب یعنی ریت کودیکھے اور اسے ہے سمجھے یہ یانی ہے (سخت دو پہر کے وقت جنگلول کے چٹیل میدانوں میں سے دور سے ریت پانی معلوم ہوتا ہے) اب وہ جلدی جلدی اینے خیال میں پانی کی طرف چلاوہاں پہنچا تو جو پھھاس کا خیال تھا اس کے مطابق کچھ بھی نہ پایاوہاں توریت نکلا (جو تخت گرم تھاندا سے کھاسکتا ہے نداس سے بیاس بھ سکتی ہے) جس طرح اس پیاسے کا گمان جمونا لکلا اس طرح کا فروں کا یہ خیال کہ ظاہری صورت میں جواچھا عمال کرنتے ہیں بیموت کے بعد نفع بخش ہو نگے غلط ہے کیونکہ اعمال صالحہ کے اخروی تواب کے لئے ایمان شرط ہے وہاں پہنچیں گے تو کسی ممل کا جسے نیک سجھ کر کیا تھا کچھ بھی فائدہ نہ پہنچ گا کے ما قال تعالى وَقَدِ مُنا إلى مَا عَمِلُوا مِن عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْفُورًا (اورام ان كاعمال كى طرف متوجه ول كروان کواپیا کردیں گے جیسے پریشان غبارلیکن اللّٰہ تعالیٰ کا فروں کے اعمال کوجو بظاہر نیک ہوں بالکل ضائع نہیں فرما تاان کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبہ اللہ سن مومن پرایک نیکی کے بارے میں بھی ظلم نہیں فرمائے گا دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا دے گالیکن کافر جونیکیاں اللہ کے لئے کرتا ہے دنیا میں اس کابدلہ دے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچے گاتو اس کی کوئی بھی نیکی نہ بچی ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے (رواہ سلم)

وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ (اوراس نے اللہ کواپی عمل کے پاس پایا سواس نے اس کا حساب پورا کردیا) لینی ونیا میں اس کے اعمال کا بدلد دیا جا چکا ہوگا۔

 وَاللهُ سَوِيعُ الْمِعَ الْمِعَ الْمِعَ الْمِعَ الْمِعَ الْمِعَ الْمِعَ الْمِعَ الْمِعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُع حاب كرنادوسر كاحباب لينے سے مانع نبيں ہوتا۔

کافروں کے اعمال کی دوسری مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آؤ تحظ کے مَاتِ فِی بَحُو کُلْجی یہ ایوں سمجھو جیسے بہت کا اندھریاں ہوئے گہر سے سمندر کے اندرونی حصہ میں ہوں اور اس سمندر کو ایک بڑی موج نے ڈھا تک لیا ہو پھراس موج کے او پر دوسری موج ہو پھراس کے او پر بادل ہو پنچا او پر اندھریاں ہیں۔ اگر کوئی شخص دریا کی تہد میں ہو جہاں نہ کورہ اندھریوں پر اندھریاں ہوں اور اپنا ہاتھ تکال کرد کھنا چا ہے تو وہاں اس کے اپنے ہاتھ کے دیکھنے کا ذرابھی احتمال نہیں ۔ اس طرح کا فربھی گھٹا ٹوپ گھب اندھریوں میں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال کا اچھا نتیجہ فکے گا حالانکہ اس کا پچھی اچھا نتیجہ فکٹے والانہیں ہے مفسرا بن کثیر (ص۲۹۲ ہ س) فرماتے ہیں کہ پہلی مثال ان کافروں کی ہے جو جہل مرکب میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ کو گھڑ ہیں جو کفر کے سرغنوں کے مقلد ہونے کی وجہ سے کافر ہیں آئیس کچھ پنے نہیں کہ ہمارے قائد کا کیا حال ہے اور دوم ہمیں کہاں ہاں کے وہ کو گھڑ ہیں کہ ہمارے ایک گار جب ان سے پو پھا جائے گئر کہاں جارہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پنہیں۔ مارے تا کہ کا کیا حال ہے اور دوم ہمیں کہاں اے جائے گا۔ جب ان سے پو پھا جائے گئر کہاں جارہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پنہیں۔ اس خار میں نہیں۔

اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جوموت کے بعد تواب ملنے کے قائل ہیں اور یوں سجھتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال ہمارے لئے نفع مند ہونگے اور دوسری مثال ان کا فروں کی جو قیامت اور آخرت کو مانتے ہی نہیں اور دواعمال کی جز اسراکے منکر ہیں۔ان کے پاس وہمی نور بھی نہیں (جبکہ پہلے تیم کے کا فروں کے پاس ایک وہمی اور

خیالی نورتھا) سوجن لوگوں نے آخرت کے لئے کوئی عمل کیا بی نہیں ان کے لئے تو بس ظلمت بی ظلمت ہے۔

مفسراین کثیرنے ظُلُمٹ بعُضُها فَوُقَ بَعُضِ کَیْفیرکرتے ہوئے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ کافر پانچ اند چریوں میں ہے اس کی بات ظلمت ہے اس کاعمل ظلمت ہے اس کا اندر جانا (عمارت میں داخل برخالہ

ہونا)ظلمت ہےاوراس کا نکلناظلمت ہےاور قیامت کےدن وہ دوزخ کی اندھیریوں میں داخل کردیا جائے گا۔

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَكَ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ (اوراللهِ ص كے لئے نورمقرر فرمائے اس كے لئے كوكى نورنيس) ي يَهُدِى اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَآءُ كے مقابلہ مِن فرمايا موسى كوالله فرورديا فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ اوركافر كے لئے الله فرمقرنيس فرمايا للبذاوه كفرى ظلمتوں ميں ہے۔

# اكتم ترات الله يُسبِّح له من في السّموت و الروض والطّيرصفْتِ كُلُّ قَلْ عَلِمَ السّموتِ وَالْوَرْضِ وَالطّيرِصفْتِ كُلُّ قَلْ عَلِمَ السّموتِ وَالْوَرْضِ وَالطّيرِصفَةِ مَنْ عَلَى عَلْ

صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيْدُ وَاللهُ عَلِيْمُ إِمَا يَفْعَلُونَ \* وَلِلْهِ مُلْكُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى

ثماز اور سیج کو جان لیا ہے۔اور جن کامول کولوگ کرتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔اور اللہ ہی کے لئے ملک ہے آ سانوں کااورز مین کااور

آسان اورز مین والے اور میں بنائے ہوئے برندے اللہ تعالی کی سبیح میں مشخول رہتے ہیں ہرایک کواپی اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے تسبیح میں مشخول رہتے ہیں ہرایک کواپی اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے تصفیع : ان آیات میں اللہ عل شانہ کی قدرت کے بیض مظاہر بیان فرمائے ہیں اور مخلوق میں جواس کے تقرفات میں اللہ علی سے بعض تقرفات کا تذکرہ فرمایا ہا اور دیجی فرمایا ہے کہ آسانوں اور زمینوں میں جور ہے اور بسے والے ہیں وہ سب اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں لیہ تا کہ کہ اللہ کی تبیج ونقذیس میں مشخول رہتے ہیں ان کا فضاء میں پرندے ہی ہیں جو پر پھیلائے ہوئے فضا میں اڑتے ہیں ہی ہی اللہ کی تبیج ونقذیس میں مشخول رہتے ہیں ان کا فضاء میں اڑتا اور زمین پرندگر ہیں ان سب میں اللہ اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں پہلے تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہے میں میں مور کے میں اور زمین میں جو بھی پھے ہے سب اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں پہلے تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہے میں میں ہو تھی ہی ہے ہے سب اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں پہلے تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہے میں میں ہو تھی ہی ہو ہے سب اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں پہلے تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہے میں میں ہو تھی ہی ہو ہے سب اللہ کی تبید میں ہو تھی گئی ہو ہو سب اللہ کی تبید میں ہو تھی گئی گزر چکا ہے اور قرآن می میں بہت کی جگہ نہ کور ہے۔

الله كالمبيح وتقديس ميس مشغول مونا زبان قال سے بھى اور زبان حال سے بھى ہے۔ جولوگ امل زبان ہيں وہ زبان

ے اللہ کی تبیح بیان کرتے ہیں اور جن چیزوں کو قوت گویائی عطانہیں فرمائی گئی وہ بھی اینے حال کے مطابق اللہ کی تبیح میں مشغول ہیں اول تو ہر چیز کا وجود ہی اس بات کو بتا تا ہے کہ اس کا خالق مالک قاور مطلق اور حاکم متصرف ہے پھر اللہ تعالی نے جس کو جوفہم اور شعور عطافر مایا ہےا ہے اس شعور سے اللہ کی تنبیج میں اور اس کی عبادت میں مشغول ہے فرشتوں میں اور انسانوں اور جنات میں زیادہ عقل فہم ہے اس سے کم حیوانات میں (وہ بھی مختلف ہے) اور اس سے کم خباتات میں اور اس سے كم جمادات ميں ب فيما بين العباد جمادات ميں بظام فهم وادراك اورشعور باس كئے سوره بقره ميں پھرول ك بارے من فرمایا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُ بُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ اور سوره في من فرمایا اَلَمْ تَسَو اَنَّ اللهَ يَسُجُدُلُهُ مَنْ فِي السَّملُواتِ وَمَنُ فِي الْاَرُضِ مزيد سَجِعَ كَ لِمُ مَدُوره دونول آيول كَ تَعْيرديكهي جائے -انوارالبيان جا

آیت بالا می جو کُلُ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ فرمايا إلى من بيتايا كرجوآ انون اورزمن ك رہے اور بسنے والے بیں انہیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنے خالق جل مجدہ کی سبیح میں اور تماز میں کس طرح مشغول رہنا عاہے بعض حضرات نے صلوۃ بمعنی دعاءلیا ہے بیمعنی مراد لینا بھی درست ہے لیکن صلوۃ کامعروف معنی لیا جائے تواس مين بهي كوئي اشكال نهيس جس طرح بني آدم دوسري مخلوق كي تبيع كؤبين سجحت كسما قال تعالى في سورة الاسواء وكليك لا مَفْقَهُونَ مَسْمِيهُم اى طرح الردوسرى خلوق كى نمازكونه جانين اس مين اشكال كى كوئى باتنبين بابعض حضرات في فر مایا ہے کہ بیج اور صادٰۃ اطاعت اور افقیا دمراد ہے کینی اللہ تعالی نے جس چیز کوجس کام میں لگا دیاوہ اس میں لگی ہوئی ہے اورجس کوجوالہام فرمادیاوہ اس کےمطابق اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں مشغول ہے۔

یہاں ہے جواشکال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کے وجود ہی کونہیں ماننے ان کے بارے میں بیکسے کہا جاسکتا ہے کہوہ الله كتبيج بيان كرتے بيں؟اس كاجواب يہ ہے كہ باعتباران كى خلقت كےان كا اپناوجود بى الله كى تنزيد بيان كرنے كے لئے کافی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان نالائقوں کو تنبیہ کرنے ہی کے لئے توارشادفر مایا ہے کہ ساری مخلوق الله کی تسبيح بيان كرتى ہےتم ايسے نا نجار ہوكہ جس نے تمہيں پيدا كيااس كۈنبيں مانتے اور اس كى تنبيح وتقديس ميں مشغول نہيں موتے ای لئے آیت کے آخریں واللہ عَلِیہ ما یَفْعَلُونَ فرمایا ہے (اور اللہ تعالی جانتا ہے جولوگ کرتے ہیں) اسے اہل ایمان کے اعمال کا بھی علم ہے اور وہ اہل کفر کو بھی جانتا ہے وہ سب کی جز اسز ااپنے علم وحکمت کے موافق نا فذ فرما وكارقال صاحب الروح ١٨٥ ص ١٨٥ وانما تسبيحهم ما ذكر من الدلالة التي يشار كهم فيها غير

العقلاء ايضا وفي ذلك من تخطئتهم وتعييرهم ما فيه

اس كے بعد فرمايا وَلِلْسِهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ (اوراللهٰ بی كے لئے ہے آسانوں اورزمين كاملك) وَ إِلَى اللهِ المُصِيرُ (اورالله بى كى طرف لوث كرجانا ہے) وہ خالق ومالك ہے تقیق متصرف ہے يہاں جو برائے نام كوكى عجازی حکومت ہے وہ کوئی بھی ندر ہے گی۔سارے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو گئے۔

اس کے بعدار شادفر مایا آگئم قرک آن الله یُزُجِی سَحَابًا (الایہ)اس میں عالم علوی کے بعض نظر فات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ الله نقالی آیک بادل کو دوسری بادل کی طرف چلا تاہے پھران سب کوآپس میں ملا دیتا ہے پھران کو تہد بہتہہ جمانے کے بعداس میں سے بارش نکل رہی ہے اور جب کے بعداس میں سے بارش نکل رہی ہے اور جب اس کی مشیت ہوتی ہے تو آئیس بادلوں کے بوے بوے حصوں میں سے جو پہاوڑ وں کے مان ند جیں اولے برسا دیتا ہے۔ اس کی مشیت ہوتی ہے تو آئیس بادلوں کے بوے بوے حصوں میں سے جو پہاوڑ وں کے مان ند جیں اولے برسا دیتا ہے۔ بیا و لے بوے خطر ناک ہوتے ہیں جس کی جان یا مال کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتا ہے اور جسے مالی جانی نقصان پہنچانا ہو وہ ان اولوں کو اس کی ہلاکت یا کشر وقلیل ضرر کا سبب بنا دیتا ہے۔

قال صاحب الروح في تفسيره قوله تعالى وينزل من السماء من جبال اي من السحاب من قطع عظام تشبه الجبال في العظم 'والمراد بها قطع السحاب

بعض مرتبہ بادلوں میں بجلی پیدا ہوتی ہے جس کی چک بہت تیز ہوتی ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ابھی آ کھوں کی بینائی کوا چک لے گی۔ اس کا پیدا فرمانا بھی اللہ تعالی کے تصرفات میں سے ہے۔ اس کے ذریعہ اموات بھی ہوجاتی ہیں اللہ تعالی بی جس کوچا ہتا ہے بیالیتا ہے۔

انبی نصرفات میں سے دات اور دن کا النبالیڈ تا بھی ہے جوسرف اللہ تعالیٰی مشیت ہے ہوتا ہے ای کوفر مایا یُمقیب اللہ اللہ کَ وَ اللّٰهِ کَ اللّٰهِ کَ وَ اللّٰهِ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰہُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰہُ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰهُ کَ اللّٰ کُولِ اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ اللّٰ کَ اللّٰ کَ اللّٰ کَ ال

اِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْوٌ (بلاشبالله برچز پرقادر ہے) جس کوجیبا چا بابنایا و ماشاء الله کان و مالم یشالم یکن یہاں یہ جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض چروں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا تو الدو تاسل نطفہ سے بیدا فرمایا ان کا تو کوئی مال باپ تھا بی نہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہال افظاکل دابعہ بطور تعلیب کے استعال فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جوتم انسان اور چو پایوں کودیکھتے ہوان کی تحلیق نطفہ دابعہ بطور تعلیب کے استعال فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جوتم انسان اور چو پایوں کودیکھتے ہوان کی تحلیق نطفہ سے ہے اور بعض حضرات نے دوسرا جواب دیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے پانی کو پیدا فرمایا پھر اس میں سے بعض کوآگ بنا دیا جو برکا دیون کو حصد فور بنا دیا اس سے فرشتے دیا جو برکا وجود ہے۔ (من معالم النزیل پیدا فرمایا اور جتنی تخلوق وجود میں آئی اس کے وجود میں کئی نہ کی طرح پانی کے جو برکا وجود ہے۔ (من معالم النزیل میں سے میں وحرور کی ایمانی میں 194 جو برکا وجود ہے۔ (من معالم النزیل میں 201 میں 194 کی اللہ تو بالی کے جو برکا وجود ہے۔ (من معالم النزیل میں 201 میں 201

اَفَكُنَا اَنْ اَلْنَا الْبِهِ مُبِينَا فَ وَاللّهُ يَهُلِئُ مَنْ يَشَاءُ اللّهِ عِلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

مِنَ فُوْنَ أَنْ يَكِينِفَ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَرَسُولَهُ بِلْ أُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ مِنْ أُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ

اوراگران کا کوئی حق ہوتو اس کی طرف فرما نبردار بنے ہوئے چلے آتے ہیں۔ کیاان کے دلوں میں مرض ہے یا آئیں شک ہے آئیس اس بات کا

منافقوں کی د نیاطلی'اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت سے انحراف اور قبول حق سے اعراض

قضم بيو: ميه پانچ آيات بين ان مين سي بهلي آيت مين بدار شادفر مايا كهم في واضح آيات محلي محلي نشانيان نازل فرمائي ہے جو حق اور حقيقت كو واضح كرنے والى بين جو عقل وقهم سے كام نہيں ليتا وہ دلاكل سے فائدہ نہيں اٹھا سكتا اور كمراہى كراسة بى اختيار كے ہوئے رہتا ہے اور اللہ جمے چاہتا ہے سيد مطر استركى ہدايت دے ديتا ہے اس كے بعد جو چار آیات ہیں ان کو بھنے کے لئے منافقین کے بعض واقعات کو بھناچا ہے ایک واقعہ بم سورہ نساء کی آیت اَلَم تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ يَسونُ عُمُونَ كَاتفير كَوْيل مِن بيان كر يح بين وه بشرناى منافق كاقصه بـايك واقع بعض مفسرين في ان آيات ك ذيل ميں لكھا ہے -صاحب روح المعانى ككھتے ہيں كم حضرت على كرم الله وجهد كامغيره بن واكل سے ايك زيين ك بارے میں جھڑا تھا دونوں نے آپس میں بخوشی اس زمین کونقسیم کرلیاس کے بعد مغیرہ نے کہا کہتم اپنی زمین مجھے ﷺ دو حفرت علی اس پرراضی ہو گئے تھے مکمل ہوگئ حفرت علی رضی اللہ عندنے قیت پراور مغیرہ نے زمین پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد کی نے مغیرہ کو مجھایا کہ تونے بیافقصان کا سودا کیا ہے۔ بیٹورز مین ہے اس پراس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا كة بابن زمين دالي كي كيونكه مين اس سود يرراض نبين تفاحضرت على كرم الله وجهد فرمايا كه توفي افي خوشی سے بیمعاملہ کیا ہے اور اس زمین کا حال جانے ہوئے تونے خریدا ہے۔ جھے اس کا واپس کرنامنظور نہیں ہے اور ساتھ بى يېچى فرمايا كەچل بىم دونوں رسول اللە ھاللىغە كى خدمت ميں حاضر ہوكرا پنامقدمە پیش كریں اس پروہ كہنے لگا كەمىل مجمہ (علیه السلام) کے پاس نہیں جاتاوہ تو مجھ ہے بغض رکھتے ہیں اور مجھے ڈرہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں مجھ برظلم کردیں اس پر آیت بالا نازل ہوئی چونکہ و وضحص منافق تھااس لئے اس نے ندکورہ بالا بے ہودہ گتاخی والی بات کہی۔اور چونکہ منافقین آپس میں اندرونی طور پر ایک ہی تھے اور گھل مل کر رہتے تھے نیز ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے تھے اس لئے آیت شريفه ميل طرز بيان اس طرح اختيار فرمايا كرسب منافقين كوشامل فرماليا مفسرا بن كثير في حضرت حسن رحمة الله عليه س یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب منافقین میں ہے کی ہے جھڑا ہوتا اور وہ جھڑ انمٹانے کے لئے رسول اللہ عظیم کی خدمت میں بلایا جا تا اوزا سے یقین ہوتا کہ آپ میرے ہی حق میں فیصلہ فر مائیں گے تو حاضر خدمت ہوجا تا اوراگراس کا ارادہ ہوتا کہ كى بظلم كرے اور اسے خصومت كافيصله كرانے كے لئے آئى خدمت ميں حاضرى كے لئے كہا جاتا تو احراض كرتا تھا اور كى دوسر في حض كے ياس چلنے كوكہتا تھا منافقين نے اپنا بيطريقه كار بناركھا تھا۔اس پراللہ تعالى شاندنے آيت بالا نازل غرمائی۔سببنزول بیجھنے کے بعداب آیات کا ترجمہ اور مطلب سیجھئے۔ارشاد فرمایا کہ بیلوگ ( یعنی منافقین ) ظاہری طور پر زبان سے یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پراوراس کے رسول علیہ پرایمان لائے اور ہم فرما نبردار ہیں اس ظاہری قول وقر ارکے بعد عملی طور پران میں سے ایک جماعت منحرف ہو جاتی ہے چونکہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں اس لئے انہوں نے ایسا طرز عمل بنار كها ب جب ان سے كہا جاتا كماللداوراس كرسول عظام كى طرف آؤتا كرتمهار درميان فيصله كرديا جائے تو ان کی ایک جماعت اس سے اعراض کرتی ہے ( کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ظلم کر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول علی کے خدمت میں حاضر ہو نگے تو فیصلہ ہمارے خلاف جائے گا)اوراگران کاحق کسی پرآتا ہوتو اس حق کے وصول كرنے كے لئے آتخضرت علي كى خدمت ميں بوى بى فرمال بردارى كے ساتھ حاضر ہوجاتے ہيں۔مقصدان كاصرف دنیا ہے ایمان کا اقرار اور فرمال برداری کا قول وقرار دنیاوی منافع ہی کے لئے ہے۔ خدمت عالی میں حاضر ہونے کی

صورت میں بھی طالب دنیا بی نہیں اور حاضری دینے سے اعراض کرنے میں بھی دنیا بی پیش نظر ہوتی ہے۔ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ (كياان كولول يسمرض م) يعنى اس كايقين كركم بالشكرسول نبيل بين أم ارْتَابُوا (يانبيس شك م) كمآب بي بين يانبيس أم يَخَافُونَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ (ياده يرخوف كهاتي بي كم اللهاوراس كرسول الله كلطرف سان رظلم موكا) مطلب يدب كدان تين باتول ميس ساكونى چيز نبيس مانبيس بيد بھی یقین ہے کہآ پ واقعی اللہ کے رسول ہیں اوروہ یہ جسے ہیں کہ آ کی خدمت میں حاضر ہو کرجو فیصلہ ہوگا اس میں ظلم مين موكاجب يبات عقواع واض كاسب صرف يهى ره جاتا بك ودوه ظالم بين بَسلُ أُولَائِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ وه جاہتے ہیں کدوسروں کا مال تو ہمیں ال جائے لیکن ہم پرجو کسی کاحق ہوہ دینا نہ پڑے۔ اگر انہیں ڈرہوتا کہ آپ کا فیصلہ انصاف کے خلاف ہوگا تو جب اپناحق کسی پر ہوتا اس کے لئے بھی دوڑے ہوئے نہ آتے وہ جانتے تھے کہ آپ کا فیصلہ صاحب جن كين من موكا ليكن جب يبجهة تفي كرمار فلاف موكا تواعراض كرتي تفي ان كالمقسود انصاف كرانا نہیں بلکہ دوسروں کا مال مارتا ہے۔

إِنَّا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِمِ لِيَكُمْ بَيْنَهُمُ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا جب موشین کوالله اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تا کہ ان کے درمیان فیصلفر مائے تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے س لیا اور مان لیا۔ وَالْمُعُنَا وَاوْلِيْكَ هُمُ الْمُعْلِمُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتُقْلُم اوربیدہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور چھن اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافر مانی سے بیچ فَأُولِيْكَ هُمُ الْفَأْيِزُ وُنَ®

سو یمی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں

ایمان والوں کاطریقہ بیہہے کہ اللہ اوراس کے رسول کے فیصلہ کی طرف بلایاجا تا ہے توسیم فنا واکھ فنا کہہ کم رضامندی ظاہر کردیتے ہیں اور بیلوگ کامیاب ہیں

قصه بير: او پر منافقين كا حال بيان فرمايا كه وه صرف زبان سايمان اوراطاعت كا قرار او اعلان كروية بين كهر جب ان کے جھگڑوں کے فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول علیہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو اعراض کرتے ہیں اور پچ کر چلے جاتے ہیں وہ لوگ اپنے ایمان کے اعلان واقر ارمیں جھوٹے ہیں۔ان دونوں آیوں میں سیے مونین کا قول وعمل بتایا اوروہ پر کہ جب آئیں کی فیصلہ کے لئے اللہ اوراس کے دسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ہرموقد پر سَمِعَنَا وَاَطَعْنَا بَی

کیتے ہیں ذرابجی اعراض اورائح اف نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سی بھی لیان بھی لیا پر حضرات ہی کامیاب ہیں۔ پی

ہیلی آ یت کا مضمون ہے دور کی آ یت بھی ال بات کی عربی توضیح فرمائی اور دوبارہ کامیا بی کی خوشی دی فرمایا کہ وَ مَعَنی بیطیع الله وَرَسُولُه وَ (اور ہوضی الله وَرسُولُه (اور ہوضی اللہ اور اللہ سے ڈرے) وَ یَسَقُم الله وَرسُولُه (اور اللہ سے ڈرے) وَ یَسَقُم الله وَرسُولُه (اور اللہ سے بیر کرے) فَاوُلِیْکَ هُمُ الْفَاتِرُونُ نَ (سویکی لوگ کامیاب ہیں) اس میں چارچیزوں کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت دوم دسول عَلَیْ کی اطاعت (اطاعت میں وہ سب مامورات داخل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول نے حکم فرمایا اور اطاعت میں ان اعمال سے بچنا بھی داخل ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ور اجنا ہی اطاعت کا جزوبے) اور تیسری بات ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈر تار ہے اس میں فرائنس اور واجبات کا اہتمام کرنا واضل ہے اور چوشی چیز ہے ہے کہ تمام گنا ہوں سے بچنا بھی داخل ہے کہ دون کی کامیا بی تا دی۔ اس کے آ ہی داخل ہے کہ میا ہونے کی موسی بنا ہوں سے بچنا بھی داخل ہے کہ واطاعت میں گنا ہوں سے بچنا بھی داخل ہے کہ واطاعت میں گنا ہوں سے بچنا بھی داخل ہیں موسی بنا ہوں ہے کہ واطاعت میں گنا ہوں ہے کہ ورز نے سے پوا بھی داخل کر دیا جائے جیسا کہ مورہ آ ل عمران میں فرمایا ہے فیصن ذرخرے عن الناد واد حل المجند فقد فاز (سوج میں دن خرے بی دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا جائے جیسا کہ ہورہ آئی کرادیا گیا وہ کامیا ہو بوری کا مطاب ہے کہ دونر نے سے پار اور اور کی وہ کام کی اور کا کہ اور کورہ کی کامیا ہو بوری کیا کیا کہ اور کورہ کی کامیا ہو کہ کامیا ہیں ہو کیا کامیا ہو کہ کامیا ہو کہ کیا گیا کہ وہ کامیا ہو کیا کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا وہ کامیا ہیں کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کورہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرا کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورہ کی کیا کہ کی

مفسرابن کیر (ص۲۹۹ جس) نے حضرت قادہ سے قارہ کے اسے کہ بخشی اللہ سے ان گناہوں کے بارے بیں ڈرنامراد ہے جوگناہ پہلے ہو چکے بیں اور ویتقہ سے بیمراد ہے کہ آئندہ گناہوں سے بیچ۔

# منافقون كاجهوني فتميس كهاكرفر مانبرداري كاعهدكرنا

قصمير: ان آيات من بهي روئي من افقين كي طرف إه و دو دو ارطريقد برالله تعالى كوتميس كها كها كركت تص کہ ہم تو سرایا اطاعت ہیں آپ کا تھم مانے کو تیار ہیں اگر آپ کو تھم ہو ہم گھر بارچھوڑ کرنگل جائیں تو ہم اس کے لئے حاضرين يتفير حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سي منقول بادر بعض مفسرين في اس كاييم طلب بتايا ب كرآب جب بهى جہاد کے لئے باہر نکلنے کا حکم فرمائیں گے تو ہم ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ان کی تروید میں فرمایا کہ آپ ان سے فرماد یجئے فتمیں ندکھاؤ تمہاری فرماں برداری جانی پیچانی موئی ہے تسمیں کھانے کے باوجود بھی تم اپنے وعدہ پر پورے نہیں اتر سکتے تھم من کر پھر خلاف ورزی کرو گے اور حقیقت میں بات بہے کہ جو خص مخلص ہوا سے اپنے فرمال برواری ظاہر کرنے کے لي قسمين كھانے كى ضرورت نبيں ہوتى۔وہ تو تھم كومانتا چلاجاتا ہے۔اس كاعمل اور طرزعمل ہى بتاديتا ہے كدوہ خلص ہےاور جس كافرمال بردارى كاصرف دعوى موده اين دعوے كا بحرم ركھنے كے لئے بار بارقسميں كھاتا ہے اور يقين دلاتا ہے كميں آ ب كا فرما نبردار موں اور بر حكم كے لئے حاضر مول منافقين كا يمي طريقه تھا كه فرما نبرداري كا دعوى كرتے تھے اور اس پر فتميل كعاتے تنے پر جب حكم بوتا تھا تو مند موڑ ليتے تھے اور مونين اخلاص كيما تھ فرما نبردادى ميں لگار ہے تھے أنبيل فتم كهانے كي ضرورت نتھى۔ بر مخص كوآخرت ميں بھي پيش بونائے ميدان قيامت ميں جب حساب بو كاتوبيز باني دعوے اور جھو أن فتمين اور دعوكه دينے كے اراد ہے اور شروفساد كي نيتيں سب ہى كاانجام ديكھ ليس اگر بندوں كو پية ند چلے تو اللہ تعالى كوتو سب پچھ خبر عدده اليظم اور حكمت كمطابق مزادكا - إنَّ الله تَعْبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مِن المضمون كوواضح فرماديا إ مرید فرمایا کداے منافقو! اگرتم فرما نبرداری سے بچواور روگردانی کروتو اس میں رسول علی کے کھ نقصان نہیں آ پ الله كذمه جوبار والا كيا إلى العن تبليغ كاكام) آب اس كذمه دار بين اورتم جانت موكد آب ني اس پوراكر دیا اورتم پرجوبارڈ الا گیاتم اس کے ذمد دار ہوئین تہارے ذمفر ما نبر داری ہے تم فرمانبر داری نہ کرو گے تو اپنا برا کرو گے۔ مزيد فرمايا وَإِنْ تُعطِيْعُونُهُ مَهُمَّدُوا اوراكرتم سَجَّول عاخلاص كساتها طاعت كروكة راوق بإجاؤك- ومَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِينُ اوررسول كوم الله تعالى كابيغام واضح طوريري بينيان كعلاوه بجينيس إرانبول نے پہنچادیا ابتم اپنی ذمدداری پوری کرو) اس معلوم ہوا کدرسول اللہ علیہ کے جونائب ہیں وہ امت کو جو بھی کوئی بات بتائيں واضح طور پربتائيں جوصاف طور پر سمجھ ميں آجائے آئے مل كرنے والے كى ذمددارى ہے۔

وعد الله الذين المنوام في وعيلوا الصلاي ليستخلفته مرفى الروض كما استخلف الدين من المتعلق الستخلف ادرم من عرود المنان لا عادر نيك مل كالشان المعادد من من المنان المان ال

الّذِينَ مِنْ قَبُلِهِ هُو وَلَيْمِكُنَ لَهُ مُرْدِينَهُ الّذِي الْتَضَى لَهُ مُو وَلَيْبِ لِنَهُ مُونَى الْنَفَى لَهُ مُو وَلِيبِ لِنَهُ مُونَى الْنَفَى لَهُ مُولِيبِ لِنَهُ مُونِ يَهِ الْمِنْ الْمُعْلِي اللهُ مُنَا يَعْدِيلَ اللهِ اللهُ اللهُ

# ایمان اوراعمال صالحہ والے بندوں سے استخلاف اور تمکین فی الارض کا وعدہ

 جبكاس فيتم من انبياء بنائے اور تهميں بادشاه بنايا اور تم كووه كھدياجو جبانوں ميں سے كوئيس ديا)

اللہ تعالیٰ کا ہروعدہ برق ہاس نے ہروعدہ پورافر مایا ہا اور آئندہ اس کے سارے وعدے پورے ہوگے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے جو وغدے فرمائے جوائیان اوراعمال صالحہ کی بنیاد پر تقے وہ سب پورے ہوئے پورے عرب (تجاز کیں شام عراق نجد) پران کا تسلط ہوا ان کے بعد آنیوا لے سلمانوں کی بڑی بڑی حکوشیں قائم رہیں۔ صدہ اسال افریقہ اور ایشاء کے ممالک پران کا قبضہ رہا آئیں پوراافقیار تھا کہ اینے دین پر چلیں اورلوگوں کو چلائیں۔ اسلام کی دعوت دیں اسلام کو بھیلیائیں و آگئے مین نے گھیم فین کھیم اللہ میں اور اورائی اورائی میں جو خوف و ہراس تھا پھر مدیدہ مورہ میں جو چندسال خوف و خطرے گزرے اسے اللہ تعالیٰ نے رہے سے مداور و آگئی ہے گئی میں جو خوف و ہراس تھا پھر مدیدہ مورہ میں جو چندسال خوف و خطرے گزرے اسے اللہ تعالیٰ نے اس سے بدل دیا۔ اور و آگئی ہے گئی ہی شہو نے وقیع ہے اُمنا میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ دیکھی آئی کھوں پوراہو گیا۔ اس وعدہ کو فرق ہی منہ کو کی مایا تھا وہ دیکھی آئی کھوں پوراہو گیا۔ اس وعدہ کو فرق ہی منہ کو کی مایا تھا وہ دیکھی آئی کھوں پوراہو گیا۔ اس وعدہ کو فرق ہی منہ کو کا شرک جلی یا فنی اللہ کا افتار انہ کریں۔ مضوطی سے جے دبیں اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور کی طرح کا شرک جلی یا فنی (عمل لغیر اللہ ) اختیار نہ کریں۔ مضوطی سے جے دبیں اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور کی طرح کا شرک جلی یا فنی (عمل لغیر اللہ ) اختیار نہ کریں۔

# مسلمانون كاشرط كي خلاف ورزى كرنااورا فتذار يسي محروم بهونا

پھر ہوا یہ کہ سلمانوں نے شرط کی خلاف ورزی کی۔ایمان بھی کرور ہوگیا اعمال صالح بھی چھوڑ پیٹھے۔عبادت الہیہ سے بھی پہلو ہی کرنے گئے۔لہذا بہت سے ملکوں سے عوشیں ختم ہوگئیں۔اور بہت کی جگہ خوف و ہراس بیں بہتا ہو گے اس وامان بناہ ہوگیا۔اور دشمنوں سے اس وامان کی اورا پی حکوشیں باتی رکھنے کی بھیک ما تکنے گئے۔ بودی بودی حوشیں چھن جانے کے بعد اب بھی افریقہ اورائیاء بیں مسلمانوں کی حکوشیں قائم بیں اور زیان کے بہت بوے صد پر اب بھی اٹیس جان اور ایس اور زیان کے بعد اب بھی اٹیس جان اور شیعیت کو اجا کہ کیا جا درائیا۔ میں مسلمانوں کی حکوشیں قائم بیں اور زیان کے بعد اب بھی اٹیس شیوعیت کو امام افتر ارحاصل ہے۔لیکن اصحاب اقتر ارعومانا م کے سلمان ہیں۔کہیں شیعیت کو اجا کرکیا جا دہا ہے اور کہیں شیوعیت کو امام بنار کھا ہے کہیں مغربی جموریت پر ایمان لائے ہوئے ہیں کہیں الحاد اور زیر تھی کو باز رکھا ہے تا نون ہے کہ مغرب کا اور وضی خطع ہے تو نصار گا کی پھر دشمن سے دہتے ہیں اورائی کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں۔آپس بیں جنگ ہے۔ دشمنوں سے ہر وقت خوف زدہ ہیں کہ دشمن جمیں اقتر ارسے نہ ہواد یں یا تی تہر کروادیں۔اللہ تعالی کی فرمانہر داری سے دور رسیان اسلام کی فرمانہر داری بھی گھر ہوئے ہیں۔ان سب باتوں کے ہوئے اپنا مجرم اور مضوط تسلط کہاں بیاں دور سے اللہ تعالی کی فرمانہر داری سے دور کی ہوئے اپنا مجرم اور مضوط تسلط کہاں مان ہیں ) ہم نے لفظ کفر کا ترجمت اشکری سے کہاں کا لغوی معنی نے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی نے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی نے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی نے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی نے اور شریعت کی اصوالاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی نے اور شریعت کی اصوالاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی نے دور سے ایکا کو معلی کی اس کو اس کے دور سے ایکا کیا جا تا ہے۔ یہاں دونوں معنی نے دور سے ایکا کی معرب کے دور سے ایکا کو معرب کے دور سے ایکا کو میں کو معرب کی اور سے دور سے ایکا کی میں کی کو معرب کی اور سے دور سے ا

مراد ہوسکتے ہیں جو خص کفراختیار کرلے پورانا فرمان ہے ایسے خص کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں رہا۔

اگر کوئی مخص کا فرتو نہیں ہوالیکن اعمال صالحہ سے دور ہے۔ اللہ تعالی ادر اس کے رسول علیہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے مندموڑے ہوئے ہے اسے گوکافر نہ کہا جائے گالیکن فاس اور باغی ضرور ہے۔ جب ایسے لوگوں کی اکثریت ہوگی اورمونین صالحین اورعلائے عاملین کو ہرا کہا جائے گا اور عامة الناس قرآن وحدیث کی تعلیمات سے دور بھا گیں گے تو اللہ کی مدنہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے مدواٹھالی ہے اس لئے حکومتیں ہوتے ہوئے بھی وشمنوں سے خا نف ہیں اوران کے دروازہ یر مال اورافتدار کی در پوزہ گری کرنے میں منہمک ہیں ڈرتے رہے ہیں کردشمن کی نافر مانی کر لی تو كرى جاتى رہے گی۔ كاش مسلمانوں كے جتنے ملك ہيں سب متحد ہوتے ' بلكه ايك ہى امير المونين ہوتا جوسب كو كتاب الله اورسنت رسول علي علي كل على الله الله الرايد كرية ومن نظر الله الماكر بعي نبيل ديم سكة تعديكن اب تو مسلمانوں کی خودغرض نے مسلمانوں کے ملکوں کو اور ان کے اصحاب اقتد ارکودشمنوں کا تھلونا بنار کھا ہے۔

اگرآج بھی مسلمان مضبوط ایمان والے ہوجائیں اور اعمال صالحہ والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خالصہ میں لگ جائیں تو پھرانشاء اللہ تعالی وہی دن آ جائیں گے جوخلافت راشدہ کے زمانہ میں اوران کے بعد دیگر ملوک صالحین کے زمانہ میں تھے۔

وَاقِيْهُ مُواالصَّلُواةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ (اورنمازكوتائم كرواورزكوة اواكرواوررسول کی فر مانبرداری کروتا کتم پردم کیا جائے )اس میں واضح طور پر بتادیا کددوبارہ فر مانبرداری کی زندگی پرآنے اور عبادات بدنیاورعبادات مالیدادا کرنے پرآ جائیں تو پھررم کے ستحق ہوسکتے ہیں کیکن مسلمانوں پرتعجب ہے کہ جن فاسقوں کو باربار آ زما یے بین انہی کودوبارہ افتدار پرلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اناللہ وانا الیه واجعون

اس كے بعدفر مایا كا تَسْحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ (استخاطبكافرول كے بارے يس بي خیال نه کرکدروئ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں)

اس میں بہ بتادیا کہ کوئی بھی خیال کرنے والا بہ خیال نہ کرے کہ کا فرلوگ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں کیونکہ الله كي كرفت سے چھ كار و نہيں موسكا اور دنيا كے كى كوشہ ميں بھاگ كراللہ كے عذاب سے نہيں في سكتے اور موت تو بہر حال سب کوآنی ہی ہے۔ زمین میں جو مخص جہال بھی ہوائی مقررہ اجل کے موافق اس دنیا سے چلا جائے گا اور کا فر کا عذاب توموت کے وقت سے ہی شروع ہوجا تاہے کافروں کوجود نیا میں عذاب ہے وہ اپنی جگہ ہے اور آخرت میں ان کا مُحكانددوز أب جوبرى جكر الله كوآخر من فرمايا وما وهم النار ولبنس المصير.

روافض قرآن کے منکر ہیں صحابہ کرام کے وہمن ہیں

دشمنان اسلام میں روافض یعنی شیعوں کی جماعت بھی ہے بیاوگ اسلام کے مرعی اور اال بیت کی محبت کے دعویدار

میں اور نہ اللہ تعالی سے راضی میں نہ قرآن سے نہ اللہ کے رسول سے (سیالیٹہ) نہ حضرات صحابہ کرام سے نہ حضرات الل بیت سے آیت استخلاف جوسورہ نور کا جزو ہے اس میں اللہ تعالی نے حضرات صحابہ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تہمیں خلیفہ بنائے گا اور تمکین فی الارض کی نعمت سے نوازے گا تاریخ جانئے والے جانتے میں کہ حضرت الیو بکر اور حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بیوعدہ پورا ہوگیا۔

مسلمانوں کا اقد ارعرب اور عجم میں بوھتا چڑھتا چا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ راشد ہے وہ فہ کورہ بالا تخوں خلفاء کے ساتھ ایک جان اور دوقالب ہوکرر ہاں کی اقد اء میں نمازیں پڑھتے رہان کے مشوروں میں شریک رہے۔ پھر جب انہیں خلافت سونپ دی گئی تو یہ ہیں فرمایا کہ یہ حضرات خلفائے راشدین نہیں تنے یا خلافت کے عاصب سے پہلے خلافت کا مستحق تھا دہ انہیں جھڑات کے طریقہ پر چلتے رہان کے فتح کے ہوئے مما لک کوباتی رکھا اور قر ان وحدیث کے موافق امور خلافت انجام دیے۔ ان کے بعد ان کے بڑے صاحبز ادہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے ان کی شہادت پر خلافت راشدہ کے تعمی سال پورے ہوگئے رسول اللہ علی قلالون علی نام اللہ علی فلالون میں ایک مطابق اہل السنة والجمائة نہ کورہ پانچوں حضرات کوخلفاء راشدین مانتے ہیں کیکن زیادہ تر زبانوں پر عاروں خلفاء کے اس کے مطابق اہل السنة والجمائة نہ کورہ پانچوں حضرات کوخلفاء راشدین مانتے ہیں کیکن زیادہ تر زبانوں پر عاروں خلفاء کے اس کے گرامی آتے ہیں کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت چند ماہ تھی۔

اب روافض کی بات سنووہ کتے ہیں کہ ابو بھر اور عرعتان رضی الله عنہ مظیفہ راشد تو کیا ہوتے مسلمان ہی نہیں تھے روافض تر آن کے بھی محر ہیں اور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے ظیم مرتبہ کے بھی (جوان کے عقیدہ میں امام اول ہیں اور معصوم ہیں ) ان کو یز دل بتاتے ہیں اور یوں کتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ظافت کا اعلان نہیں کیا جس کے وہ اولین ستی تھے اور جس کی ان کے پاس رسول الله علی ہے کہ طرف سے وصیت تھی ان لوگوں کے عقیدہ میں امام اول نے تو کو چھپایا اور اپنی من انہوں نے تقید کرلیا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں انہوں نے تقید کرلیا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالی نے وحدہ فرمایا ہے تو قرآن لوگوں کی بات مان اللہ تعالی نے وحدہ فرمایا ہے تو قرآن لی جائے کہ حضرت ابو بکر عمرعثان رضی اللہ عنہم وہ خلیفہ نہیں ہے جن کا آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے وحدہ فرمایا ہے تو قرآن لی جائے کہ حضرت ابو بکر عمرعثان رضی اللہ عنہ موں کے سامت جب بیہ بات آتی ہے تو کہ دیے ہیں کہ بیوعدہ امام مہدی کہ پوراہ وگا جھوٹے کا کام جھوٹ بی سے چان ہے آیت شریفہ میں تو مسلم و دارد ہوا ہے جس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مان اللہ عنہ کو کا طبقہ را العبالہ جائے اس نے دوار میں ہو ارد ہوا ہے جس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ علی من محد ب بیات اللہ علی من محد ب بیان میں بیان اللہ کی اور کی میں اللہ قبل آن ہو میں ہو قبل کی کرام رضی اللہ نے اور کی میات کی میان میں بید قبل نے دوافض کی ترذید فرمادی فلعنہ اللہ علی من محد ب بالقرآن۔ استخلاف کے میاں مدور اللہ کی گرفت سے بچھر کرا ہوں کے بارے میں بید خیال نہ کرو کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچھر کرا ہا ہو کہ کو الماک کہ دور اللہ کی گرفت سے بچھر کرا ہا ہے کہ کہ کو کھا گ

جائیں گاس کے عموم میں وہ سب کافر داخل ہیں جوز مانہ زول قرآن سے لیکرآج تک اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ان کے ملکوں کو تو ڑتے ہیں اور این برتری کے لئے تدبیریں کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں بھی جاہ مونگے اور آخرت میں بھی دوزخ میں داخل ہونگے۔ فلیتفکر الکافرون و منھم الروافض المفسدون۔

> گھروں میں داخل ہونے کے لئے خصوصی طور پر تین اوقات میں اِجازت لینے کا اہتمام کیا جائے

قصديو: اى سورة نورك چو تھركوع ميں كى كى پاس اندرجانے كے لئے اجازت لينے اوراجازت ند طنے پروالی موجانے كا تحام ذكور ب وہ تحم اجانب كے لئے ہے جن كاس كر سے رہے ہے كاتعلق ند ہوجس ميں اندرجانے كى اجازت طلب كرنا جا ہے ہوں د

ان دوآ یول بی ان اقارب اور محارم کا حکم فر مایا ہے جوعمو ما ایک گھر بیں رہتے ہیں اور ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں اور ان سے عورتوں کو پردہ کرتا بھی واجب نہیں ہے ان بین ان بچوں کا حکم بیان فر مایا جو عد بلوغ کونیس پنچے اور غلاموں

كاذكرب (جنهيں كام كے لئے اپنے آقاكى فدمت كے لئے بار بارائدرآنا جانا برتا ہے)ان كے بارے يل فرمايا كريد لوگ تین اوقات میں تہارے پاس اندرآنے کے سلسلے میں اجازت لینے کا خاص دھیان رکھیں۔مطلب سے کہتم انہیں يتعليم دواورانہيں سمجھاؤاورسدھاؤ كہوہان اوقات ميں اجازت لينے كاامتمام كريں ان اوقات ميں سے پہلا وقت نماز فجر سے پہلے اور دوسرا دوپہر کا وقت ہے جب عام طور سے زائد کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور تیسر اوقت نمازعشاء کے بعد کا ہے۔ان تیوں اوقات کے بارے میں فرمایا کہ فلٹ عَوْرَاتِ لَکُمْ کریتیوں تہارے پردہ کے اوقات ہیں کیونکہ ان اوقات میں عام عادت کےمطابق تخلیہ ہوتا ہے اور انسان بے تکلفی کے ساتھ آرام سے رہنا جا ہتا ہے۔ تنہائی میں کی وقت وہ اعضاء بھی کھل جاتے ہیں جن کا ڈھا کے رکھنا ضروری ہے اور سوتے وقت غیر ضروری کپڑے تو اتار ہی دیتے ہیں اور تنهائی کاموقع پاکربعض مرتبدمیال بیوی بھی بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے سے متنع ہوتے ہیں۔ اگر آئے والا آزادلاکا مو یا غلام یا لونڈی مواور اندر آنے کی اجازت نہ لے تو بعض مرتبہ مکن ہے کہ ان کی نظر کسی ایسی حالت یا کسی ایسے عضویر پڑ جائے جس کادیکھنا جائز نہیں ہے بالغ غلام مرداین آ قاکے پاس ان اوقات میں جائے تو وہ بھی اجازت لے۔ گومرد کا مرد سے پردہ نہیں ہے لیکن ان اوقات میں کپڑے اتارے ہوئے ہونے کا اخمال رہتا ہے۔اور بعض مرتبہ بے دھیانی میں بعضے وہ اعضاء کھل جاتے ہیں جن کا مرد کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے ندکورہ اوقات میں اجازت لینے کا ا بتمام كريں \_معالم التزيل ميں حضرت ابن عباس رضى الله عظما سے قال كيا ہے كدرسول الله عظی في ايك انصارى الا کے کوجس کانام مدلج تھا حضرت عمر رضی للہ عنہ کو بلانے بھیجا بیدو پہر کا وقت تھا اس نے حضرت عمر کوالیں حالت میں دیکھ لیا جوانبيس نا گوار موااس برآيت بالا نازل مولى-

مضمون بالا بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے ان اوقات کے علاوہ اگر یہ لاگ بلا اجازت آجا کیں تو اس میں تم پر یا
ان پرکوئی الزام بیں ہے پھر اسکی وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طَوَّا فُونَ عَلَیْ کُمْ بَعُضُکُمُ عَلَی بَعْضِ (بیلوگ
تہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں) چونکہ ہروقت اجازت لینے میں دشواری ہے اس لئے ذکورہ بالا اوقات کے علاوہ بلا
اجازت داخل ہونے گر کے لڑکوں اور غلاموں کو اجازت دے دی گئی آخر میں فرمایا کے ذالے کی بیتن اللّهُ لَکُمُ ایلیّهِ اللّه
اسی طرح تہارے لئے صاف صاف احکام بیان فرماتا ہے وَ اللّهُ عَلَيْمٌ حَکِیْمٌ (اور اللّه جانے والا ہے حکمت والا ہے)
یادر ہے کہ عورت کا اپنا غلام ہویا اس کے شوہر کا اگر نامحرم ہوتو اس سے پردہ کرنا اسی طرح واجب ہے جیسے نامحرموں

ی پہلی آیت کامضمون تھادوسری آیت میں یفر مایا کہ جب الرے بالغ ہوجا ئیں جنہیں بلوغ سے پہلے ندکورہ تین وقوں کے علاوہ باجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت کے علاوہ باجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت کے علاوہ باجازت کیوں لیں۔ کے ذالے کہ یُسِیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ ایَاتِهِ لِیتے رہے یہ خیال نہ کریں کوکل تک تو ہم ہوں ہی جلے جاتے تھا باجازت کیوں لیں۔ کے ذالے کہ یُسِیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ ایَاتِهِ

# وَالْقُواعِدُمِنَ النِّلَا الْآيُ لا يَرْجُونَ نِكَاكًا فَلَيْسَ عَلَيْنَ جَنَاحُ أَنْ يَضَعَنَ ثِيَا بَعْنَ

اور جو عورتی بیٹے چی ہیں جنہیں تکاح کرنے کی امید نہیں ہے سواس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کیڑے اتار کر

عَيْرُمُت بَرِّجْتٍ بِزِيْنَةٍ وَأَنْ يَسُتَعْفِفُنَ خَيْرًا لَهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمُ ﴿

ر کھودیں بشرطیکہ ذیت کا ظہار کرنے والی شہول اور بدیات کہ پر ہر کریں ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ سننے والا ہے جاسنے والا ہے

# بوڑھی عورتیں پردہ کا زیادہ اہتمام نہ کریں تو گنجائش ہے

قضد بین القوائد قائدة کی جن ہے اس ہے بوڑھی عورتیں مراد ہیں جوگھر میں بیٹے چکی ہیں نہ نکاح کے لائق ہیں نہ انہیں نکاح کی رغبت ہے نہ کی مردکوان ہے نکاح کرنے کی طلب ہے ان عورتوں کے بادے میں فر مایا کہ ان کواس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے جن سے چرہ چھپار ہتا ہے ، چا دروغیرہ اتار کرد کھ دیں یعنی غیرمحرم کے سامنے چرہ کھول کرا آ جا کیں بشرطیکہ مواقع زینت کا ظہار نہ کریں۔مطلب بیہ کہ ان کا تھم جوان عورتوں کا سانہیں ہے اگر چرہ اور ہتھیایاں غیرمحرم کے سامنے کھول کرا آ جا کیں اور یہ جوانہیں چرہ اور ہتھیایاں غیرمحرم کے سامنے کھول دیں اس میں گناہ نہیں ہے البتہ جم کے دوسرے حصوں کو نہ کھولیں اور یہ جوانہیں چرہ اور ہتھیایاں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے یہ جائز ہونے کی حد تک ہے۔ بہتر ان کے لئے بھی یہی ہے کہ احتیاط کریں اور بامحرموں کے سامنے چرہ کھولنے سے بھی احر از کریں۔

جب بوڑھی عورتوں کو بھی اجازت دینے کے باوجود بیفر مایا کہ ان کو بھی احتیاط کرنا بہتر ہے کہ چر و کھول کر غیر محرموں کے سامنے نہ آ کیں تو اس کے سامنے نہ آ کیں تو اس کے سامنے نہ آ کی جوان عورتوں کو غیر محرموں کے سامنے چر و کھول کر آ تا کیے جائز ہوگا۔ ہذا فسی القو اعدف کیف فی الکو اعب (روح المعانی ص ۲۱۲ ج ۱۸) کو الله سَمِیعٌ عَلِیْمٌ (اورالله سننے والا ہے) ورجانے والا ہے)

كَيْسَ عَلَى الْكَعْلَى حَرِج وَلَاعَلَى الْكَعْرِج حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَاسِينَ عَلَى الْمَاسِينَ عَلَى الْمَاسِينَ عَلَى الْمَاسِينَ عَلَى الْمَاسِينَ عَلَى الْمَاسِينَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

# انفیک کوران تا کا کو اور ایران کوران ایران کوران ایران کوران ایران کوران ایران کوران کا کوران کوران کا کوران کوران کا کوران کوران کا کوران کوران کوران کا کوران کوران کا کوران کا کوران کوران کا کوران کوران کا کوران کوران کا کوران کا کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کا کوران کا کوران کورا

# اسيخ رشته دارول اور دوستول كے گھرول ميں كھانے يينے كى اجازت

گر مراد لئے ہیں اور مطلب بیہ بتایا ہے کہ تم اپنی اولا دکے گھروں سے کھاؤ آئیس کوئی حرج نہیں ( کمافی الجلالین ) اگر تم اپنے بابوں یا ماؤں یا بھائیوں یا بہنوں یا چھاؤں یا پھوپھیوں یا ماموؤں یا خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ( اگر بہن یا پھوپھی یا خالہ کا اپنا ذاتی مال ہے تو اس میں سے بلاتکلف کھالینے میں کوئی ندا نقہ نہیں ہاں اگر ان کے شوہروں کا مال ہواوروہ دل سے راضی نہ ہوں تو اس کے کھانے میں احتیاط کی جائے )

رشتدداروں کو بیان فرمانے کے بعد آؤ مَا مَلکُتُمُ مَفَاتِحَهُ فرمایا اس کے بارے بیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ کے مولی اور ذرر دار ہیں ۔ کسی مالک کے مولی چرانے والے اور باغوں کی دیکھ بھال کرنے والے اگر متعلقہ مال میں سے کھالیں ۔ تواس کی اجازت ہے البت ساتھ نہ لے جا کسی اور ذخیرہ نہ بنا کمیں بقدر جاجت اور حسب ضرورت کھالیں ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے مملوک غلام مراد ہیں کے وہ اس میں سے کھاسکتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا اُوُ صَدِیْقِکُمُ (یعنی اپنے بے تکلف دوستوں کے گھر ہے بھی کھا پی سکتے ہو) دوئی تھی اور پی ہو صرف لینے ہی کا دوست نہ ہودوست کے کھانے پڑھی دل خوش ہوتا ہو قبال صاحب الروح ورفع الحرج فی الاکل میں ہیت الصدیق لانه ارضی بالتبسط و اسوبه من کئیر من فوی القرابة (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں دوست کے گھر سے کھانے میں حرج کو اٹھا دیا گیا اس لئے کہ دوست اس بے تکلفی سے بہت راضی اورخوش ہوتا ہے بہت سارے قرابت داروں کی نسبت ) پھر فرمایا گئیس عَلَیْکُم جُناحٌ اَنُ تَاکُلُو اُ جَمِیْعًا اَوُ اَشَعَاتًا ( تم پراس بات میں کوئی گناہ میں کہا کہ خوص کے انساز میں سے بعض حضرات ایسے ہے مہیں کہا کہ خوص کے انساز میں سے بعض حضرات ایسے ہے جنہوں نے یہ طے کرلیا تھا کہ جب کوئی مہمان ساتھ ہوگا تب ہی کھا کیں گے مہمان نہیں ماتا تھا تو تکلیف اٹھا تے تھے بھو کے دیسے سے لیا دان کواجازت دے دی گئی کہ چا ہے اکشے کھاؤ (مہمان مل جائے تواس کے ساتھی کھا لواور چا ہے تنہا کھالو)

اس کے بعد فرمایا فیادا دَ حَلْتُم بُیُوتا فَسَلِمُوا عَلَی انفُسِکُم تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَکَةً طَیِبَةً سوجبتم گرول میں داخل ہوتو اپنے نفول کوسلام کروجواللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ دعاء ما تکنے کے طور پرجومبارک ہے پاکیزہ ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جبتم ان گھرول میں داخل ہوجن کا اوپر ذکر ہوا تو اپنے نفول کوسلام کرو۔ اس کا مطلب سیہ کہ دہاں جولوگ موجود ہیں ان کوسلام کروچونکہ ایمز ہوا قرباء اور دوست سب ال کر گویا ایک ہیجان ہیں اس لئے علی اھلھا کے بجائے علی انفسکم فرمایا اور اس میں ایک بیکن بھی ہے کہ جبتم سلام کروگو حاضرین جواب دیں گے اس طرح تمہارا سلام کرنا اپنے لئے سلامتی کی دعاء کرانے کا ذریعہ بن جائے گا (ذکرہ صاحب الروح) بیسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہے۔ دعاء کرنے کے طور پرمشروع کیا گیا ہے پھر بیمبارک بھی ہے کیونکہ اس میں اجر بھی ہیں ہوتا ہے اور اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے جب ہیں جا کس جہاں کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان مل جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔ کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان مل جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله فیلے نے فر مایا کہ جب تو اپنے گھر والوں پر وافل موتو سلام کر اس میں تیرے لئے اور تیرے گھر والول کے لئے برکت ہوگی (مشکوۃ المصابیح ص ٣٩٩) اور حضرت قادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی فی ارشاد فرمایا کہ جب تم سی گھر میں داخل ہو۔ تو اس گھر کے ريخ والول كوسلام كرواور جب وبال سے فكلوتو كھر والول كوسلام كے ساتھ رخصت كرو\_ (مشكوة المصابيح ص ١٩٩٩) سلام كمسائل بمسوره نساءك آيت كريم وإذا حين م يعسجية كذيل من بيان كرآئ يس آخر من فرمايا إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُؤْالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَنْ مُبُوًّا ایمان والے دی بیں جواللہ براوراس کے رسول پرامیان لائے اور جب وورسول کے ساتھ کا ایسکام کیلئے جمع ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کیا گیاتواس وقت تک نہیں جاتے حَتَّى يَنْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَاذِنُونَكَ أُولَيِّكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِمْ ب تک آپ سے اجازت نہلیں بلاشبہ جولوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں بیونی لوگ ہیں جواللہ پراوراس کے رسول پرائیمان رکھتے ہیں ' اسْتَأْذَنُوْكُ لِبَعْضِ شَازِنهِ مْ فَاذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغُفِرْلَهُ مُ اللَّهُ الله وجبوه آپ سے اپنے کمی کام کے لئے اجازت طلب کریں توان میں ہے آپ جے چاہیں اجازت دیدیں اوران کے اللہ سے منفرت کی دعا سیجئے بلاشبہ اللہ برجيم بي تم اين درميان رمول الله كي بلاف كوايدامت مجموعيتي م آلس مي ايك دومر يكوبلات موب شك الله ان و جانسا بي من س لَلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلِعَنَ رِالْزِيْنَ يُعَالِفُونَ عَنَ آمْرِةَ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتُنَكَّا وَيُصِيبُهُ

آ را میں ہو کر کھسک جاتے ہیں سو جولوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کدان پرکوئی مصیب آپڑے یا آئیس کوئی

دردناك عذاب ينجي جائے

# ابل ایمان رسول الله عظی سے اجازت لیکر جاتے ہیں

قه ضعيد: درمنتور ص٢٠ج٥ مين لكها ب كمغزوه احزاب (جيغزوه خندق بهي كبتي بين) كيموقع يرقريش مكه اوسفیان کی قیاوت میں مدیند منورہ کی آبادی کے قریب بیررومد کے پاس تھمر گئے اور قبیلہ بی غطفان کے لوگ آئے تو بیہ لوگ احد کی طرف آ کر مر کئے ۔ رسول اللہ عظی کوان کی آ مد کی خبر ہوگئی ۔اس موقعہ پر خندق پہلے ہی سے کھودی جا چکی تھی۔جس میں مسلمانوں نے خوب خوشی سے حصدلیا لیکن منافقین اول تو در میں آتے تھے اور جب آتے تھے تو تھوڑا بهت كام كروية تع بحرجب جانا موتا تورسول الله علم اوراجازت كيغير جيئي سي كهسك جات تصاور سلمانول كابير حال تھا کہ جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو رسول اللہ علیہ سے اجازت کیکر جاتے تھے پھر جب ضرورت بوری ہوجاتی

می تو واپس آ جاتے سے اللہ جل شانہ نے آیت بالا میں اہل ایمان کی توصیف فرمائی اور منافقین کی دنیا سازی اور بے وفائی کا تذکرہ فرمایا چونکہ منافقین کے دلوں میں ایمان ہی نہیں تھا دنیا سازی اور ریا کاری کے لئے اپنا موش ہونا ظاہر کرتے سے اس لئے ان سے ایمی چزیں ظاہر ہوتی رہتی تھیں جو بیہ تادیخ تھیں کہ بیلوگ موئی نہیں ہیں بیلوگ نماز بھی جھٹ پٹ پٹ سے بیٹ اور عشاء اور فجر کی نماز وں میں حاضر ہونے سے جان جرائے ہے جونمازتھی وہ بھی شرارت کرتے سے جس کا ذکر سورہ تو بہ میں گزرچکا ہے جس کا ظاہر باطن ایک نہ ہووہ کھی جہاد میں جاتے ہے تھے تو وہاں بھی شرارت کرتے سے جس کا ذکر سورہ تو بہ میں گزرچکا ہے جس کا ظاہر باطن ایک نہ ہووہ کہاں تک سلطل النحووج من البین علی التدریج و التحقیق و قد للتحقیق و قوله تعالیٰ لواذا ای ملاو ذہ الروح و التسلل النحووج من البین علی التدریج و التحقیة و قد للتحقیق و قوله تعالیٰ لواذا ای ملاو ذہ سان یہستسر بعضہ ہم ببعض حتی یخوج (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں التسلل کامتی ہے درمیان میں سے اس نہو ہوں کہ سے جوتا ہے تاکہ نگل جائے کہ سورہ تو بہ میں بھی منافقین کی اس حرک کہ ایک میان قبل کے ہوادہ تو التحقیق و آفیا کہ ان کہ کہ کی نے دیکھا تو نہیں بھر بیلے جاتے ہیں اللہ کو کہ کہ باللہ ہو گئا کہ کہ کہ کہ کہ کہ نے دیکھا تو نہیں بھر بیلے جاتے ہیں اللہ کو کہ کہ بیان کہ کی نے دیکھا تو نہیں بھر بیلے جاتے ہیں اللہ کو کہ کہ کی نے دیکھا تو نہیں بھر بیلے جاتے ہیں اللہ کو کہ کیلے دور کے دور کے وہ کھے ہیں کہ کی نے دیکھا تو نہیں بھر بیلے جاتے ہیں اللہ کے ان کے دلوں کو بھی جردیا اس سب سے کہ وہ بچھے نہیں)

حضرت امام الوداود نے اپنی کتاب مراسل میں لکھا ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام رسول اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوتے اور کی کوکسیر پھوٹے یا کئی ضرورت سے جانا ہوتا تو وہ آنحضرت علیہ کی طرف انگوٹے کی پاس والی انگلی سے اشارہ کردیتا تھا آپ بھی ہاتھ کے اشارہ سے اجازت دے دیے تھے اور منافقین کا بیحال تھا کہ خطبہ سنا اور مجلس میں بیٹھنا ان کے لئے بھاری کام تھا جب مسلمانوں میں سے کوئی شخص باہر جانے کے لئے آپ سے اجازت طلب کرتا تو منافق بیم کرتے تھے کہ اس مسلمان کی بغل کے پاس کھڑے ہو کراسے آٹر بنا کرنگل جاتے تھے اس پر اللہ شافہ نے آپ سے امانوں کی کرتے تھے کہ اس مسلمان کی بغل کے پاس کھڑے ہو کراسے آٹر بنا کرنگل جاتے تھے اس پر اللہ شافہ نے آپ مسلمانوں کی یعفی فرمادیا انالی ایمان کا بیطر یقتہ ہوتا چاہے کہ جب رسول اللہ اللہ کی ضرورت یا تحریف بھی فرمادیا انالی ایمان کا بیطر یقتہ ہوتا چاہے کہ جب رسول اللہ ایک کے بلاوے کو ایسانہ بھی جس جیس جیسا کہ آپ کی بلاوے کو ایسانہ بھی سے بیا کہ آپ کے بلاوے کو ایسانہ بھی سے بیا کہ آپ کے بلاوے کو ایسانہ بھی سے جس جیس جیسا کہ آپ کے بلافے پرفورا آٹ جائیں اور جب تک آپ جمل برخاست نہ کریں جم کر بیٹھے مسلم کے درمیان سے جانا ہوتو آپ سے اجازت کیکر جائیں۔ منافقوں کی طرح چکے سے نہ جائیں۔

الله تعالی نے آپوهم دیا کہ جب اہل ایمان آپ سے چلے جانے کی اجازت مانگیں تو آپ جے چاہیں اجازت دے دیں ضروری نہ دیں ضروری نہیں کہ سموں کو اجازت دیں ممکن ہے کہ جس ضرورت کے پیش نظر اجازت مانگ رہے ہیں وہ واقعی ضروری نہ ہو یا ضروری تو ہولیکن مجلس کو چھوڑ کر چلے جانے سے اس سے زیادہ کسی ضرر کا خطرہ ہو اس لئے اجازت دینا نہ دینا آ مخضرت علیہ پرچھوڑ دیا گیا۔ ساتھ ہی و است خفور کھنم الله مسلم محال کے استعفار بھی کریں۔ کیونکہ استعفار جسی کے استعفار بھی کریں۔ کیونکہ

جس دین ضرورت کے لئے جمع کیا گیا ہے اسے چھوڑ کر جانا اگر چیفدر تو ی ہی ہواس میں اپنی ذاتی ضرورت کودین پر مقدم رکھنے کی ایک صورت نگلتی ہے اس میں اگر چہ گناہ نہ ہو گرکوتا ہی کا شائب ضرور ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس عذر کو تو ی بجھ کر ا جازت لی اسی قوی بجھنے میں ہی خطا اجتہادی ہوگئ ہو للذا آپ اجازت دینے کے ساتھ ان کے لئے استعفار بھی کریں۔ اِنَّ اللّٰہ خَفُورٌ دَّ حِیْمٌ (بیشک اللہ بخشے والا ہے مہر ہان ہے)

فا کدہ: علاء کرام نے فرمایا ہے کہ جس طرح رسول علیہ کے بلانے پر جمع ہونالا زم تھاای طرح جب آیکے خلفاء اور علاء اور امرائے اسلام اور دینی مدارس کے ذمے دار اور مساجد کے متولی اور جہاد کے نتظمین کسی دینی ضرورت کے لئے بلائیس تو حاضر ہوجا کیں اور مجلس کے ختم تک پیٹھے رہیں اگر درمیان میں جانا ہوتو اجازت کیکر جا کیں۔ فا کدہ: حضرات فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ فَلَیْ حُدَدِ الَّذِیْنَ یُخَالِفُوْنَ عَنُ اَمْدِهِ سے یہ ثابت ہورہا ہے کہ مطلق امر وجوب کے لئے ہے کونکہ واجب کی حکم عدولی ہی پرعذاب کی وعید ہو علق ہے سلسلہ کلام گو منافقین کی حکم عدولی کے بارے میں ہے لیکن الفاظ کاعموم ہر خلاف ورزی کرنے والے کوشامل ہے۔عام بات توبیہ کہ امر وجوب کے لئے نہیں ہے وہاں سنت یا مستحب ہونے کا پید قرائن سے یا طرز بیان سے اور سیات کلام سے معلوم ہوجاتا ہے۔

بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے مدی بیں لین جب اللہ تعالی کا اور اس کے رسول علیقی کا تھم سامنے آتا ہے قوتھم عدولی کرتے بیں نفس کے تقاضوں اور بیوی بچوں کے مطالبات اور رسم ورواج کی پابندی اور حب دنیا کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول علیقی کے احکام کی قصد اُصر تک خلاف ورزی کر جاتے بیں اور بعضے قو مولو یوں کو صلوا تیں سناتے بیں۔ چوری اور سینے زوری اور زبانی کئے جی پراتر آتے بیں ڈاڑھی مونڈ ھنے اور ڈاڑھی کا شخے بی کو لے لور شوت کے لین دین کو مسلمنے رکھ لؤ خیا نتوں کا اندازہ لگا لؤ اور دیکھو کہ زندگی بیں کہاں کہاں احکام شرعیہ کے خلاف ورزی ہورہی ہے اور یہی سجھ لوکہ ان کی خلاف ورزی پروعید شدید ہے برخض اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہاں کہاں اور کس کس ممل سے آخرت کی بربادی ہورہی ہے۔

# الكران بله مافي التماوت والأرض قل يعلم فآانت مك وكوم يرجعون النه

خردار بلاشباللہ بی کے لئے ہے جو کچھ الول میں ہاورز مین میں ہے بلاشبدہ جانتا ہے کئم کس حال پر مؤاور جس دن وہ اس کی طرف والے جا کیں گے

# فَيُنْبِئُهُمْ بِمَاعَمِلُواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ ﴿

وہ اس دن کو بھی جانتا ہے۔ پھر وہ انہیں بتلا دے گا جو کمل انہوں نے کئے اور اللہ ہرچیز کا جانبے والا ہے۔

# آ سان وزمین میں جو پچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اسے سب پچھ معلوم ہے

قصصيد: يسوره نوركي آخرى آيت بالله تعالى فرماياك آسانون اورزين مين جو كچه بالله ى كافوق اورمملوك به الساختيار بكر حجم وك كون فض كچه بحق كرك الله تعالى وسب كا حال معلوم ب قيامت كون حاضر بوظ تو سب بتادك كارك في يزاورك في مل سب بتادك كارك في يزاورك في مل الساخم سب بتادك كارك في يزاورك في من المنافذ و سب يجين وقد تم تفسير سورة النور لليلة المحادى عشر من جمادى الثا نية سنه ١٣١٥ هجريه والمحمد الله على الافضال والانعام والصلوة على رسوله سيد الانام وعلى اله واصحابه الذين اتبعوه فاهتدو ابه واستنار وا بالنور النام وعلى من تبعهم باحسان الى يوم القيام الله يوم القيام

### رَةُ الْفُوَّالِيَّةُ وَيَّى الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِةِ الْمُنْفِقِةِ الْمُنْفِقِةِ الْمُنْفِقِةِ الْمُنْفِقِةِ مِنْفُلُفُوْلِيَّةً وَمِنْفَالِيَّةِ وَمِنْفِقِةً وَمِنْفِقِةً وَمِنْفِقِةً وَمِنْفِقِةً وَمِنْفِقَةً لِمُنْفِ

سورة فرقان مكه من نازل موئى اس ميستترآيات اور چوركوع بيس

## بِنُ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِينِ

﴿ رُوعَ الله كے نام سے جو برا مہریان نبایت رقم والا ہے

# تَبْرِكُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وِلِيَكُونَ لِلْعَلِمَيْنَ نَذِيْرَا لَهِ إِلَّذِ يَ لَهُ مُلْك

وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندہ پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل فرمائی تا کہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہوجائے اللہ کی وہ ذات ہے جس کے لئے ملک ہے

# التَمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَكُ اوْلَهُ يَكُنْ لَا شَرِيْكُ فِي الْعُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ

آسانوں کا اور زمین کا اور اس نے کسی کو اپنی اولا و قرار نہیں دیا اور حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس نے جر

# شَيْءِ فَقَالَاهُ تَقْدِيْرُا ﴿ وَاتَّخَانُوا مِنْ دُونِهِ الْهِمُّ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

چز کو پیدا کیا بھراس کا ٹھیک انداز مقر فرمایا اور لوگوں نے اس کے علاوہ معبود بنا لئے جو بچھ بھی پیدانہیں کرتے اور حال بیہ ہے کہ وہ پیدا کئے جاتے ہیں ،

# وَلاَ يُلِكُونَ لِانْفُسِمِ مُضَرًّا وَكَانَفُعًا وَلايمُلِكُونَ مُوْتًا وَلَا خَيْوةً وَلِانْشُورًا و وَقَالَ

اوروہ اپنی جانوں کے لئے کسی ضرر اور کسی فقع کے مالک نہیں ہیں اور شدہ کسی کی موت کا اختیار دکھتے ہیں اور شدحیات کا اور نہ کسی کوزندہ کر کے اٹھانے کا اور

# الَّذِيْنَ كَفَرُوالِنُ هَذَا إِلَّا إِفْكِ إِفْتَابِهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ وَمُواْخُرُونَ فَقَدُ

جن اوگوں نے افر کیا نہوں نے کہا کریے کچنیں ہے سرف ایک جموث ہے جمایے پاس سے بنالیا ہے اور دوسرے اوگوں نے اس بارے ش اس کی مدکی ہے سویاوگ بڑے

# جَاءُوْ طُلْمًا وَزُوْرًا هُو قَالُوْ آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ الْتَبْهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ

ظلم اور جموث کولے کرآئے اوران اوگوں نے کہا کہ بیریانے لوگوں کی باتیں ہیں جو منقول ہوتی چلی آئی ہیں جن کواس نے لکھوالیا ہے مودی صبح شام

# بُكْرَةً وَاصِيْلُاهِ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَفِي السَّمَاوِ وَالْكَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

اس كويز هكر سائى جاتى بين آپ فرماد يجي كراس كواس ذات نے نازل فرمايا ہے جو چھيى بوئى باتوں كوجانتا ہے آسانوں ميں بول ياز مين ميں بلاشبدوه

# عَفُوْرًا تَحِيمًا ﴿ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا التَّسُولِ يَأْكُ لُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْكَسُواقِ

بخشے والا ہے مہربان ہے اور ان لوگوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھانا ہے اور بازاروں میں چا ہے اس پر

# لَوُلِا أَنْذِلَ إِلَيْهِ مِلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَنِيُرًا ۗ أَوْيُلْقِي إِلَيْرِكُنْزُ أَوْتُكُونُ لَهُ جَنَّهُ

کیوں نہیں نازل ہوا ایک فرشتہ جواس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا' یااس کی طرف کوئی فزانہ ڈال دیا جاتا' یااس کے پاس کوئی باغ ہوتا

# يَاكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الطَّلِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّارَجُلًّا مَّسْعُورًا وَأَنْظُرُكُيْفَ ضَرَّبُوا لك

جس میں سے کھاتا اور طالموں نے کہا کہتم ایسے بی آ دی کا اتباع کرتے ہوجس پر جاد دکیا گیا ہے آپ د کیے لیجے انہوں نے آپ کے لئے کیسی

# الْامْثَالَ فَضَلُّوا فَكَالِينَتَ عِلَيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿

عجيب عجيب باتيں بيان كى بين سووہ مراہ ہو گئے پھروہ كوئى راہنيں يائيں گے

# ا ثبات توحيد ورسالت مشركين كي حماقت اورعناد كا تذكره

قف معد بيو: يهال سوره فرقان شروع بوربی ہادر کا ترجہ لکھا گيا ہاس میں قرآن بجدی صفت بیان فرمائی ہواں استعمال کہ وہ ذات بابرکت ہے فرمائی ہے اور اس کے ساتھ بی صاحب قرآن رسول اللہ علیہ کی صفت بھی بیان فرمائی ارشاد فرمایا کہ وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندہ پر فرقان یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا جوجی اور باطل میں فرق کرنے والا ہا اور واضح طور پر ہدایت اور صلالت کو متعین کر کے بتانے والا ہے بیقرآن اپنے بندہ پر اس لئے نازل فرمایا ہے کہ وہ جہانوں کے لئے ڈرانے والا بوجائے اس میں رسول اللہ علیہ ہی بعث عامہ کو بیان فرمایا ہے قیامت آنے تک جتے بھی جنات اور انسان بیں ڈرانے والا بوجائے اس میں رسول اللہ علیہ کو دین حق دیکر اللہ تعالی نے بھیجا آپ نے حق کی تبلیغ فرمائی قبول کرنے والوں کو بیتاریس آپ اور جو قبول کرنے والوں کو بیتاریس کے لئے نارجہ نم ہے قال الطبعی فی احتصاص الدنیو حون البشیو سلوک طویقہ براعة الاستھلال والا بذان بان ہذہ کے لئے نارجہ نم ہے قال الطبعی فی احتصاص الدنیو حون البشیو سلوک طویقہ براعة الاستھلال والا بذان بان ہذہ السور نے مشتملة علی ذکر المعاندین النے (علام طبی قرماتے ہیں۔ بشرکوچھوڑ کریہاں نذرکو تصوص کرنا براعت استہلال کے طور پر ہے اور پیتال نے کے کے دیو آم معاندین النے (علام طبی قرماتے ہیں۔ بشرکوچھوڑ کریہاں نذرکو تحصوص کرنا براعت استہلال کے طور پر ہے اور ہے کہ میں ان کے کر پر شمل ہے کر پر شمل ہے

 سیال بنایا جس میں ہزارون تھمتیں ہے ہوا بھی سیال مادہ کی طرح ہے گر پانی سے مختلف ہے بانی ہر جگہ خود بخو دہیں پہنچا اس میں انسان کو پچھ محت بھی کرنی پڑتی ہے ہوا کو قادر مطلق کے اپنا ایسا جری انعام بنایا کہ وہ بغیر کی محنت وعمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے بلکہ کوئی شخص ہوا ہے بچا جاتی ہے اس کو ساحب الروح فقدرہ ای ھیاہ لمما اداد دہ من المحصائص والا فعال اللائقة به تقدیر ابدیعا لا یقادر قدرہ ولا یبلغ کنهه کتھیئة الانسان للفهم والا دراک والنظر والتدبر فی امور المعاد والمعاش واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الاعسمال المسخت لفة الی غیر ذلک (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں۔فقدرہ لیمی اللہ تعالی نے اس کے لائق المحت اللہ علی اللہ تعالی نے اس کے لائق اللہ علی اللہ تعالی نے اس کے لائق اللہ علی اللہ تعالی نے اس کے مطابق اسے تیار کیا ایسے منظر دانداز سے کہ دوسراکوئی اس پر قادر نیس ہے ہو جو اورفکرونظر کرنے والا اور مختلف صنعتوں کا ایجاد کرنے والا بنایا اور مختلف تھم کے اعمال وکردارا پنانے والا بنایا )

اس کے بعد مشرکین کی گراہی کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اس ذات پاک کوچھوڑ کرجوآ سان اور زمین کا خالق ہے جس کا ملک میں کوئی شریک نہیں اور جس کی کوئی اولا زمیس بہت سے معبود بنا لیئے یہ معبود کی بھی چیز کو پیدانہیں کرتے وہ تو خود ہی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور ان کی عاجزی کا بیعالم ہے کہ وہ خودا پنی جانوں کے لئے کسی بھی ضر راور نفع کے مالک اور مختار نہیں ہیں 'نہا پنی ذات سے کسی ضرر کو دفع کر سکتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کوکوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نیز وہ موت وحیات کے بھی مالک نہیں 'نہ زندوں کوموت دے سکتے ہیں اور نہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں چھر جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی زندہ فرمائے گامردوں کو یہ باطل معبود دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔

الل تفرکا شرک اختیار کرنے کی صلالت اور سفاہت بیان کرنے کے بعدان کا ایک اور عقیدہ کفرید بیان فرمایا اور بہے کہ بد لوگ قرآن کے بارے میں یون کہتے ہیں کہ جمر عظیمی کا یہ کہنا کہ یہ کتاب جو میں پڑھ کرسنا تا ہوں اللہ تعالی نے جھ پرنازل فرمائی ہے ایک افتر اء ہے نازل تو کچھ بھی نہیں ہوا ہاں انہوں نے اپنے پاس سے عبار تیں بنالی ہیں اور اس بارے میں دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا فَقَدْ جَاءَ وَا ظُلْمًا وَّ وُورًا کہ ان لوگوں نے بڑے ظلم کی بات کہ ہے اور بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے (اللہ تعالی کی نازل فرمودہ کتاب وکٹلوق کی تراشیدہ بات بتادیا ہے)

ان لوگوں نے جو یوں کہا کہ دوسر بے لوگوں نے عبارتیں بنانے میں ان کی مدد کی ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مشرکین کا اشارہ یہود کی طرف تھاوہ کہتے تھے کہ آئیس یہود کی پرانی امتوں کے واقعات سنا دیتے ہیں اور پہنے اور پہنے اور پہنے اور پہنے اور پہنے سے کہ ان لوگوں کا اشارہ ان اہل کتاب کی طرف تھا جو پہلے سے توریت پڑھتے تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے وجہ انکار کے لئے ان لوگوں کو پچھنہ ملا اور قر آن جیسی چیز بنا کر لانے سے عاجز ہوگئے تو اپنی جائے ہیں ہوگئے تو اپنی خفت مٹانے کے لئے ایسی باتیں کرنے گئے۔

پھرمنگرین کے ایک باطل دعویٰ کا تذکرہ فرمایا وَقَالُوْاَ اَسَاطِیُرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَهَا (الْآیة) اوران لوگوں نے کہا کرچر عَلِیْنَةِ جو یوں کہتے ہیں کہ میرے اوپراللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اس میں نازل ہونے والی کوئی بات نہیں ہے یہ پرانی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو پہلے نے قل ہوتی چلی آرہی ہیں انہیں کو انہوں نے کھوالیا ہے بیان شام بارباران کے اوپر پڑھی جاتی این جس کی وجہ سے سے انہیں یا دہوجاتی ہیں انہیں کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور کہد دیتے ہیں ہے بھے پر الله کا کلام نازل ہوا ہے ان الوگوں کی اس بات کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا فیل اُنْوَ لَهُ الَّذِی یَعُلُمُ السِّرَّ فِی السَّماوَاتِ و الْاَرْضِ (آپ فرما دیجے کہ اس قرآن کواس ذات پاک نے نازل فرمایا ہے جہ ہر چھپی ہوئی بات کا علم ہے آسانوں ہیں ہویاز مین ہیں ) تم جو خفیہ مشورے کرتے ہواور آپس میں جو چکے چلے یوں کہتے ہو کہ یہ قرآن گر علیات نے باس سے بنالیا ہے یا دوسروں سے کھوالیا ہے قرآن نازل فرمانے والے کو تہاری ان سب باتوں کا پہتے ہو وہ تہیں اس کی سزادے گا واللّٰه کانَ منظورُورًا دَّحِیْمًا (بلا شہوہ بخشے والا ہے مہر بان ہے ) اس میں سے بتایا کتم نے جو ہا تیں کی ہیں یہ کفریہ باتوں سے تم عذا ب کے سخق ہو گئی جو لیکن جس نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے وہ بہت ہوا کر بھر ہے آگرا پی کفریہ باتوں سے تم عذا ب کے سخق ہو گئی وہ پرانی تمام باتوں کو معاف فرمادے گا۔

اس کے بعد شرکین مکہ کا انکار رسالت والی باتوں کا تذکرہ فرمایا وَقَسَالُوْا مَسَالِ هلَاالسَّسُوْلِ الآیة (اوران الوگوں نے بوں کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا یہ تو کھا تا ہے اور بازاروں میں چان پھرتا ہے ) ان لوگوں نے اپنی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیار بنا لیا تھا اور وہ یہ تھا کہ رسول کوئی الی شخصیت ہوئی چاہئے جو اپنے انتمال واحوال میں دوسر سے انسانوں سے ممتاز ہو جو شخص ہماری طرح کھا تا گھا تا ہے اور اپنی ضرور توں کے لئے بازار میں جا تا ہے چونکہ فیض ہمارا ہی جیسا ہے اس لئے یہ رسول نہیں ہوسکتا 'یہ ان لوگوں کی جمادت کی بات ہے خود تر اشیدہ معیار ہے گھی جات یہ ہے کہ انسانوں کی طرف جو شخص مبعوث ہووہ انسان ہی ہونا چاہئے جو تول سے بھی بتائے اور عمل کر کے بھی دکھائے 'کھا تا کھائے کھانے کھانے کے احکام بھی بتائے اور عمل کر کے بھی دکھائے 'کھا تا کھائے ۔

منكرين رسالت نے رسالت و نبوت كامعيار بيان كرتے ہوئے اور بھى بعض باتيں كہيں۔

اولاً يول كها لَوُلا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (ال يركوني فرشة كيول بيس نازل كيا كياجواس كام

میں شریک ہوتا اورنذ بر ہوتا ) لیتی وہ بھی لوگوں کواللہ کے عذاب سے ڈرا تا۔

دوم أَوْيُلُقِنَى إلَيْهِ كُنُزُ (ياس كلطرف كوكى فراندوال دياجاتا)

سوم اَوْتُكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَا كُلُ مِنْهَا (ياس كے لئے كوئى باغ ہوتا جس يس سے كاتا پتا) انہوں نے جو يوں كہا تھا كدرسول ميں كوئى امتيازى شان ہونى چا ہے اس امتيازى شان كوانہوں نے خودى تجويز كيا كدان كے ساتھ كوئى فرشتہ ہوتا جوكار رسالت ميں ان كاشر يك ہوتا يا ان كے پائ خزانه ہوتا يا ان كاكوئى باغ ہوتا جب ان ميں ہے كوئى چر نہيں تو ہم اور يہ برابرہوئے پھراس كے دعوائے رسالت كوكيے مان ليں ان باتوں كے ساتھ انہوں نے ايك اورظلم كرويا اور اہل ايمان سے برابرہوئے پھراس كے دعوائے رسالت كوكيے مان ليں ان باتوں كے ساتھ انہوں نے ايك اورظلم كرويا اور اہل ايمان سے بول كهدويا كوئى ابتا كار منہ مورد يا كوئى باتى كوئى اللہ منہ السكا اور دلائل اور مجرزات ہے كى نے اس پر جادوكر ديا ہے كى نے اس پر جادوكر ديا ہے جب كى خود ہے اس پر كى نے جادوكر ديا ہے كے سامنے لا جواب ہو كئوتة تر ميں يہ بات تكالى كرتم جے رسول مان رہے ہووہ محور ہے اس پر كى نے جادوكر ديا ہے كے سامنے لا جواب ہو كئوتة تر ميں يہ بات تكالى كرتم جے رسول مان رہے ہووہ محور ہے اس پر كى نے جادوكر ديا ہے

سورة الغرقان

جس کی وجہ سے ایس باتیں کرتا ہے۔

الله جل شائد نے ارشاوفر مایا انظر کیف صَرَبُوا لکک الامنال فَصَلُوا فلا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلا آپ دیکھ لیے کہ یہ اللہ علیہ کے الکہ منال فصَلُوا فلا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلا آپ دیکھ لیج کہ یہ لوگ آپ کے لئے کیسی کیسی باتیں بیان کررہے ہیں سووہ گراہ ہوگئے پھروہ راہ ہیں یا گیس کے (اگر فور کرتے اور عقل سے کام لیتے تو یہی قرآن اور یہی رسول جن پراعتراض کررہے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بن جاتے اب تو وہ اعتراض کررہے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بن جاتے اب تو وہ اعتراض کر کے دور جاپڑے اب وہ راہ تن پرندا کیں گے)

قیامت کے دن کا فرول پر دوزخ کا غیظ وغضب دوزخ کی تنگ جگہول میں ڈالا جانا' اہل جنت کا جنت میں داخل ہونا' اور ہمیشہ ہمیشہ جی جا ہی زندگی میں رہنا قضصید: مشرکین جوطرح طرح ہے دسول اللہ تالیہ کی کندیب کرتے تھے جس میں فرمائٹی مجزات کا طلب کرنا ہمی تھا اور پیکہنا بھی تھا کہ آپ کی طرف خزانہ کیوں نہیں ڈالا گیا اور آپ کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں ہے آپ کر میں میں میں میں میں میں میں اور اس کر اور آپ کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں ہے آپ

کھاتے پیتے 'اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ پاک جوکشر البرکات اور کشر الخیرات ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر موجول میں آئی کہ اس میں کئی مطافی اور برجن کا انہاں نے ناک کیا ہے ' مدامی اس کا کہ اس کے تاہم کا کہ

اگردہ چاہے وہ آپ کواس سے بہتر عطافر مادے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ چاہے وہ آپ کوا سے باغ عطافر ما دے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ چاہے وہ آپ کوا عراضات کی وجہ دے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں اور آپ کوکل عطافر مادے کین وہ کسی کا پابند نہیں ہے کہ لوگوں کوا عمر اضات کی وجہ سے کسی کواموال عطافر مائے وہ جو چاہتا ہے اپن حکمت کے مطابق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اس کے بعد معاندین کی ایک اور تکذیب کا ذکر فر مایا 'بَلُ کَ ذَبُو ا بِالسَّاعَةِ لَینی بیلوگ ندصر ف آپ کی رسالت کے منکریں بلکہ وقوع قیامت کے جمی منکریں ۔ اور یہ جوشہات پیش کرتے ہیں ان کا سبب سے کہ ان کوآخرت کی قرنہیں ہے آخرت کی میں جو بین کری میں جو بین گری نے میں آیت کے شروع میں جو بین کری نے ان کوشرارت فس پر آمادہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے طلب جن سے بعید ہورہے ہیں آیت کے شروع میں جو

لفظ بل لایا گیا ہے اس سے میضمون واضح ہور ہاہے و اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیْرًا (اور جو محض قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لئے دھکتی ہوئی آگ کاعذاب تیار کیا ہے)

قیامت کے دن جب بیلوگ حاضر ہوں گے تو دوز خ سے ابھی دور ہی ہوں گے کہ دوز خ چیخ گی اور چلائے گی اس کی بیبت ناک غصہ بھری آ واز سنیں گے دوز خ کواللہ تعالی کے مبغوض لوگوں پر غصہ آ نے گا اور اس کا بیغیظ وغضب اس کی بیبت ناک غصہ بھری آ واز تکا لے اور جیسے ہی کڑی اور سخت آ واز سے ظاہر ہوگا جیسے کوئی اونہا کسی کی دشنی میں بھر جائے ادر اس کا بدلہ لینے میں آ واز تکا لے اور جیسے ہی موقع ملے تو کیا چیا کر بھر وزینادے۔

اول تو مکذبین اورمعا ندین کودوزخ کاغیظ وغضب ہی پریشان کردےگا پھر جب اس میں ڈالے جائیں گے تو تنگ مکان میں پھینک دیئے جائیں گے۔

دوزخ اگر چہ بری جگہ ہے کیکن عذاب کے لئے دوز خیوں کو تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا بعض روایات میں خود رسول اللہ علیہ سے اس کی تفییر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس کی تفییر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس کی تفییر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں گاڑی جانے والوں کی صفت (مقونین) بیان فرمائی جس کا مطلب میہ ہے کہ ان کے ہاتھ باؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے۔

سورہ سبایش فرمایا ہے وَجَعَلْنَا الْاَغُلالَ فِنَى اَغْنَاقِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا هَلُ یُجْزَوُنَ اِلَّا هَا کَانُوا یَعْمَلُونَ اَلَا عَلَالُ فِنَی اَغْنَاقِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا هَلُ یُجْزَوُنَ اِلَّا هَا کَانُوا یَعْمَلُونَ اَورہِم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے ان کوانہیں اعمال کی سزادی جائے گی جووہ کرتے تھے) جب کفار دوز خیس ڈال دیئے جائیں گے اور دہاں کاعذاب چھی کے قبلاکت کو پکاریں گے لیکن موت کو پکاریں گے اور میں اسلامی کے اور میں کے کہا جائے گا۔

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيْرًا (آجَ الكِموت كوند يكارو بلكه بهت ي موتول كو يكارو)

لینی یه آرزوب کارے کموت آ جائے توعذاب سے چھٹکارہ ہوجائے ایک موت نہیں بلکہ بہت کیر تعداد میں موتوں کو پکارو بہر حال موت نہیں بلکہ بہت کیر تعداد میں موتوں کو پکارو بہر حال موت آنے والی نہیں ہے ای عذاب میں ہمیشہ بھیشہ دہوگئے مورہ فاطر میں فرمایا کا یُقضی عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُولُ وَلَا يُحَفَّوُ وَلَا يُحَفِّقُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَابِكَ مَحْوَدُ مَكُلُّ كَفُورُ (ندان کو تضا آئے گی کہ مربی جائیں اور ندان سے دوز ٹے کاعذاب بلکا کیا جائے گا ہم ہرکافر کوالی بی سرادیں گے )

فَ لُ اَذَالِکَ خِیْسِ (الآیة) لین آپ فرماد یجئے کہ یددوز خاوراس کاعذاب بہتر ہے یاوہ جنت بہتر ہے جو بمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ یہ جس کامتفیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جنت متفیوں کوان کے اعمال کی جزاء کے طور پردی جائے گی اور یہ لوگ انجام کے طور پراس میں جا کیں گے وہ بی ان کامقام ہوگا اور اس میں رہیں گے صرف رہنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں بولی بولی نعمتوں سے سر فراز کئے جا کیں گے وہ اس جو چاہیں گے وہ عطا کیا وہاں نفوں کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے اور زندگی بھی ابدی اور وائی ہوگی اس کے رعم کی دوزخی کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کی جائے گی سورہ سبامی فرمایا۔

وَحِيْلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمُ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّوِيْبِ (اوران كَانُوان كَى خوابسُوں كے درميان آ رُكروى جائے گی جيسا كه اس سے پہلے ان كے ہم مشرب كافروں كے ساتھ كيا گيا بلاشبدہ وہ بڑے شك میں تے جس نے ان كور دومیں ڈال رکھاتھا)

مزیدفرمایا کان علی رَبِّک وَعُدًا مُسنُولًا یہ جوجنت کُفتیں الل تقویٰ کودی جا سی گاللہ تعالی نے ان سے اس کا وعده فرمایا ہے اوراس کا پورا کرنا اپ فرمرلیا ہے اللہ تعالی سے سوال کرتے رہیں کہ دہ اپ وعدے کے مطابق ہمیں اپ انعام سے نواز نے جیبا کہ سورہ آل عمران میں اولوا الالباب (عظمندوں) کی دعا نقل فرمائی ہے۔
رَبُنَا وَ آتِنَا مَاوَعَدُتُنَا عَلَى رُسُلِکَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ الْقِيلَةِ اِنَّکَ لَا تُحْلِفُ الْمِهُعَادَ (اے ہمارے رہا پ رسولوں کی زبانی جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں عطافر ماد یجے اور قیامت کے دن ہمیں رسوانہ فرمائے بیشک آپ وعدہ ظلاف نہیں فرمائے)

الله تعالی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔اس کے پورا ہونے کی دعا کرنا شک کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی حاجت کا اظہار کرنے اور دعا کی فضیلت طنے اور مناجات کی لذت حاصل کرنے کے لئے ہے۔

# دُونِكَ مِنْ اَوْلِياءَ وَلَيْنَ مَتَعْتَهُمُ وَإِلَاءَهُمْ وَالْاَيْكُرُ وَكَانُواْ قَوْمًا لُوْرًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانُواْ قَوْمًا لُوْرًا اللهُ الل

مشرکین جن کی عبادت کرتے تھان سے سوال وجواب سے سوال وجواب کے اور قیامت پہلوگ مال ومتاع کی وجہ سے ذکر کو بھول گئے روز قیامت عذاب میں داخل ہوئے وہاں کوئی مدد گار نہ ہوگا

قضد بین ی عبادت کے دن مشرکین بھی محشور ہونگے اور وہ معبود بھی موجود ہوں گے جن کی عبادت کر کے مشرک بنے۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر جن کی عبادت کی ان میں فرشتے بھی جی اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عربیطیما السلام بھی اور او ثان و اصنام بعنی بت بھی جیں ان سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ یہ میرے بند ہے جنہوں نے شرک کیا اور تمہاری عبادت کی کیا تم نے انہیں گمراہ کیا یا یہ خود ہی گمراہ ہوگئے؟ وہ اس کے جواب جی کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ ہمیں بیز یب نہیں دیتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنائیں ہم ان مشرکین سے دوئی رکھنے والے اور تعلق جوڑنے والے نہیں میں سے ماراکوئی تعلق نہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جن سے نہ کورہ بالا سوال وجواب ہوگا اس سے ملائکہ اور دیگر عقلاء مراد ہیں اور جن حضرات نے الفاظ عموم میں اصنام کو بھی شامل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس دن اصنام کو بھی زبان دے دی جائے گی اور وہ بھی اپنے معبود وں سے براءت ظاہر کریں گے '

جواب دینے والے کہیں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ ہیں کیا آپ نے انٹیں اور ان کے باپ دادوں کو مال و دولت عطآ فر مایا بیلوگ شہوتوں اور خواہشوں میں پڑ کر آپ کی یا د بھول گئے 'نہ تو خود ہدایت کے لئے فکر مند ہوئے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی طرف دھیان دیالہذا ہلاک ہونے والے بن گئے۔

قوله تعالى: (قُومًا بُورًا) اى هالكين على أن بورا مصدر و صف به الفاعل مبالغة أو جمع باثر

كعوذ جمع عائذ، قال ابن عباس هالكين في لغة عمان وهم من اليمن، وقيل بورا فاسدين في لغة الازد ويقولون امر بائر اى فالمد وبارت البضاعة اذا فسدت وقال الحسن بورالا خير فيهم من قولهم ارض بور اى متعطلة لا نبات فيها وقيل بورا عمياعين الحق والجملة اعتراض تدييلي مقرر لمضمون ما قبله على ما قال وابو السعود. (قوماً بوراً بوراً كام في بالاك بون عمياعين الحق والجملة اعتراض تدييلي مقرر لمضمون ما قبله على ما قال وابو السعود. (قوماً بوراً بوراً كام في بالاك بون والمال كام في الله على ما قال وابو السعود. (قوماً بوراً بوراً كام في بالك على مقت كور برلايا كيابي ابوراً بائرك تح به يعياد وكافت عن فاسد عباس من الله تعلى المالك على من المد عبال الله الله على المالك عبين المربار كالمن عبال الله المناه تبين عبار المناه عبين المربائر لين فاسد المربار كي بيراوارثين بهاورتين في بوراورض في بالمن المناه عبين المناه المناه عبين وقال به ملم مراك بيراوارثين بهاورتين في المناه كالمن به المناه المناه بي المناه المناه عبال بي ملم مراك بيراوارثين بهاورت المناه كي كيابيرا كام في بيراوارثين بهاورتين من المناه بيراك المناه بيراك المناه والمناه بيراك المناه بيراك المناك المناه بيراك المناه بيراك المناك ال

اللّه کوچھوڈ کرجن کی عبادت کی گئی ان نے فہ کورہ بالا سوال ہوگا ان کا جواب نقل فرما کرار شادفر مایا فَقَدْ کَ لَّبُو کُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَ اللّهُ وَ کُورُ ہِمَ اللّهُ وَ کُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَ اللّهُ وَ کَمْ اللّهُ وَ کَا کُورُ وَ مِنْ اللّهُ وَ کَا اللّهُ وَ کَا اللّهُ وَ کَا اللّهُ وَ اللّهُ وَ کَا اللّهُ وَ کَا اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ول

ان سے بیزاری ظاہر کردیں گے۔ان سے جونفع کی امید کی تھی وہ منقطع ہوجائے گی۔

وَمَنُ يَّظُلِمُ مِنْكُمُ فُلِفَهُ عَذَابًا كَبِيرًا اس من ان لوكول سے خطاب ہے جود نیا میں موجود ہیں كہموت سے پہلے ايمان لے آوظم بعنى كفركوچيوڑو جوخص كفر پرمرجائے ہم اسے آخرت ميں بڑاعذاب چکھاديں گے۔ قال صاحب الروح و تفسير الظلم بالكفوهو المروى عن ابن عباس والحسن وابن جریج وایدبان المقام یقتضیه فان الكلام فی الكفرو وعیدہ من مفتح السورة (صاحب روح المعانی فرماتے ہی ظلم كافیر كفرے كا حضرت ابن عبال حق اورائي جرت سے مردى ہاور المعنى كا تيمان سے مجى بوق ہے كمقام اى كا قاضا كرتا ہے كوكدا بتدائے مورة ہے اى كفراوراس پروميدكا بيان ہے)

وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في السواق اور بات بى ب كه آپ سے پہلے جو پنير ہم نے سيج وہ كھانا كھاتے تھے اور بازاروں میں چلے تھے وجعانی ابغضگر لیعض فِرت اللہ الصورون وكان راك بحواراً اور ہم نے تم میں ہے بعض و بعض کے استان بنایا ہے كیاتم مركزتے ہو؟ اور آپ كارب و محف والا ہے

> انبیاءکرام کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے تم میں بعض بعض کے لئے آ زمائش ہیں

قضسيو: چندآيات يہلے شركين كايةول گذرائے كه يكيدار ول ہے جو كھانا كھاتا ہے اور بازاروں ميں چلتا بھرتا ہے۔ يہاں ان كى باتوں كا جواب دے ديا كه كھانا كھانا اور بازاروں ميں چلنا بھرنا نبوت ورسالت كے خلاف نہيں ہے آپ سے پہلے جو پیغیر بھیجے گئے وہ کھانا کھانے والے تھاور بازاروں میں بھی آتے جاتے اور چلتے پھرتے تھا اللہ تعالی شائٹ نے رسول بھیجے اور انہیں ان صفات سے متصف فر مایا جورسول کی شان کے لائق تھیں اور جن کا صاحب رسالت کے لئے ہونا ضروری تھا' ان صفات کو اللہ تعالی جانتا ہے کی کو اپنے پاس سے میہ طے کرنے کاحق نہیں کہ صاحب نبوت میں فلال وصف ہونا چاہئے جب اللہ تعالی کے نزدیک نبی کی صفات و شرائط میں یہیں ہے کہ کھانا نہ کھائے اور بازار میں نہ جائے تو تم اپنے پاس سے نبوت کی صفات میں اور جائے تو تم اپنے پاس سے نبوت کی صفات کیے طے کرتے ہواور اس بنیا دیر کیسے تکذیب کرتے ہو کہ یہ کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں جاتے ہیں' انبیائے سابھین علیم السلام بشر تھے' آئخضرت علیہ بھی بشر ہیں' کھانا پینا' بازار جانا بشریت کے بازار میں سے ہان تقاضوں میں سے ہان تقاضوں کو پورا کرنا نبوت ورسالت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا و جَعَلْنَا ہَمُصَکُمْ لِبَعْضِ فِئْنَةَ (اورہم نے تم میں ہے بعض کو بعض کے لئے فتر یعنی امتحان کا ذریعہ بنایا ہے )اس فتنہ میں تنگدی بھی ہے اور مالداری بھی غریبوں کود کھر کہ الداریوں کہتے ہیں کہ اگر یاللہ کے مقبول بندے ہوتے تو خریب کیوں ہوتے اور رسول اللہ علی ہے کہ ارب میں کہتے ہیں کہ بدرسول ہوتے تو ان کے پاس فزانہ ہوتا یاباغ ہوتا اس میں سے کھاتے ہیتے ' یسب با تیں مالداری کے براور خوت کی وجہ سے زبان سے نکتی ہیں ان باتوں کو بہانہ بنا کر ذما نہ نبوت کے تافین رسول اللہ علی کے کئر یب کرتے تھے ' تکذیب کرتے تھے ' تکذیب کرنے والوں کا مالدار ہوتا اور اہل ایمان کا مالدار ہوتا اور اہل ایمان کا الدار ہونے کی شرط لگا تاہے مالدار ہونے کی شرط لگا تاہے مالدار ہونے کی وجہ سے خود فریب ہوتے تو ایسان کے لئے رسول علی کے کہ معنی ہے جیے فقر اء مالداروں کے لئے فتنہ ہیں ایسے تک مالدار ہوں کے فتنہ ہیں ایسے تک مالدار ہوں کے فتنہ ہیں ایسے تک مالدار ہونے فقر اء مالدار وی کے فتنہ ہیں ایسے تک مالدار ہی اللہ نظر او کے لئے فتنہ ہیں صاحب روح المحانی نے آ یت کی بہا فیری ہے وہ وہ لکھتے ہیں وجہ علیا اغذیاء کہ ایھا الناس ابتداء لے فتنہ ہیں صاحب روح المحانی نے آ یت کی بہا فیری ہے وہ وہ لکھتے ہیں وجہ علیا اغذیاء کہ ایھا الناس ابتداء لے فتنہ ہیں صاحب روح المحانی نے آ یت کی بہا فیری ہے وہ وہ لکھتے ہیں وجہ علیا اغذیاء کہ ایھا الناس ابتداء لے فقر ان کے لئے الداور ن کا تعلق ما قبل سے زیادہ واضح ہوجا تا ہے اور مطلب یہ ذریعہ بنایا ہے کہ کیاوہ صرکرتے ہیں؟) اس فیری بیا ہا کہ وجود فتنہ ہے بینی آ زمائش ہے فقر اء سے خطاب فرمایا وہ توجہ وہ ن کے کئی الداور ن کا تعلق ما جمعنی الامو

وَ کَانَ رَبُکَ بَصِیرًا (اورآپ کارب ویکھنے والاہے) فتندمیں پڑنے والوں کو بھی دیکھتاہے اور صبر کرنے والوں کو بھی جانتاہے ہرایک کواس کی نیت اور اعمال کے مطابق جزاء دیگا۔

وقال الزين لا يرجون لِقاء نَا لَوُلا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبِّنَا الْقَلِيلَةُ الْوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبِّنَا الْقَلِيلَةُ الْوَنْ لَكَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبِّنَا الْقَلِيلَةِ الْمُنْفِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لِلْمُجْرِولِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مِحْجُورًا ﴿ وَقَلِ مُنَا إِلَى مَاعِمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ برین کے لئے ماری اور کی بڑیں مو گاہورہ کیں کے ہاؤاور باوا اور اور اور کی کا کے شیم ان کا طرف توجہ کو نفادی افران کے اور میں کے اور میں مقیلا ﴿

اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الْمُحْدُّونُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

#### معاندین اور مکذبین کے لئے وعید اصحاب جنت کیلئے خوشخبری

پھرفر مایا یکوم یکوون المسکونگ (الایہ) اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جبکہ فرشتوں کو دیکھیں کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عظمانے فر مایا ہے اس سے موت کا دن مراد ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو دیکھنے کا جومطالبہ کررہے ہیں اس کا وقوع بھی ہوجائے گا ، جب مرنے گئیں گے تو فرشتے نظر آ جا کیں گے لیکن اس وقت فرشتوں کی حاضری مکذبین کے تی میں نامبارک ہوگی اس دن مجرمین لیمن مکذبین کے تی میں نامبارک ہوگی اس دن مجرمین لیمن مکذبین کے تی میں نامبارک ہوگی اس دن مجرمین لیمن مکذبین کے وقت سے لے کرابدالا باد ہمیشہ عذاب لیمن مکذبین کے اس وقت عذاب سے محفوظ ہونے کی دہائی

دیتے ہوئے یوں کہیں گے جنجواً مَنحجُورًا کہی بھی طرح بینذابروک دیاجائے اور بیمصیبت ٹل جائے الیکن عذاب دفع نہیں ہوگا اور چخ ویکار اور مصیبت ٹلنے کی دہائی ذرابھی فائدہ مند نہ ہوگی۔

اور کافرلوگ دنیا میں جو بعض اعمال نیکیوں کے عوان سے کرتے ہیں (اس ش راہوں کی عبادات اور جو گیوں کی ریاضات بھی داخل ہیں) ان میں سے اگرکوئی چیز ایسی تھی جے نیکی قرار دیا جا سکے چیے صلہ رحی وغیرہ تو کفر کی وجہ سے اس کا کی جو بھی اور ایسی میں فرمایا مَفَلُ کی بھی میں کا فروں کے سارے اعمال اکارت اور باطل ہوں کے سورہ ابراہیم میں فرمایا مَفَلُ اللّٰهِ بُن کَفَرُو اللّٰ بِرَبِّهِمُ اَعُمَالُهُمُ کَو مَادِ بِ الشّندُ فِيهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفُ لَا يَقُدِرُونَ مِمَّا کَسَبُوا عَلَى اللّٰ فِينَ مَوْمُ اللّٰ اللّٰ

یہال سورۃ الفرقان میں کا فرول کے اعمال کو هَبَاءً مُنفُورًا فرمایا هداء اس غبار کو کہتے ہیں جو کسی روش دان سے
اس وقت نظر آتا ہے جب اس پر سورج کی دھوپ پڑرہی ہو بیغباراول تو بہت زیادہ باریک ہوتا ہے پھر کسی کام کانہیں ہوتا
ہاتھ بڑھا کو تو ہاتھ میں نہیں آتا نہ پینے کا نہ پوتنے کا 'جس طرح بیے ہے کار غبار روش دان میں پھیلا ہوانظر آتا ہے لیکن کام کا نہیں اس طرح کا فروں کے اعمال بھی بیکار ثابت ہوں گے اور ان کے حق میں ذرا بھی فائدہ مندنہ ہوں گے۔

اَصَلَّنِیْ عَنِ النِّكِرِ بَعُدُ اِذْ جَاءِنِیْ وْکَانَ الشَّيْطِنُ لِلْانْدَانِ خَدُولُانِ وَقَالَ الرَّسُولُ

اس نے بچھاس کے بعد ذکر ہے بنا دیا جبریر ہے پاس ذکر آ گیا تھا اور شیطان انسان کو بے یادو مدکار چھوڑنے والا ہے اور دول کا کہنا ہوگا

اس نے بچھاس کے بعد ذکر ہے بنا دیا جو اللّٰ القُولُ الْ مُنْ جُورًا ﴿ وَكُنْ لِلْكَ جَعَلْمُنَا لِكُلِّ نِبِيّ عَلُولًا ﴾

ایک اے در بیری قوم نے اس قرآن کو نظر اغداذ کر رکھا تھا' اور ای طرح ہم نے بحریمن لوگوں میں ہے ہم نی کے لئے بیر اللّٰ مِنْ الْمَعْرِمِینَ وَ کُفی بِرِیّا کَ مَا اللّٰ کَا اللّٰ کَانَ ہُورُ مِنْ نَا عَلَیْ ہِنَ اور مُورِدَ نَا کَا آبِ کا رب کانی ہے ور مدکر نے کو آپ کا دب کانی ہے ور مدکر نے کو آپ کا دب کانی ہے ور مدکر نے کو آپ کا دب کانی ہے ور مدکر نے کو آپ کا دب کانی ہے ور مدکر نے کو آپ کا دب کانی ہے ور مدکر نے کو آپ کا دب کانی ہے ور مدکر نے کو آپ کا دب کانی ہے

#### قیامت کے دن کا ہولنا ک منظر کا فر کی حسرت کہ کاش فلال شخص کو دوست نہ بنا تا

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے قتل ہے کہ السماء سے نصرف السماء الدنیا بلکہ سارے آسان مرادیں۔(روح المعانی ج ۱۹ ص ۹)

وُنُوِّلَ الْمَلَوْكَةُ تَننُوِیُلا (اورفرشة عجیب طریقہ سے اتاردیے جائیں گے) جے آج لوگ نہیں جانے اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جو بظاہر اسرائیلات میں سے ہے (روح المعانی جام 9) مصاحب بیان القرآن کھتے ہیں کہ پیر (آسان کا پھٹنا) حساب شروع ہونے کے وقت ہوگا اس وقت آسان کا پھٹنا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا ہیوہ پھٹنا نہ ہوگا جونفنہ اول کے وقت اس کے افتاء کے لئے ہوگا کیونکہ زول غمام کا وقت بعد فخہ ادبید کے ہے جس وقت سب آسان وزیمن دوبارہ درست ہوجائیں گے۔

لِمَنِ الْمُلُکُ الْیَوُمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (آج کس کی بادشاہت ہے؟ الله ی کے لئے ہے جووا صد ہے قہار ہے) وَ کَانَ يَوُمًا عَلَى الْكَافِرِيُنَ عَسِيرًا (اوروه دن كافروں پر شخت ہوگا) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ (الى الآيات الله ف)

صاحب روح المعانى لكصة بيل كرعقبه بن الى معيط لعنية الشعليه جب بهي سفرسة تا كهانا يكاتا اورابل مكه كي وعوت کرتا تھا 'اور نبی اکرم علی کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا'آپ کی باتیں اسے پیندآتی تھیں ایک مرتبہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو کھانا تیار کیا اور حضور اقدس عظی کے کھانے کی دعوت دی آپ عظی نے فرمایا میں تیرا کھانانہیں کھا سکتا جب تک کہ تولا الدالا الله کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے اس نے چرکھانے کو کہا آپ نے چروہی جواب دیا اس کے بعداس نے شہادتین کی گواہی دیدی اور آپ نے اس کا کھانا کھالیا اس واقعہ کی ابی بن خلف کوخر ہوئی تو وہ عقبہ کے یاس آیااوراس سے کہا کداے عقبہ کیا تو بددین ہوگیا (مشرکین مکہ شرک میں غرق ہونے کی وجہے دین توحید کو بددین تعبير كرتے تھے والعياذ باللہ )اس پرعقبہ نے كہا كہ ميں دل سے (بددين) تونہيں ہواليكن بات يہ ہے كہ ايك شخص میرے گھرآیا میں نے اس سے کھانے کے لئے کہا اس نے کہا کہ جب تک تومیرے کہنے کے مطابق گواہی نہ دے گامیں تیرا کھانا نہ کھاؤں گا مجھے بیا چھانہ لگا کہ ایک تخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے لہٰذا میں نے اس کے قول کے مطابق گوائی دیدی جس پراس نے کھانا کھالیا'اس پرانی بن خلف نے کہا کہ میں اس وقت تک جھوے راضی نہیں ہوسکتا جب تک تواس مخص کے پاس جا کر بدتمیزی والی حرکت نہ کرے چنانچہ عقبہ آنخضرت علی کے پاس آیا اور بدتمیزی سے بیش آیا آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ تو مجھے مکہ معظمہ ہے باہر ملے گا تو میں تیری گردن ماردوں گا'چنا نچینٹرزوہ بدر کے موقع پر اس كى گردن ماردى كى اس آيت ميں ظالم سے عقبہ بن معيط اور فلان سے ابی بن خلف مراد ہے مطلب سے سے كه قيامت کے دن جب مشرکین عذاب میں مبتلا ہوں گےاس وقت ندامت وافسوس سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کا منتے ہوئے يول كَهِكًا (يَا لَيُتنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا)كاش مِن الله كرسول كماته ابناراسته بناليبًا (يَا وَيُلَتني لَيُتنِي لَمُ اتَّخِذُ فُكُلامًا خَلِيلاً ) (كمين فلال كويعن الى بن خلف كواپنادوست ند بناتا) لَقَدُ اَصَلَّني عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إذ جَاءُينَ (مجھےاللہ کے ذکر سے اس نے ہناویا اس کے بعد کہ ذکر میرے پاس آگیا ( یعن محررسول اللہ علیہ کے واسط سے جر ميرے ياس الله كاذكرة يا اور جورسول الله علي في غير عصوب كى اوران ير جوقرة ن نازل مواوه ميس نے سنامير اس دوست نے مجھےاس سے روک دیا میں اسے دوست سمجھتا تھالیکن وہ تو دشمن لکلا) وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَلُولًا (اورشيطان انسان كوب يارومددگار چھوڑنے والا ہے اس جملہ میں دونوں احتال ہیں) (۱) میداللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوجس میں علی الاطلاق سب کو بیہ بتا دیا کہ شیطان ہے دوئی کرنے کا انجام برا ہے خواہ کفرشرک اختیار کر کے اس کی دوئی اختیار کی جائے جرحال میں شیطان دھوکہ دے گا اور عین ایسے وقت پر بے یارو بددگار چھوڑ کر علیحدہ ہوجائے گا جب مدد کی ضرورت ہوگی (۲) ہے احتمال بھی ہے کہ ذکورہ جملہ ظالم ہی کے کلام کا تقد ہو۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ظالم سے مطلق کا فراور فلا ناسے شیطان مراد ہے یہ پہلی بات کے معارض نہیں ہے سبب نزول چا ہے خواہ خاص ہوالفاظ کاعموم چا ہتا ہے کہ ہر کا فر کہ گا کہ میں گمراہ کرنے والوں کودوست نہ بنا تا تو اچھا ہوتا۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِیُ اتَّحَدُواْ هذَا الْقُواْنَ مَهُجُورًا (اوررسول کا کہناہوگا کہاے میرے رب
میری قوم نے اس قرآن کونظر انداز کر رکھا تھا )اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ قیامت کے دن جب کافر اور مشرک
پچھتا کیں گے کہا ہے کاش ہم دنیا میں گراہ کرنے والوں کو دوست نہ بناتے اور اللہ کے بھیج ہوئے رسول عظیمت پرایمان
لے آتے اور آپ کے ساتھیوں میں شامل ہوجائے اس وقت رسول اللہ عظیمت ہی ان کے خلاف گوائی دیں گے کہا ہے
میرے رب میری قوم یعنی امت وعوت نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا لہذا مشرکین اور کافرین کا جرم ان کے
میر ارب میری قوم یعنی امت وعوت نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا لہذا مشرکین اور کافرین کا جرم ان کے
اقر ارب بھی ثابت ہوجائے گا اور آنخضرت علیہ کی شہادت ہے بھی الفاظ کے عوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو بظاہر
اسلام کانام لیتے ہیں کین سیاست اور معیشت اور حکومت اور معاشرت میں نصرف قرآن کے خلاف چلتے ہیں بلکہ قرآن
کے احکام پرکافروں کے قوانین کو ترجی ویتے ہیں اور اس پرمزید ہیہ ہے کہ حدود قصاص کے احکام کو ظالمانہ بتاتے ہیں ایک
با تیں کرنے والے اگر چہدی اسلام ہیں گراپ اقوال صلال واصلال کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ الفاظ کے عموم میں وہ اوگ بھی داخل ہیں جوقر آن کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ اوگ بھی داخل ہیں جوقر آن کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ اوگ بھی داخل ہیں جو پڑھ لینے عدوقًا مِنَ الْمُحُومِینَ (اور داخل ہیں جو پڑھ لینے عدوقًا مِنَ الْمُحُومِینَ (اور اسی طرح ہم نے مجرم اوگوں میں سے ہر نبی کے لئے دشن بنائے ہیں) یعنی بیاوگ جوآپ کی مخالفت کررہے ہیں کوئی نئی بات نہیں جس کاغم کیا جائے و تکفی بورِبّک ھادیًا و نصیبیوًا جس کو ہدایت و بنام تطور ہواس کے لئے آپ کا رب کافی ہے اور جو ہدایت سے عروم ہواس کے مقابلہ میں آپ کی مدوکرنے کے لئے بھی آپ کا رب کافی ہے۔

و قال الزين كفروالولائزل عليه القران جملة واحدة عكن الك النويت به القران جملة واحدة عكن الك النويت به المورد الما المردول الما المردول المردو

# ٱلَّذِيْنَ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِ مُ إِلَى جَعَتُمُ ۖ أُولِلِكَ شُرُّمَكُانًا وَ أَصَالُ سَبِيلًا اللَّهِ

جولوگ اپنے چبروں کے بل جہنم کی طرف جمع کئے جا کیں گے بیاوگ جگہ کے اعتبار سے بھی بدترین بیں اور طریقہ میں بھی بہت گراہ ہیں۔

#### قرآن کریم کودفعة نازل نفرمانے میں کیا حکمت ہے

قىفىسىيى: مشركين مكها يغ عناد سے طرح طرح كے اعتراض تراشتے رہتے تھے آئيں اعتراضات ميں سے ايك بيد اعتراض تفا كم محدرسول الله عليه الله عن الله عن الله عن الله كاطرف سے وى آتى ہے اور بيكلام جوتمهيں سناتا مول الله كا کلام ہے اور الله کی کتاب ہے اور اس نے بیقر آن ایمان لانے کے لئے بھیجا ہے توبیقر آن تھوڑ اتھوڑ اکیوں نازل ہوتا ہے بیک وفت ایک ہی ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا؟ان لوگوں کا بیاعتراض حماقت پرجی تھا،جس کی کتاب ہےوہ جس طرح بھی نازل فرمائے آسے پورار ختیارے کدلک ای نزلناہ کدلک تنزیلا مغایر الما اقتر حوالنثبت به فسنوادک (تاکهماس کے دریعہ آپ کے دل کوتقویت دیں)اس میں تھوڑ اتھوڑ انازل فرمانے کی حکمت بیان فرمائی اوروه بيكة تحورُ اتحورُ انازل كرنا آپ كے قلب مبارك كوتقويت دينے كاسب بصاحب روح المعانى جواص ١٥ لكھے ہیں کہ تھوڑ اتھوڑ انازل فرمانے میں حفظ کی آسانی ہے اور فہم معانی ہے اور ان حکمتوں اور مصلحتوں کی معرفت ہے جن کی رعایت انزال قرآن میں محوظ رکھی گئے ہے پھر جرئیل امین علیہ السلام کابار بارآ ناجو بھی کوئی چھوٹی یا بردی سورت نازل ہواس کا مقابله كرنے معرضين كاعاجز موجانا اور ماسخ اورمنسوخ كو پنجانا وغيره يرسب آپ ك قلب كى تقويت كاسبب بـ جب معرضین کوئی اعتراض اٹھاتے اوررسول الشاعظی کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ کرتے تو اس وقت آپ کی تملی کے لئے آیت نازل ہوجاتی تھی اس ہے آپ کو ہر بارتقویت حاصل ہوجاتی تھی اگر پورا قر آن ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا ہوتا تو یہ بار بار کی تسلی کا فائدہ حاصل نہ ہوتا' واضح رہے کہ یہاں تدریجاً قرآن مجید ٹازل فرمانے کی ایک حکمت بتائی ہے اس کےعلاوہ دوسری حکمتیں بھی ہیں۔

وَرَتَّ لَمْنَاهُ تَوْتِيلًا (اورجم في الكوم مركزاتاراب) صاحب روح المعانى في حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهماسے اس کی تفسیر یول فقل کی ہے کہ بیناہ بیانا فیہ توسل کہ ہم نے اس قرآن کوواضح طور پر بیان کیا ہے اور وقفہ وقفد سے نازل فرمایا ہے چنانچہ پوراقر آن کریم تیس سال میں نازل ہوا۔

اس كے بعدرسول الله عليہ كى مزيدتقويت قلب اور تسلى كے لئے ارشادفر مايا وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَلَ (الآية)ك بیلوگ آپ پراعتر اض کرنے کے لئے جو بھی عجیب بات پیش کریں گے اس کے مقابلہ میں ہم ضرور حق لے آئیں گے اور واضح طور پرتیج جواب نازل کردیں گے جس سے ان کا اعتراض باطل ہوجائے گا اور قبل وقال کا مادہ ختم ہوجائے گا۔ اللَّذِيْنَ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ (الآية )اس أيت يس كافرول كابراانجام فرمايا اوروه يركه ان الوكول كوچرول

کے بل تھسیٹ کرجہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور اس میں پھینک دیا جائے گا وہ جگہ عذاب کے اعتبار سے بری جگہ ہے 'یہاں دنیا میں ان کو بتایا جاتا تھا کہا پنی حرکتوں کی سزامیں برے عذاب میں مبتلا ہو گے اور یہ کہتم گمراہ ہوراہ ق سے ہٹے ہوئے ہوئیکن یہاں نہیں مانتے تھے وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے قو دونوں با تیں سمجھ میں آجا کیں گی لیکن وہاں کا سمجھنا اور ماننا فاکدہ مند نہ ہوگا۔

وَلَقِينَ اتَّنِينَا مُوْسَى الْكِتْبُ وَجَعَلْنَا مُعَازَّ أَخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا اذْهِيا اور بلاشبہ ہم نے موی کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو وزیر بنا دیا' پھر ہم نے دونوں کو تھم دیا کہ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنِ كُنَّ بُوْا بِإِينِنَا ۚ فَكَ مِّرْنِهُ مُرِينًا مِيْرًا ﴿ وَقُومَ نُوْجٍ لَتَا كُنَّ بُوا اس قوم کی طرف چلے جاؤجنہوں نے ہماری آیات کو جھلایا ' پھرہم نے اس قوم کو بالکل ہی ہلاک کرویا 'اورہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا الرُّسُلُ اغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ إِيَّةً وَاعْتَلُنَا لِلظَّلِمِينَ عَنَا الْأَلْمُمَّا فَ جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا اوران کولوگوں کے لئے عبرت بنادیا اور ہم نے ظالموں کے لئے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَّعَادًا وَتُمُودُ أُو اَصْعِبِ الرِّسِ وَقُرُونَا لِينَ ذَٰلِكَ كِثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ اور ہم نے عاد اور شمود کواور اصحاب الرس کواور ان کے درمیان بہت ی قوموں کو ہلاک بیااور ان میں سے ہرایک کے لئے ہم نے الْأَمْنِيَالَ وَكُلَّا تَكِيْنِا تُنْبُيرًا ۗ وَلَقَلْ اَتَوَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّذِي ٱمْطِرِفُ مَطْرَ امثال بیان کین اور ہرایک وہم نے پوری طرح ہلاک کردیا' بلاشبہ یوگ اس بستی پر گذرے ہیں جس پر بری بارشِ برسائی گئ کیا بیا سے نہیں السَّوْرِ أَفَ لَمُرِيكُونُوْا يَرُونَهَا بَكْ كَانُوْا لا يَرْجُونَ نَشُوْرًا @وَإِذَا رَاوُكِ انْ يَتَخَذُونَكُ و کیسے رہے بلکہ بات بیے کہ بیادگ موت کے بعدا محضی امید ہی نہیں رکھتے اور جب وہ آپ کود کھتے ہیں قربس آپ کا خراق ہی اڑاتے ہیں الْاهُزُوا الْهَانَ الْآنِي بَعْثَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيْضِلِّنَا عَنَ الْهَتِنَا لَوُ لِآ أَنْ كيا يكى مخص بے جے اللہ نے رسول بنا كر بھيجا ہے اس نے تو جميں مارے معبودوں سے بنا ہى ديا ہوتا اگر ہم ان پر صَبَرْنَاعَلَيْهَا ﴿ وَسَوْفَ يَعُلُمُونَ حِيْنَ يَرُونَ الْعَنَ إِبَ مَنْ أَصُلُّ سَبِيلًا ﴿ جے ہوئے نہ رہے اور جس وقت بدلوگ عذاب كو ديكھيں كے اس بات كو جان ليس كے كدكون مخص راہ سے ہٹا ہوا تھا ، أَرْوَيْتُ مِنِ اتَّخِذَ إِلَهَا هُولِهُ أَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ أَمْرَ يَحْسُبُ أَنّ لیا آپ نے اس مخص کودیکھا جس نے اپنامعبودا بی خواہش کو بنالیا سوکیا آپ اس کے دکیل ہیں آپ بیرخیال کرتے ہیں کدان میں سے

# ٱكْثْرُهُمْ يِنْمُعُونَ اوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَالْاَنْغَامِ بِلْ هُمْ اَضَالُ سَبِيْلًا اللَّه

اکثر سنتے ہیں یا سجھتے ہیں یہ لوگ محض چوپایوں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں

## نوح عليه السلام كى قوم اور فرعون عادو ثمودا وراصحاب الرس کی بربادی کا تذکره مشرکین کی گراہی اور بدحالی کا حال

ق معديو: ان آيات مين امم سابقه كى تكذيب اور بلاكت وتعذيب كا تذكره فرمايا بي جوقر آن مجيد كي خاطبين ك لئے عبرت ہے اس کے بعد مشرکین مکہ کی شرپبندی کا تذکرہ فرمایا۔

ہلاک شدہ اقوام میں یہاں جن کا ذکر ہے ان میں اوّلا فرعون اور اس کی قوم کا اور حضرت نوح علیه السلام کی قوم کا تذكره فرمايا بالله تعالى في ان لوكول كوغرق كرديا اور بعد مين آفي والول كے لئے عبرت بناديا۔ بيان كي دنياوي سراتقي اورآ خرت میں ظالموں کے لئے عذاب الیم تیار فر مایا ہے اس کے بعد عاداور شوداوراصحاب الرس کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اورساتھ بی میر مایا وَقُرُونًا بَیْنَ ذلِکَ كَثِیْرًا كان كےدرمیان میں اور بہت ی امتوں كو ہلاك فر مادیا ان لوگوں كاتذكره كرتے ہوئے ارشاد فرمایا كہم نے ان كى ہدایت كے لئے مثالیں یعنى موثر مضامین اور عبرت كى باتیں بیان كیس کیکن انہوں نے نہ مانالبذاہم نے ان کو ہالک ہی ہلاک کردیا۔

اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بستی کا ذکر فرمایا جن بستیوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی ان بستیوں کوان لوگوں کی تکذیب اور شرمناک افعال کی وجہ سے بلٹ دیا گیا تھا اور ان پر پھر بھی برسائے گئے تھے جس کا تذكره سوره اعراف اور سوره هوديس گذرچكا ہے اہل مكه سال ميں دوم رتبة تجارت كے لئے ملك شام جايا كرتے تقے اور ان بستیوں کے پاس سے گذرا کرتے تصاور انہیں ان لوگوں کی بربادی کا حال معلوم تھا۔ اس کوفر مایا وَلُقَدُ اَتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمُطِوَتُ مَطَوَ السَّوءِ (بلاشبه يوك البتى يركذر يبي جس يربرى بارش برسا في كُن هي) بلاك شده بستيول کود کھتے ہوئے بیلوگ گذرجاتے ہیں اور کچھ بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اس کوسورہ صافات میں فرمایا وَإِنْسے <u>مُ</u> لَتَهُونَ عَلَيْهِمُ مُصْبِحِيْنَ وَبِاللَّيْلِ اَفَكَا تَعْقِلُونَ (بلاشْبضرورتم ان بستيول رضح كودت اوررات كودت گذرتے ہوکیاتم سجھنیں رکھتے) میہ متعدد بستیاں تھیں یہاں لفظ قربیہ مفرد لایا گیا ہے جس میں مرکزی اور بردی بہتی کا ذکر ہاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لفظ القربیجن کے لئے لایا گیا ہو۔

أَفَلَمْ يُكُونُوا يَرَونَهَا (كيابيلوگ ان بستيول كود يكفت نبين رب) بَلْ كَانُوا لَا يَرُجُونَ نُشُورًا لِين بيلوگ ان بستیوں پر گذرتے تو ہیں لیکن ان کاعبرت نہ پکڑنا ہے علمی کی مجد سے نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ بیلوگ مرکز جی اٹھنے ک امید بی نبیس رکھتے لیتی آخرت کے منکر بیں اور ہلاک شدہ بستیوں کو یوں ہی امورا تفاقیہ پرمجمول کرتے ہیں اور اپنے کفر کو دنیایا آخرت بیں موجب سر انبیں سجھتے۔

اس کے بعد قریش مکہ کی سرخی بیان فرمائی اور وہ سے کہ بدلوگ صرف آپ کی تکفذیب ہی ٹیمیں کرتے آپ کا فحاق مجی بناتے ہیں اور محزہ ہیں اُھ لَمَا الَّذِی بَعَث اللهُ وَسُولا اَلَٰ کَی بَعَث اللهُ وَسُولا اَلَٰ کَی بَعْث اللهُ وَسُولا اللهِ کَبارے مِی کہاتھا الَّلِهِ عَنْ اللهِ مَعْدُ اللهِ کَبارے مِی کہاتھا الَّلِهِ عَنْ اللهِ مَعْدُ اللهِ عَنْ اللهِ مَعْدُ اللهِ عَنْ اللهِ مَعْدُ عَلَيْهِ عِنْ اللهُ وَسُول بِنَا کہا اللهِ عَنْ اللهُ وَسُول بِنَا کہ اللهِ عَنْ اللهُ وَسُول بِنَا کہ اِللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَسُول بِنَا کہ اِللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَسُول بِنَا کہ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

دیے ہوئے فرمایا وَسَوُفَ یَعُلَمُونَ (الآیة) اورجس وقت برلوگ عذاب دیکھیں گے اس وقت جان لیس گے کہ راہ حق سے ہٹا ہوا کون تھا عذاب سب سمجھا دے گا اور اس وقت حقیقت ظاہر ہوجائے گی دنیا میں رسول اللہ عقیقت کو جو براہ بتاتے تھے قیامت کے دن ان کا اپنا گراہ ہونا واضح ہوجائے گا ان کے بعدرسول اللہ عقیقة کو خطاب کر کے فرمایا اُرَائیت مَن اتّح خَد الله هُ هَوَاهُ (کیا آپ نے اس کود یکھا جس نے اپن خواہش کو اپنا معبود ینالیا) اَفَائْتَ تَکُونُ عَلَيْهِ وَ کِینًا الله الله عَلَيْهُ هَوَاهُ (کیا آپ نے اس کود یکھا جس نے اپن خواہش کو اپنا معبود ینالیا) اَفَائْتَ تَکُونُ عَلَيْهِ وَ کِینًا الله الله کَالُونَ الله کُونُ اَور کیا آپ خیال کرتے (سوکیا آپ ان کی مُرانی کرنے والے ہیں) اَمْ قَدِ حَسَبُ اَنَّ اکْتُرَهُمُ مَنْ مُعُونَ اَورُ مُقِلُونَ (کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا تجھتے ہیں) اِنْ هُمُ اِلَّا کَالَائْ عَامِ بَلُ هُمُ اَضَلُّ سَبِیلًا (برلوگ محض چو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ براہ ہیں)

اس میں رسول الله علی کے کہ اسلامی ہے کہ اگر بیاوگ ایمان قبول ندکریں تو آپ پریشان ندموں آپ پر قبول کرانے كى ذمددارى نبيس دالى كى للذا آپ ان كے قران نبيس بين آپ كا كام صرف واضح طور پر پېنچادينا بے سورة الزمر ميں فرمايا إِنَّا ٱلْوَلْمَا عَلَيْكَ الْكِتلْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَذَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ ٱنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ (مم في لوكول كے لئے آپ پريكاب تل كے ساتھ اتارى ہے جو مخص راہ راست پرآئ كا تواپ نفع ك واسط اور جو خص براہ رہے گا اس كا براہ مونا اس پر پڑے گا اور آپ ان پرمسلط نہيں كئے گئے ) آپ كے بيد ا خاطب مراہی میں بہت آ کے بڑھ سے میں تن کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے انہوں نے تو خواہش نفس ہی کواپنا معبود بنا رکھاہے جو جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں جونس خواہش کرتا ہے ای کی فرمانبرداری کرتے ہیں جیسے معبود کی فرمان برداری کی جاتی ہےا سے اوگوں سے ہدایت کی تو تع ندر کھئے۔آپ یہ بھی خیال ندکریں ان میں اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ بدتوراہ می سے اتن دور جاراے ہیں کہ بس جو یایوں کی طرح ہو گئے ہیں بلکدان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹک گئے ہیں کیونکہ چو یائے مكلّف نبيل بين وه نتهجيس توان كى طرف كوكى خدمت متوجه نبيل بهوتى اوريه مكلّف بين چربھى سننے كى طرح نبيل سنتے اور سجھنے کی طرح نہیں سجھتے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جانور تواہیے مجازی مالک کی فرمانبرداری کرتے ہیں محسن اور غیر محن کو پہچانتے ہیںا پنے کھانے پینے کے مواقع کو جانتے ہیں اپنے تھمرنے اور بیٹھنے کے ٹھکا ٹوں کو بیجھتے ہیں اپنے نفع کے طالب رہتے ہیں اور ضررے بیچے ہیں برخلاف ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے عقل دی اور سجھ دی ہے بیلوگ اپنے خالق اور رازق کی فرمانبرداری نہیں کرتے اوراس کے احسان مندنہیں ہوتے خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہ اواب کی طلب ہے نہ عقاب کا خوف عن سامنے آگیا معجزات دیکھ لئے دلائل عقلیہ سے لاجواب ہو گئے لیکن ان سب کے باوجودایمان قبول نہیں کرتے لامحالہ جانوروں سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہیں۔

بیجوفر مایا اُمْ تَحْسَبُ اَنَّ اکْتُوهُمُ (الآیة) اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ چوتکہ ان میں سے بعض کا ایمان لانا بھی مقدر تھا اس کے لفظ اکثر لایا گیا' آیٹ شریفہ سے خواہشات نفس کے پیچے چلنے کی قباحت اور شناخت

معلوم ہوئی بیخواہشات نفس کا اتباع انسان کو کفر وشرک پر بھی ڈالٹا ہے اور گناہ بھی کروا تا ہے جولوگ نفس کے پابند ہوتے ہیں نفس ہی کی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں اوراس طرح چلتے ہیں جیسے نفس ہی ان کامعبود ہوئی ذہن اور مزاح تباہ کرکے دکھ دیتا ہے محضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فرمایا کہ مجھا پتی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کا ہے اور کمی امیدیں آخرت کو بھلادی ہیں (الحدیث) (مشکلو قالمصابح ص ۲۲۳)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہلاک کرنے والی پیزیں ہیں (۱) نفس کی خواہش جس کا اتباع کیا جائے (۲) وہ کنجی جس کی اطاعت کی جائے (۳) انسان کا اپنفس پراتر انا اور بیان تئیوں میں سب سے زیادہ تخت ہے (مشکلو قالمصابی ص ۲۳۳) جولوگ مسلمان نہیں ہیں ان کا اپنی خواہشا ہے کا تعلیم ہونا ظاہر ہے کہ تو حید کی دعوت پر کان نہیں دھرتے اور کفروشرک ہی کو اختیار کئے رہتے ہیں۔ ولائل سے حق واضح کو اختیار کئے رہتے ہیں۔ ولائل سے حق واضح ہوجانے پر بھی حق کی طرف نہیں تا ہتا کا اشاع کر میں لہذائنس کے غلام بے رہتے ہیں۔ ولائل سے حق واضح ہوجانے پر بھی حق کی طرف نہیں آتے اتباع نفس کا مرض بہت سے مدعیان اسلام میں بھی ہے قرآن صدیت کی صافی صرت کے معلم کے برا کر مانے ہیں جن بیں جن بیں بخض تو کفر کی حد تک پہنچا دیتے ہیں مثلاً کچھلوگ رسول اللہ عقیقہ کے علم کو اللہ تعالی کے ایک برا ہر مانے ہیں اور کچھلوگ آپ کے بشر ہونے کے محکر ہیں۔

یددونوں کفرید باتیں ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں بعض فرقے تحریف قرآن کے قائل ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جودو تین حضرات کے علاوہ تمام صحابہ کو کا فرکتے ہیں یہ بھی کفریہ عقیدے ہیں اور یہ سب نفس کا اتباع ہے لیعنی خواہشات نفس کی یابندی ہے۔

 سے درود شریف پڑھتا ہے اور جمعہ کے دن خطیب خطبہ پڑھنے کے لئے اپنے جمرہ سے چلنا ہے تو جب اس پر نظر پڑجائے چند آ دمی مل کرزور زور در در درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے منبر میں بیٹھ جانے تک برابر پڑھتے رہتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف بدعات ہیں اہل بدعات کو جب متنبہ کیا جاتا ہے تو ماننے کے بجائے الٹی الٹی دلیلیں لے آتے ہیں اور سینکٹروں سنتیں جو احادیث کی کتابوں میں خدکور ہیں ان پڑمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے بیا تباع ہوئی ہے اگر چدد بنی جذبات کے ساتھ ہے۔

اكُوْ تُرُالَى رَبِكَ كَيْفَ مَكَ الظِّلَّ وَلُوْشَاءَ لِجَعَلَهُ سَاكِنًا تَوْمُ جَعَلْنَا الشَّمْسَ اے خاطب کیا تونے اپنے رب کی طرف نظر نیس کی کہ اس نے سامیو کیے پھیلایا ہے اور اگروہ چاہتا تو اس کو تھم را ہوار کھتا ، پھر ہم نے آ فا ب کو عَلَيْهِ دَلِيْلًا هُ ثُمَّ قَبَضْنَهُ النِّينَا قَبْضًا لِيَسِيْرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ اس پر علامت مقرر کیا' پھر ہم نے اس کو آہتہ آہتہ اپی طرف سمیٹ لیا' اور وہ ایا ہے جس نے تمہارے لئے رات کو لِيَاسًا كَالِنَّوْمُ سُيَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارُ نُشُوْرًا ﴿ وَهُو الَّذِي ٓ اَرْسُلَ الرَّبِيحَ بُشُرًا لباس اور نیندکوآ رام کی چیز بنایا اور دن کو پھیل جانے کا وقت بنایا اور وہ ایسا ہے جس نے اپنی رحت سے پہلے خوشخری دینے والی بُكُن يَكَ يُ رَحْمَتِهُ ۚ وَ ٱنْزُلْنَامِنَ التَمَآ عِنَآ الْمُؤْرِّا اللَّهِ الْمُؤَرِّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَبُناً وَنُسْقِيهُ ہوائیں بھیج دیں اور ہم نے آسان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تا کہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اور تا کہ یہ پانی مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعُامًا وَ اَنَاسِيَّ كِثِيْرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفِنَاهُ بَيْنَهُ مُ لِيَنَّ كَرُوا ۖ فَإِن بهما پی مخلوق میں سے چار پایول کواور بہت سے انسانوں کو پلادین اور ہم اسے ان کے درمیان تقسیم کردیتے ہیں تا کہ وہ نصیحت حاصل کرین کیکن ٱكْثُرُ التَّاسِ الْأَكْفُورُا ٥ وَلَوْشِنُنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَنْ نِيرًا هَا وَلَا تُطِعِ اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہتے اور اگر ہم چاہتے تو ہر کہتی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیے سو الكفيرين وجاهدهم يهرهاد الكيراه كافرول كى بات ندمانية أوراس كي ذريدان سيخوب بردامقا بلسيجيز

> سابیاورآ فناب ٔ رات اور دن ہوائیں اور بارشیں سب تصرفات الہیدکا مظہر ہیں

قضعه يو: ادلاارشادفرماياكياتم فينيس ديكماكتمهار فرب في سايكس طرح يهيلايا ب جب سورج طلوع بوتا

ہے تو ہر چیز کا سایہ خوب کمباہوتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر تھر اہوا رکھتا جو آفاب کے بلندہونے پر بھی نہ گفتان نیزیہ بھی فرمایا کہ ہم نے آفاب کو سامید کی درازی اور کوتا ہی پر ایک ظاہری علامت مقرر کردیا کہ آفاب طلوع ہوا تو چیز وں کا سامید لما ہر ہوا پھر آفاب چڑھتا گیا تو سامید گفتا گیا، حتی کہ عین زوال کے وقت ذرا ساسامیدہ گیا، پھر جب چیز وں کا سامید لما ہر ہوا پھر آفاب چڑھتا گیا جو زوال کے وقت تک مغرب کی طرف تھا۔

كوبظاهرة فأب كارفاران چيزول كى علامت بيكن حقيقت مينسب يجه خالق كائنات جل مجده كى مشيت اور

اراده سے ہوتا ہے۔

ٹانیا یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تہمارے لئے رات کولباس بنایا جو تہمارے لئے پردہ ہے جیسے تہمیں لباس چھپا تا ہے
رات بھی تہمیں پوشیدہ رکھتی ہے اور چونکہ عموماً نیندرات ہی میں ہوتی ہے اس لئے ساتھ ہی ریہ بھی فرماد یا کہ نیندکو ہم نے
راحت کی چیز بنایا' دن میں محنت کرتے ہیں کام کاج میں رہتے ہیں پھر رات کو اپ ٹھکانوں پر آجاتے ہیں تو کھائی کرسو
جاتے ہیں' دن بھر کی محنت مشقت کی وجہ ہے جونڈ ھال ہو گئے تھے اور جان میں جو کمزودی آگئی تھی سونے کی وجہ ہے وہ ختم
ہوجاتی ہے اور مین کو گویا نئی زندگی ل جاتی ہے رات میں چونکہ تار کی ہے اس لئے اس میں خوب مزے وار نیندآتی ہے وال
میں سونے کی کوشش کی جائے تو کھڑ کیوں پر پردے ڈال کر با قاعدہ رات کی فضاینائی جاتی ہے۔

پھر چونکہ نیندا کے طرح کی موت ہے جے مدیث تریف میں النوم احو الموت فرمایا ہاس لئے دن کی فعت کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا فرمایا وَ آن وحدیث میں لفظ نشور جوئے وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا فرمایا مورة القصص میں فرمایا ہے۔ اور یہاں می کو بیدار ہوکر دن میں مختف کا مول کے لئے پھیل جائے کونشور سے تعیر فرمایا سورة القصص میں فرمایا وَ مِن دُر حُمَتِه جَعَلَ لَکُمُ اللَّیٰلَ وَ النَّهَارَ لِتَسُکُنُوا فِیْهِ وَلِتَبْتَعُوا مِن فَصُلِهِ وَلَعَلَّکُمُ مَشُکُرُونَ (اوراس کی رحت میں سے یہ می ہے کہ اس فرمایا کے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرواور دن میں اس کا فضل بعنی روزی تلاش کرواور تاکہ تم شکر کرو) چونکہ رات کا سونا موت کے متر اوف ہاس کے رسول الله علی ہو رات کوسونے لئے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللهم ہاسمک اموت و احیثی (میں الله کانام کیکر مرتا اور جیتا ہوں) اور جب سوکرا محق تو یہ دعا پڑھتے البحد ما اماتنا والیہ النشور (سب تعریف الله کے لئے جس نے موت و سے بعد زندہ فرمادیا اوراس کی طرف اٹھ کر جاتا ہے کہ الله کانام کی طرف اٹھ کر جاتا ہے کہ اللہ کانام کی دیا ہوں کی طرف اٹھ کر جاتا ہے کہ اس کے بعد زندہ فرمادیا اوراس کی طرف اٹھ کر جاتا ہے )

ٹال ہارش کی نعمت کا تذکرہ فرمایا اور ہارش سے پہلے جو ہوائیں ہارش کی خوشخبری دیتی ہوئی آتی ہیں ان کا نعمت ہوتا ہیان فرمایا' ان ہواؤں سے لوگوں کو ہارش کے آنے کی خوشخبری بھی مل جاتی ہے اور جن چیزوں کو ہارش سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ( تاکہ بھیگ کرخراب ندہو ) ان کے محفوظ کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے۔

يهاں بارش كے تين منافع بتائے اول يدكراس بإنى سے طہارت اور باكيز كى حاصل كى جاتى ہے يد بانى عد يول اور

نہروں میں بھی آتا ہے تالا بول میں جمع ہوتا ہے پھراس پانی سے شل بھی کرتے ہیں وضو کے استعال میں بھی لاتے ہیں اور میل کچیل بھی صاف کرتے ہیں کپڑے بھی دھوتے ہیں خاص کرطہارت حکمیہ تو پانی کے بغیر کسی دوسری سیال چیز سے حاصل ہوہی نہیں سکتی۔

دوم یہ کہ ہم اُس کے ذریعہ مردہ زین کوزندہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے زیبن سے ہزہ نکل آتا ہے کھیتیوں اور باغوں میں سے میں جان پڑجاتی ہے جس سے پھل میوے غلے پیدا ہوتے ہیں تیسرے بیفر مایا کہ بارش کے پانی کو ہما پی مخلوق میں سے چو پایوں کو اور بہت سے انسانوں کو پلاتے ہیں بارش کے پانی سے انسانوں کی بھی سیراب ہوتے ہیں اس سے انسانوں کی بھی بیاس دور ہوتی ہے اور جانوروں کی بھی۔

پیرفرمایا کہم نے پائی کولوگوں کے درمیان تقیم کردیا یعنی اس پائی کو بھت اور مصلحت کے مطابق مختلف مواقع میں پہنچاتے ہیں۔ بھی کہیں بارش ہوتی ہے بھی کہیں کھی تھوڑی بھی خوب زیادہ اس میں عبرت ہے اور تھیجت ہے لیکن لوگ اس سے تھیجت حاصل نہیں کرتے اکثر لوگوں کا بس بھی کام ہے کہنا شکری ہی میں گے رہتے ہیں نیما شکری انسانوں میں عموماً کفر کی حد تک ہے کھاتے ہیں اور پہنتے ہیں اللہ کی پیدا کردہ چیزیں اور عبادت کرتے ہیں دوسروں کی اور بہت سے لوگوں کی ناشکری ہے دونوں قتم کی ناشکری اور کون کا شکری کونوں قتم کی ناشکری کے بارے میں فرمایا فَابِلی اکْتُورُ النَّاسِ اِلَّا کُھُورُ اُل (سواکٹر لوگ ناشکری کے بغیر ندر ہے)

پھر فرمایا وَکُو شِنْنَا لَبَعْثَنَا فِی کُلِ قُویَةِ مَذِیرًا (اوراگرہم چاہتے قربرہتی بس ایک ندیر بھی ویے) جس سے
آپ کی ذمدداری کم ہوجاتی ہرنی اپنی اپنی میں دعوت کا کام کرتا اور آپ صرف ام القری (کم معظمہ) یا مزیداس کے
آس پاس کی چند بستیاں کی طرف مبعوث ہوتے 'لیکن ہم نے ایسانہیں کیا' آپ کو خاتم النہین بنایا اور سارے عالم کے
انسانوں کی طرف رہتی دنیا تک کے لئے مبعوث فرمایا 'یراللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے' اس انعام کی شکر گڑا اری بھی
انسانوں کی طرف رہتی دنیا تک کے لئے مبعوث فرمایا 'یراللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے' اس انعام کی شکر گڑا اری بھی
لازم ہے' اور دعوت الی الحق کا کام جو سپر دکیا گیا ہے اس میں بھی محت اور کوشش کے ساتھ لگنا ضروری ہے' جب آپ بحث
کریں گئو اہل کفر آپ کواس کام سے ہٹانے کی کوشش کریں گئو وہ چاہیں گے کہ آپ اپن کام چھوڑ دیں یا بعض باتوں کے
میں مداہنت اختیار کرلیں' آپ ان کی بات بالکل نہ ما نیں بلکہ خوب محت اور مجا ہو ہے کام لین اور زور دار طریقت کی کر قراست سامنے آتے اس میں ان کی بات نہ مائے' اس کو ور مایا
کے ذریعہ ان کی طرف سے جو مداہنت اور ترک تبلیخ کی درخواست سامنے آتے اس میں ان کی بات نہ مائے' اس کور مایا
میا کہ افری نُن وَ جَاهِدُهُمُ ہِ ہِ جِهَا ذَا کُیبُوں اُ

وَهُوالَّذِي مَرَجَ الْبُعُرِينِ هِذَا عَنْبُ فُرَاتٌ وَهَا اللَّهِ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

اوروہ الیا ہے جس نے دو دریاؤں کو طایا جن میں بیر منظما ہے بیاس بجھانے والا ہے اور بیشور ہے کر واہے ان کے درمیان میں

# برُزِعًا وَجِرًا فَجُورًا وَهُو الَّذِي خَلَقُ مِنَ الْمَاءِ بَشُرًا فِحَكُ نَسُبًا وَصِهُمًا وَكَانَ

ایک تجاب بنا دیا۔ اور وہ ایبا ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا پھر اس کو خاندان والا اورسسرال والا بنا دیا اور تیرا

#### رَبُكُ قَلِيُرًا

يرورد كاربرى قدرت والاي-

## الله تعالی کی قدرت کے مظاہر میٹھے اور کھارے سمندر میں امتزاج نطفۂ سے انسان کی تخلیق

قسف مدیو: ان دونون آیوں میں بھی اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی بھی مظاہر بیان فرمائے ہیں جولوگوں کی نظر کے سامنے ہیں اور ان چیز وں کولوگ جانے ہیں اور بچھے ہیں ان میں سے ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے دوسمندروں کواس طرح ملا دیا کہ دونوں ساتھ چلتے ہیں ان میں سے ایک بیٹھا ہے جس سے خوب اچھی طرح بیاس بھی ہو ایک خوب نیادہ شور ہے کر وائے ان دونوں کے درمیان اللہ تعالی نے ایک آڑ بنادی ہے اور رکا دے لگا دی ہے جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسر نے میں گھلتے طنے نہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں طاہری کوئی آڑ نہیں ہیں اس اللہ تعالی کی قدرت ہی نے ان کو اس طرح جاری کردکھا ہے کہ شخصے دریا کا پائی میٹھے دریا کا پائی میٹھے دریا کا پائی شور دریا کے پائی میں نہیں ملتا اور شور دریا کا پائی میٹھے دریا میں نہیں ملتا مورة الرحمٰن میں فرمایا ہے مَورَ ہے اللہ تحریر کی نیادی ہو دونوں اپنی مقررہ بنے کی جگہ سے تجاوز نہیں کرتے ) بظاہر و کھنے میں کوئی آڑ نہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ایک بجاب ہے وہ دونوں اپنی مقررہ بنے کی جگہ سے تجاوز نہیں کرتے ) بظاہر و کھنے میں کوئی آڑ نہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک دوسر سے میں ملتا بھی نہیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ان دونوں کواں اور کواں کو اس کے درمیان ایک بجاب ہے وہ دونوں اپنی مقررہ بنے کی جگہ سے تجاوز نہیں کرتے ان دونوں کواں اس میں دیک آڑ نہیں ہے۔ دور سے میں ملتا بھی نہیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ان دونوں کواں مال میں رکھا ہے کہ ایک دوسر سے میں ملتا بھی نہیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ان دونوں کواں وال میں رکھا ہے کہ ایک دوسر سے میں نہیں طبح بھی لیک قدرتی آڑ ہے اور طاہری کوئی آڑ نہیں ہے۔

جس نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اسے پوراا فتیار ہے کہ جس مخلوق کو جس طرح چاہے رکھے جو طبیعتیں ہیں وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی ہیں عمو ما مخلوقات اپنی طبیعت کے مطابق چلتی رہتی ہیں اور جب اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے تو طبیعت کے خلاف بھی ظہور ہو جا تا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا' پائی کا مزاح ہیہ کہ ایک پائی ووسرے پانی میں گھل مل جائے لیکن اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ سے دوسمندر ساتھ ساتھ جاتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے بیانی میں تجریفر ماتے ہیں۔

بیان القرآن میں دومعتر بنگالی علاء کی شہادت نقل کی ہے کدار کان سے جا ٹھام تک دریا کی شان بیہ ہے کہ اس کی دو جانب بالکل الگ انگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک کا پانی سفید ہے ایک کا سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی

تلاظم اور تمون ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے شق سفید میں جاتی ہے اور دونوں کے بچھ بس ایک دھاری ہی برابر جلی گئی ہے جو دونوں کا مشقی ہے 'لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ گڑوا۔ اھ۔ اور بچھ ہے باریبال کے بعض طلب نے بیان کیا کہ شخط ہاریبال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا ہے لگل ہیں۔ ایک کا پانی کھارا بالکل کڑوا اور ایک کا نہا ہے شرین اور لذیذ ہے ۔ یہاں گجرات میں را آم الحروف جس جگد آن کل مقیم ہے (ڈا بھیل سملک ضلع سورت) سمندر تقریبا کر مارہ میل کر اور جو ایک ای بھی میں اور ہوار بھاٹا) ہوتا رہتا ہے بھڑ ہو جو اتا ہے اور میل کیا کہ دونوں بانی خلط نہیں ہوتے ۔ اور کھاری رہتا ہے نیچ میٹھا بر رکے وقت او پر سے کھاری اثر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا بھی دونوں پانی خلط نہیں ہوتے ۔ او پر کھاری رہتا ہے 'نے پیٹھا' برز رکے وقت او پر سے کھاری اثر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا بھی دونوں دریا والی کہیں نہیں اور ہوئے آئے کا مطلب بالکل واضح ہے بینی خدا کی قدرت و کھو کہ کھاری اور شخصے دونوں دریا وک کہیں نہیں نہیں اور جو دور میں جاتے اور دونوں دریا الگ الگ اپنے اپنے بھری میں چلائے اور دونوں کر بھی ہیں بہت جگر ڈیل میل ہاری کیا گھاری ہوئی کی جو ہو دونوں کر دونوں نے نہیں کہیں کہی دونوں میں ہی کہیں کہیں کہیں کہیں کہو کہی ہوئی کو ہٹا دین کو ہٹا دینے اور اس کی جو ہو دونوں کر دونوں نے دونوں نے دونوں نے دونوں نے دونوں نے نہیں کہیں کہو ہوئی کو ہٹا دینے اور اس کی جو ہو دونوں کی کے کہو کہا کہو مورہ ہونوں کے لئے لازم ہے۔ وقیل غیر ذلک 'والو اجمع عندی ھو الاول' واللہ اعلم ایک کا جو مرہ سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلک 'والو اجمع عندی ھو الاول' واللہ اعلم ایک کا دومرے سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلک 'والو اجمع عندی ھو الاول' واللہ اعلم ایک دومرے سے بالکل الگ رہونوں نے وقیل غیر ذلک 'والو اجمع عندی ھو الاول' واللہ اعلم ایک کے دومرے سے بالکل الگ رہونوں نے وقیل غیر ذلک 'والو اجمع عندی ھو الاول' واللہ اعلم

قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ اس نے نطفہ نی سے انسانوں کی تخلیق فرمائی ان میں شہوت دکھ دی اس شہوت کی وجہ سے بیاہ شادی کی ضرورت پیش آئی جب نکاح ہوتے ہیں تو میاں ہوی کا اختلاط ہوتا ہے اس سے اولا دہوتی ہے اور اس طرح سے خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپس میں سلسلہ نسب چلا ہے ہم پیدا ہونے والے کے دو خاندان ہوتے ہیں ایک جاندان کی دوسر نے خاندان میں ہوتی ہوتے ہیں ایک خاندان کی دوسر نے خاندان میں ہوتی ہیں اور غیر خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں سے سرالی رشتے بھی نمت عظیمہ ہیں ان کے ذریعے مختلف خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں سے سرالی رشتے بھی نمت عظیمہ ہیں ان کے ذریعے مختلف خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں سے سرالی رشتے بھی نمت عظیمہ ہیں ان نے دریجے بیدا فرمایا اپنی قدرت سے پیدا جاتی ہیں ۔ و کان د بہ ک قدیو ا (اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے) اس نے جو کچھ پیدا فرمایا اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا اور اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ کا در بھی اس کے جاتھ ہوں کا کہ میں اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ کو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ کی دو جو جا ہے گا پیدا فرمایا وہ کی دو میں کی اس کے خواد کی دو میں کی دو میں کی دو میں کو میں کی دو میں کی کی دو میں کی کی دو میں کی دو میں

ويغبلون من دُونِ اللهِ مَالا يَنْفَعُهُمْ وَلا يضَرَّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرْعَلَى لِيّم طَهِيْرًا ﴿
وَمَا اللّهُ وَهُونَ رَبِولُ اللّهِ مَا لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يضرَّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرْعَلَى لِيّم طَهِيْرًا ﴿
وَمَا السّلَمْ اللّهُ وَهُو اللّهُ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الله تعالی نے چھدن میں آسانوں کی اورز مین کی تخلیق فرمائی اور رات اور دن کوایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا

ق مسيع : ان آيات ميں اول قومشر كين كى بے وقو فى اور بغاوت ظاہر فر مائى ہے اور وہ يہ كہ يہ لوگ اپ خال كوچھوڈ كر جس كى صفات او پر بيان كى تى بيں ان چيزوں كى عبادت كرتے ہيں جوا ہے ان پر تاروں كو نہ نفع دے كيں اور نہ كو كى ضرر پہنچا كيں ' پھران كى مزيد سر تشى بيان كرتے ہوئے فر ما يا وَ تَحَانَ الْكَ افِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا (اور كافرا ہے رب كا مخالف ہے ) يعنی ايے عمل كرتا ہے جيسے كو كی شخص كى كا مخالف ہواوراس كی مخالفت میں لگ كرا سے كام كرتا رہے جواسے تا گوار ہوں جس كى مخالفت ميں لگ كرا سے كام كرتا رہے جواسے تا گوار ہوں جس كى مخالفت ميں تلا ہوا ہے۔

ظینی کاتر جمہ جود خالف کیا گیا ہے محاورہ کاتر جمہ ہے صاحب روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ بیم طاہر کے معنی میں ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور سے اور مددگار کو کہا جاتا ہے (لفظ علی کی وجہ ہے بعثی مخالف کیا گیا ہے ) اور کا فرسے جنس کا فرمرد ہے اور مطلب سے ہے کہ تمام کا فر پروردگار جل مجدہ کی مخالفت ہوتے ہیں اللہ تعالی کے دین کی مخالفت اور شیطان کی

مددكرتے بين اور الله تعالى كاولياء كے مقابله بين آپس مين ايك دوسرے كى مددكرنے مين كير بتے بين-

اس كے بعدرسول الله علی سے خطاب فر مایا كه بم نے آپ كوصرف بشارت دينے والا اور ڈرانے والا بنا كر جميجا ے آپ اپنا کام کریں حق کی دعوت دیے رہیں جو قبول نہ کرے اس کی طرف سے ملین نہوں اور مزید بیفر مایا کہ آپ ان سے فرماد بیجئے کہ میں دعوت تو حد کی محت برتم ہے کوئی کی قتم کا معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں بیضرور جا ہتا ہوں کہ کوئی تعنی اینے رب کی طرف راستہ بنا لے یعنی اس کا دین قبول کر لے اور اس کی رحمت ورضا مندی کو اپنا مقصود بنا لے کار دعوت میں میراکوئی دنیاوی فائدہ نہیں تہاری ہی ہدروی مطلوب ہے جب میں طالب دنیانہیں اور تمہار لے تفع ہی کے لئے جدوجهد كرتا مول توممهيل ميرى دعوت بركان دهرنا جابئ أكر تفيك سيسنو كيسوچو كي مجهو كي توان شاءالله تعالى حق بات ضرورول میں اترے گی۔

اس کے بعدرسول الشعافیہ کو تھم دیا کہ آپ اس ذات پاک پرتو کل کریں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آئے گی وہی آپ کواجر ثواب دے گا اور وہی دشنوں کے شرسے محفوظ فرمائے گا تو مل کے ساتھ اس کی تہیج وتخمید میں بھی مشغول رہے ( کیونکداس کا ذکر نفرت اللی وقع مصائب اور رفع بلایا کے لئے بہت برامعاون ہے)

وَ كَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا (اوروه اسي بندول كَانابول سي خبردار مونے كے لئے كافى سے) جولوگ كفروشرك يرجيهوع بين آپ كى دعوت تبول نبيل كرت آپ كوكلفيس دية بين ان كاحال ذات ياك حى لايموت کومعلوم ہےوہ ان سب کوسز ادے دے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالی شانۂ کی شان خالقیت بیان فرماتے ہوئے آسان وزمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ اس نے آسانوں کواورز مین کواور جو چیزیں ان کے اندر ہیں سب کو چھودن میں پیدا فرمایا ان چھودنوں کی تفسیر سورہ جم سجدہ ۲ میں مذکورہاں کے بارے میں وہیں عرض کیا جائے گا انشاء اللہ تعالی۔

اس ك بعد فرمايا ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرُشِ ( پراس نَعرش پراستوا فرمايا) استواء قائم بونے كواور

عرْنُ تخت شابى كوكهاجا تا بقرآن مجيد مين الله تعالى شائد نے اپنے بارے ميں فيم استواى عَلَى الْعَوْشِ فرایا ہے اور اَلْوَ حُمنُ عَلَی الْعَرُشِ اسْتَوى جمی فرمایا ہے اس کو بچھنے کے لئے بعض لوگوں نے مختلف تاویلیس کی ہیں۔اس کے بارے میں حضرات سلف صالحین صحابہ وتا بعین رضی اللہ تعالی عظم سے جو بات منقول ہے وہ بیہ ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شائه کی ذات وصفات کو بوری طرح سجھنے اور احاطہ کرنے سے عاجز ہے لہٰذا جو کچھٹر مایا ہے اس سب پر ایمان لائیں اوس بھنے کے لئے کھوج کرید میں نہ پڑیں۔

يهى مسلك بغباراورصاف يح ب-حضرت امام الكرحة الدعليد كسكى في استوى على العرش كامعنى بوچھاتوان کو پسینہ آ گیااور تھوڑی دیریر جھکانے کے بعد فرمایا کہ استوی کا مطلب تو معلوم ہےاوراس کی کیفیت سمجھ سے باہر ہاورایمان اس پرلاناواجب ہاوراس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

ی پھرسائل سے فرمایا کہ میر سے خیال میں تو گراہ خص ہے اس کے بعدا سے بی مجلس سے نکلوادیا معالم لفظ الرحان کے بارے میں صاحب دوح المعانی لکھتے ہیں کہ بیر مرفوع علی المدح یہ یعنی ھوالرحان مطلب بیہ ہے کہ ابھی جس کی شان خالقیت بیان کی گئی ہے وہ رحمان ہے جل مجدہ فیسٹ کی ہوئے ہوئے آ (سوائے فاطب تو اس کی شان کے بارے میں کی جانے والے سے دریا فت کرلے) آسانوں زمینوں کو پیدا کرنا پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استواء فرمانا سب رحمان کی صفات ہیں اس کی تحقیق مطلوب ہوتو با خبر سے برادحق تعالی یا جبر تیل امین ہیں اور بیا حتمال بھی ہے کہ اس سے مراد کی تعالی میں مراد کی سے مر

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُو الِلْرَّحُمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ (اورجبان علَهاجاتا ہے کرمُن کو بحدہ کروتو کہتے ہیں کہ رحمٰن کھنے ہیں کہ رحمٰن کیا چیز ہے) یہ بات وہ اپنی جہالت اورعنا دکی وجہ سے کہتے تھے آنسُد جُد لِمَا تَامُونَا (اوروہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے بحدہ کریں جس کے لئے تم ہمیں بحدہ کرنے کا حکم دیتے ہو) وہ یہ بات ضدیل کہتے تھے کہ تمہارے کہنے سے ہم کسی کو بحدہ نہیں کریں گے وَزَادَهُمُ مُنْفُورًا (اور آپ کا یہ فرمانا کہم رحمٰن کو بحدہ کرواس سے ان کو اور زیادہ فرت ہیں۔ بڑھ جاتی ہے ان کو اور زیادہ دور ہوجاتے ہیں۔

وعبادُ الرَّمْنِ الَّنِ بْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْارْضِ هُونًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِونَ الرَّرْضِ هُونًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِونَ الرَّمْنِ عَلَى الْارْضِ هُونًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِونَ لَمِن مِن اللهِ اللهُ ال

رِفْ عَنَا عَذَابَ جَمَعَتُم أَلِ عَنَابِهَا كَانَ عَرَامًا فَإِنْهَا سَأَءُتُ مُسْتَقَدًّ ے دب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھتے بلاشباس کا عذاب بالکل ہی تباہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ براٹھ کا نہ ہے اور وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذَنِ إِذَا اَنْفَقُوا لَمُ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامً وولوگ خرج كرتے بي قفنول خرچي بيس كرتے اور شكى كرتے بي اوران كاخرچ كرنااس كے درميان اعتدال والا موتا۔ لْذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخْرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسِ الَّكِتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں بکارتے اور کسی جان کوئل نہیں کرتے جس کائل اللہ نے حرام قرار دیا ہے بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ ۚ وَمَنْ يَقْعُلُ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا ﴿ يُفْعَدُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِيمَة مرحن كے ساتھ اوروه زنائبيں كرتے اور جو تنفى اليے كام كرے كا تو وہ برى سرا اے لما قات كرے كاس كے لئے قيامت كے دن عذاب بڑھتا چلاجائے گا وَيَخْلُنُ فِيهِ مُمَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَلَّاصَالِمًا فَأُولِكَ يُبَدِّلُ اوروہ اس میں ذکیل ہوکر بمیشہ رہے گا'سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے سویدہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللهُ سَيِّارَةُ حُسَنَةٍ وكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَمَنْ مَابَ وَعَمِلَ صَالِكًا فَانَّ يَتُوبُ الله نيكيول سے بدل دے گا اور الله بخشے والا ب مهرمان ب اور جو من توب كرے اور نيك كام كرے سو وہ الله كى طرف اِلَى اللهِ مَتْنَابًا @ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَالُ وَنَ النَّرُورٌ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغِوْ مَرُّوْا كِرامًا @ وَالْمَانِينَ خاص طور پر رجو رئي بوتا ہے اور دو لوگ بيں جو جھوٹ كے كامول ميں حاضر نيس بوت اور جب بيوده كامول كے پاس سے كذرتے بيل اور جو لوگ بيل ٳۮٳۮٛڴڒؙۉٳۑٳؽؾؚٮڒؾؚڡؚۿؚڵۿڔؽڿڗٞۅٛٳۘۼؽؠٚٵڞؠۜٵۊۼؠؽٳٵ۠؈ۅٳڷڹؽؽؙؽڠؙۅٛڵۏؘؽڒؾڹٵ البيس ان كدب كي آيات كذريعة مجهاياجاتا بقوان يربهر اوراند هي يوكرنيس كرتة اورده لوگ بين جويول كيتم بين كدات امار سدر هَبُ لَنَامِنَ أَزُواجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةً أَعُيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُولِيِّكَ ہماری بیویوں اور ہماری اولا دکی طرف سے ہمیں آ تھوں کی شنڈک عطا فرمائے اور ہم کومتقیوں کا امام بنا دیجئے میروہ لوگ ہیں يُخْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَاصَبُرُوْا وَيُلَقُونَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَمًا ﴿ خُلِدِيْنَ فِيهَا حَ جنہیں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے بالا خانے ملیں گے اور اس میں ان کو بقاء کی دعا اور سلام ملے گا۔وہ اس میں بمیشد ہیں گے وہ تعمبر نے کی سَتَقَرُّا وَمُقَامًا ۞قُلْ مَا يَعُبُوٰ إِلَهُ رَبِّىٰ لَوْ لَا دُعَآ وُكُمْ فَقَالَ كُنَّ بُتُمْ فَسُوْدٍ چی جگہ ہے اور اچھا مقام ہے آپ فرما و بیجئے کہ میرا رب پرواہ نہ کرتا اگر تبارا پکارنا نہ ہوتا سوتم نے جمثلا یا سوعقریب

#### يَكُونُ لِزَامًا هُ

وبال ہو کر رہے گا

### عبادالرحمان كي صفات اوران كے اخلاق واعمال

قضصه بين : ان آيات ميں الله تعالى نے نيك بندوں كى صفات بيان فرمائى ہيں اور انہيں عباد الرحمٰن كامعزز لقب ديا ہے ان حضورت كى جو چند صفات ذكر فرمائيں ، پہلی صفت ہے ہے كہ انہيں رحمٰن كا بندہ بتايا 'ہے بہت بوا وصف ہے اور بہت بوالقب ہے ہوں تكوین طور پرسب ہى رحمٰن كے بندے ہيں ليكن اپ اعتقاد سے اور اختيار سے اور اخلاص سے جس نے اپنى ذات كو سے اعتقاد اور اخلاص كے ساتھ رحمٰن جل مجدہ كى عبادت ميں لگا ديا اور رحمٰن جل مجدہ نے اس كے بارے ميں اپنى ذات كو سے ہوا معزز لقب ہے الله تعالى نے ميران كا يذكرہ شروع فرماتے ہوئے سُئے ان الله تعالى نے معران كا تذكرہ شروع فرماتے ہوئے سُئے ان الله تعالى خات معران كا تذكرہ شروع فرماتے ہوئے سُئے ان الله تعالى کا معران ہے ہوئے اور آخرت ميں بلندور جات نصيب ہونے كا ذريعہ ہے۔

جاتے ہیں کہ ہماراسلام ہے وہ بچھتے ہیں کہ اگر ہم نے جواب دیا توان منہ پھٹ لوگوں کے درمیان آ ہر و تحفوظ نہ رہے گ۔
رخمن کے بندوں کی چوتی صفت سے جوہ اس طرح رات گذارتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت میں گے رہتے ہیں
کبھی بجدے میں ہیں بھی قیام میں اُن کا ذوق عبادت اُنہیں زیادہ آ رام نہیں کرنے دیتا سورہ والذاریات میں فرمایا وَنَّ اللّٰهُ مُن اَنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مُن اُنْ اللّٰهُ مُن اُنْ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مِن مَن ہوں گے۔ان کرب اللّٰہُ لِ مَا يَهُ جَعُونَ وَ بِالْاسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ (بلاشہدہ اس سے پہلے اجھے کام کرنے والے سے بہلوگ رات کو کم سوتے سے اور محرکے اوقات میں استخفار کرتے ہے)

عبادالرطن کی پانچویں صفت بیمیان فر مائی کہ وہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے درب ہم نے دوزخ کے عذاب کو ہنا کے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب بالکل تباہ کرنے والا ہے بی عاورہ کا ترجمہ ہے غرامالزوم کے متی میں آتا ہے اور جب عذاب کی کولازم ہوگا تو وہ پوری طرح تباہ ہوگا اس کے لئے چھٹا کا اکا کوئی راستہ نہیں اس سے اہل کفر کا عذاب مراد ہے ساتھ ہی ہے گور مایا اِنَّهَا سَانَة ثُ مُستَقَرًّا وَمُقَامًا (بلا شہدوز خ شمر نے اور رہنے کی بری جگہ ہے ) اللہ تعالی اس بری جگہ سے محفوظ فر مائے بیہ موشین مخلصین عابدین قاشین کا طریقہ ہے کہ وہ عبادت بھی خوب کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی ہیں اور عذاب سے بیخے کی دعا ہیں بھی کرتے رہتے ہیں سورۃ المؤمنون میں فرمایا ہے وَ اللّٰ لِنُهُ مُو وَ اللّٰهِ مُؤْمِنُ وَ جِلَةٌ انَّهُمُ اللّٰی رَبِّهِمُ دَا جِعُونُ (اور پھے دیے ہیں ان اللہ کون شمن فرمایا ہے وَ اللّٰہ اِنْنُی اُو وَ وَ وَ اللّٰہ ہُم اللّٰہ وَ جِلَةٌ انَّهُمُ اللّٰی رَبِّهِمُ دَا جِعُونُ (اور پھے دیے ہیں ان کے دل اس سے خوف زدہ رہے ہیں کہ وہ اپ رب کے پاس جانے والے ہیں) یعنی انہیں سے کھٹا گار ہتا ہے کہ ہم نے کو دیا ہو وہ جو ہول ہوتا ہے انہیں موری علی میں کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ ہم نے ہو کہ دیا ہو وہ جو لیے دیاں کو درجہ جو لیت نصیب ہوتا ہے انہیں ؟

چھٹی صفت بیبیان فرمائی کہ جب رحمٰن کے بندے فرج کرتے ہیں تو ندا سراف اور فضول فرچ کرتے ہیں اور ندفرج کرنے میں کنوی اختیار کرتے ہیں بلکہ درمیائی راہ چلتے ہیں صاحب روح المعانی کصے ہیں کہ درمیائی راہ چلنے کو قسو احسا فرمایا ہے کوئکہ اس میں دونوں جانب استقامت رہتی ہے کان کیلامن میں مدایہ تھاوہ الاخو بیمیانہ روی شرعا محمود ہے گنا ہوں میں تو مال فرج کرنا جائزی نہیں حلال کا موں میں بھی میانہ روی اختیار کرئے بیمیانہ روی مالی امور پر قابو پانے کا کامیاب ذریعہ ہے رسول اللہ علیہ المعیشة کرفر چھس میانہ روی اختیار کامیاب ذریعہ ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشة کرفر چھس میانہ روی اختیار کرنے میں معیشت کا آ دھا انظام ہے اور آ دھا انظام میانہ روی سے خرج کرنے میں ہے اپنی ذات پراورا پی آل واولا د پروالدین واقر باء پرخرج کرنے میں میانہ روی اختیار کرے ہاں جن کا توکل بہت بردھ ہوا ہے اور نیکیوں میں بیک وقت پورایا آ دھا ال فرج کرنے میں ان کی اینے ذات کو می تکلیف محسوس نہ

بواورنفقات مفروضه اورواجبه كاكسى طرح حلال انظام بوسكا بوتوايي حفرات اللدكى راهيس بورامال بعى خرج كرسكة بين جيها كه غزوة تبوك كيموقعه برحضرت ابو بمرصديق رضى الله عندني بورا مال رسول الله علية كي خدمت ميس حاضر كرديا تقا جبآب نان سے یو چھا کہ گھروالوں کے لئے کیا چھوڑا ہے توانہوں نے جواب میں عرض کیا کمان کے لئے اللہ اوراس كرسول كوچھوڑ آ يا ہوں \_ يعنى ان كے لئے اللہ تعالى اوراس كرسول كى خوشنودى بى كافى ب (مشكوة المصابح ٥٥١) عبادالرطن كى سانوي صفت يه بيان فرمائى كدوه الله كساتهكى دوسر معبود كونين يكارت يعن وهمشرك نييل ہیں تو حید خالص اختیار کئے ہوئے ہیں۔اورآ تھویں صفت سے بیان فرمائی ہے کہ کسی جان کوتل نہیں کرتے جب کا قبل کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ہاں اگر قل بالحق ہے شریعت کے اصول کے مطابق ہے مثلاً اگر کسی وقصاص میں قبل کیا جائے یا کسی زانی کورجم کرنا پڑے تواس کی وجہ سے قل کردیتے ہیں نویں صفت بیبیان فرمائی کہ وہ زنانہیں کرتے اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (اورجوفس ايسكام كرعاً توه ورئ سزات الماقات كرعاً) صاحب روح المعانى کھتے ہیں کہ اٹاماکی یقفیر حضرت قادہ اور ابن زید سے مروی ہے حضرت ابن عباس نے اس کی تفییر جزا سے کی ہے اور ابو مسلم كاقول بكراثاما كناه كمعنى مي باورمضاف خدوف بيعنى بلق جزاء اثام اوربعض حضرات فرماياب كما ثام جنم كاساء يس عب يُصاعفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اس ك لِيَ قيامت كون وبراعذاب برحتاچلاجائكا) يعى عذاب برعداب برحتارج كا كما في اية احرى زدناهم عذابا فوق العذاب مريد فرمايا وَيَخُلُدُ فِيْهِ مُهَانًا (اوروه عذاب من بميشدر بكاوليل كيابوا) يعنى عذاب بحى وائى بوكااوراس كماتهوذليل بھی ہوگا اس عذاب سے کافروں کاعذاب مراد ہے کیونکہ انہیں کودائی عذاب ہوگا۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیایارسول الله سب سے بڑا گناہ اللہ کے زو یک کون سا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا بیکرو کسی کواللد کے برابر جویز کرے حالا تک اللہ نے تخفے پیدا کیا۔ سوال کرنے والے نے بوچھا کہاس کے بعد کون سا گناہ سب سے براہے؟ فرمایا یہ کہ تواپنی اولا دکوا<del>س قر</del> قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھا ئیں (اہل عرب تک دی کے ڈر سے اولا دکولل کردیتے تھے ) سائل نے سوال کیا اس کے بعد کونسا گناہ سب سے برا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تواسیے بردوی کی بیوی سے زنا کرے (زناتو بول بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن پڑوی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے سے اور زیادہ گناہ گاری بڑھ جاتى ب)اس يرالله تعالى شاندني آيت كريم والله يُدن لا يَدْعُون مَعَ الله إلها اخر وَلا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِي وَلَا يَزُنُونَ (آخرتك) نازل فرماني (رواه البخاري ص ١٠١)

الا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَاوْلَقِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رُّحِيْمَا (سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کے سویہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشے والا مہریان ہے) اس استثناء سے معلوم ہوا کہ کا فراور مشرک کے لئے ہروت تو برکا دروازہ کھلا ہے جو بھی

کوئی کافر کفر سے تو بہ کرے اس کی سابقہ تمام نافر مانیاں معاف فرمادی جائیں گی محضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے
بیان کیا کہ میں نبی اکرم علی کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اور شرط بیہ
میری مغفرت ہوجائے آپنے فرمایا اما عملت یا عمروان الاسلام بھدم ما کان قبلد (اے عمروکیا تجھے معلوم نہیں
کہ اسلام ان سب چیزوں کوئم کردیتا ہے جواس سے پہلے تھیں) (مسلم جاس سے)

یہ جوفر مایا کہ اللہ ان کی سیئات کو حسنات ہے بدل دے گا'اس کے بارے بین مفسرین کے متعد ﴿ اقوال ہیں جنہیں صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے حضرت ابو ذروضی اللہ تعالی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا یا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے فرمان ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کرواور بڑے گناہوں کو علیحہ و رکھولہٰ ذااس ہے کہا جائے گا کہ تو نے فلال فلال دن اور فلال فلال دن ایسے ایسے گام کے ہیں وہ اقرار کر گناہوں کو علیحہ و کھولہٰ ذااس ہے کہا جائے گا کہ تو نے فلال فلال دن اور فلال فلال دن ایسے ایسے گام کے ہیں وہ اقرار کر گناہ کرنے گاہوگا اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ اس کے ہرگناہ کے بدلہ اس کو ایک ایک نیکی دے دویہ ن کر (خوشی کی وجہ سے اور یہ جان کر ہرگناہ پر ایک نیکی اللہ علی کے ہرگناہ کے بدلہ اس کو ایک ایک ایک ایک ایک ایک کہ تا ہوں کر ان جائے گاہ اور باتی ہیں جن کو میں نہیں دکھ در اور گناہ ہی پیش کے جائیں اور ان کے بدلہ میں بھی ایک ایک کہ تا ہوں کر مبارک ڈاڑھیں نظر آگئی دی جائے کہ مبارک ڈاڑھیں نظر آگئی دی جائے کا مبارک ڈاڑھیں نظر آگئی دی جائے کہ مبارک ڈاڑھیں نظر آگئی دی جائے کہ مبارک ڈاڑھیں نظر آگئی دی جائے کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی جائے ) یہ بات بیان کرتے وقت رسول اللہ علی ایک ہنی آئی کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئی دی جائے ) یہ بات بیان کرتے وقت رسول اللہ علی ہنی آئی کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی جائے ) یہ بات بیان کرتے وقت رسول اللہ علی ہنے کہ کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی جائے کا کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی جائے کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی جائے کا دور ان کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں دی جائے کی دی جائے کا دور ان کو کو میان کے دور کے دور ان کی دی جائے کی دور کی کا دور کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دو

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بینات کو صنات سے بدلنے کا بیمطلب ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور ہر گناہ کی جگدا کی ایک نیکی کا ثواب دیدیا جائے بیمطلب نہیں کہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیا جائے گا۔ کیونکہ برائی بھی اچھائی نہیں بن سکتی اور بعض حضر ات نے تبدیل السینات بالحسنات کا بیمطلب لیا ہے کہ گذشتہ معاصی تو بہ کے ذریعے ختم کر دیئے جا ئیں گاور ان کی جگہ بعدیمی آنے والی طاعات کھودی جائیں گ کہ مایشیو البه کلام کثیر من السلف (ذکرہ صاحب الروح) ان کی جگہ بعدیمی آنے والی طاعات کھودی جائیں گئوٹ الله متابًا (اور جو شخص تو بہ کرتا ہے اور آئی الله متابًا (اور جو شخص تو بہ کرتا ہے اور آئی کندہ گناہ نہ طرف خاص طور پر رجوع کرتا ہے اور آئی الله متابًا کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اخلاص سے تو بہ کرتا ہے اور آئیدہ گناہ نہ کرنے کا عبد کرتا ہے اور آئی پر بے گا ارادہ رکھتا ہے۔

قال صاحب الروح ای رجوعا عظیم الشان موضیا عندہ تعالی ماحیا للعقاب محصلاللاواب (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مطلب یہ کا اینا عظیم الثان رجوع ہوتا ہے جواللہ تعالی کی طرف سے پندیدہ ہوتا ہے۔ سزاکومٹانے والا اور ثواب کو حاصل کرنے والا ہو) اس آیت شریفہ میں توب کا طریقہ بتا دیا کہ پختہ عزم کے ساتھ توب کرے اور اللہ کی رضا کے کا موں میں گے اور گنا ہوں سے خاص طور پر پر ہیز کرے۔

عبادالرحلى كى دسوي صفت بيان كرت موسة ارشادفر مايا وَاللَّذِيْسَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (اوربيده الوك بين جو

جھوٹ کے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے ) جھوٹ کے کاموں سے وہ تمام کام مراد ہیں جوشر ایعت مطہرہ کے خلاف ہوں کوئی شخص گناہ کا کام کرے اس کی ممانعت سب ہی کومعلوم ہے جن مواقع میں گناہ ہورہے ہوں ان مواقع میں جانا بھی منوع بئ مشركين كى عبادت كامول مين ان كے تبواروں مين اور ان كے ميلوں ميں ندجائيں - جہال گانا بجانا مور ہا ہوناچ رنگ کی محفل ہو شراب پینے بلانے کی مجلس ہوان سب مواقع میں اللہ کے بندے میں جاتے اگوا سے عمل سے گناہ میں شریک نہ ہوں لیکن جب اینے جسم سے حاضر ہو گئے تو اول تو اہل باطل کی مجلس میں اپنی ذات سے ایک فخص کا اضافہ کر دیا جبکه برائی کی مجلسوں میں اضافہ کرنا بھی ممنوع ہے دوسرے ان مجانس میں شریک ہونے سے دل میں سیابی اور قساوت آجاتی ہے اور نیکیوں کی طرف جودل کا ابھار ہوتا ہے اس میں کی آجاتی ہے اگر بار ہا ایس مجلسوں میں حاضر ہوتو نیکیوں کی رغبت ختم ہوجاتی ہے اورنفس برائیوں سے مانوس ہوتا چلاجاتا ہے بیاہ شادیوں میں آج کل بڑے برے مظرات ہوتے ہیں ٹی دی ہے دی سی آر ہے تصوریشی ہے فلمیں بنانا ہے اور بھی طرح طرح کے معاصی ہیں ان میں شریک ہونے سے بچیس اور اسيے نفس اور روح كى حفاظت كريں يورب اور امريك ميں مسلمان دوڑ دوڑ كرجارے ہيں وہاں ہوطوں ميں اور كافرول كى محفلوں میں دوستوں کی مجلسوں میں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں شراب کادور بھی چاتا ہے بنگے ناچ بھی ہوتے ہیں ان سب میں حاضر ہونے سے اپنی جان کو بچانالازم ہے ورنہ چندون میں آئیس جیسے ہوجا کیں گے۔ اعاذنا اللہ تعالی من ذلک بعض حضرات نے لا يَشْهَدُونَ الدُّورَ كامطلب يرليا ب كرجموني كوائي بيس ديت يرمطلب بحى الفاظ قرآني ے بدینیں ہے جھوٹی گوائی دینا كبيره گنا مول ميں سے ہے بلك بعض روايات ميں اسے اكب الك ميں شارفر مايا معصرت خريم بن فاتك رضى الله عند في بيان كياكه ايك دن نماز فجر سه فارغ موكر رسول الله علي كه برع موت اور تمن بارفر مایا کجھوٹی گوائ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے پھرآ پ نے سورة الحج کی بیآ یت پڑھی ف اجتیبو الوجس مِنَ الْاَوْتَان وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور حُنَفَاءَ لِلْهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ (سَوْمَ نايا كَ سَيَى بَوْل سَنِ جَوَاورجمونَي بات

سے پچاس حال میں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہواس کے ساتھ شرک کرنے والے نہو (رواہ ابوداؤد)
عباد الرحمٰن کی گیار ہویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا وَإِذَا مَوُّوْا بِاللَّغُو مَوُّوْا کِوَامًا اور جب بے ہودہ
کاموں کے پاس سے گذرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گذرجاتے ہیں) یعنی برائی کی مجلسوں میں شریک ہوتا تو در کنارا اگر
کبھی لغواور بے ہودہ مجلسوں میں اتفاق سے ان کا گذر ہوجائے تو بھلے مانس ہو کر گذرجاتے ہیں یعنی جولوگ لغواور بیہودہ
کاموں میں مشغول ہوں ان کے مل کونفرت کی چیز جانتے ہوئے ان پرنظر ڈالے بغیرا سے بردھ جاتے ہیں۔ بھلے آدمیوں
کواریائی ہونا چاہئے ۔جود ہاں کھڑا ہوگیا وہ تو شریک ہوگیا اور اس کے علاوہ یہ بھی مکن ہے کہ ان میں سے کوئی شریراً دی
مجلس میں بلانے لگے یا بلاوجہ خواہ تو اس بات میں الجھ پڑے خیریت اس میں ہے کہ ادھر سے اعراض کرتے ہوئے
گذرجائے اگران ہیں سے کوئی شخص چلتے ہوئے کو چھیڑد ہے تو یوں سجھے لے کہ جھے نہیں کہا۔عباد الرحمٰن کی بارحویں صفت

يان كرت بوع ارشادفرمايا: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِايَاتِ رَبِّهِمُ لَمُ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا و عُمْيَانًا

لعنی ان بندوں کی شان یہ ہے کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعہ تذکیر کی جاتی ہے لینی آیات پڑھ کر سائی جاتی ہیں اور ان کے تقاضے پورے کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو ان پر گوشکے بہرے ہو کرنہیں گر پڑتے مطلب یہ ہے کہ ان آیات پر انچھی طرح متوجہ ہوتے ہیں ان کے بچھے اور تقاضے جانے کے لئے سم وبھر کو استعمال کرتے ہیں ایسا طرز استعمال نہیں کرتے جیسے سنائی نہیں اور دیکھائی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کے معانی اور مفاھیم کو انچھی طرح سمجھا

جائے اوران کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کیا جائے یہی اہل ایمان کی شان ہے۔

عبادالرحمٰن کی تیرطویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَ الَّذِیْنَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَ ذُرِیَّاتِنَا فَعُنِ (اے ہمارے بہاری یویوں اور ہماری اولاد کی طرف ہے ہمیں آ کھوں کی شنڈک عطافر ما) یعن آئیں ہماری آ کھوں کی شنڈک بنادے اس کا مفہوم بہت عام ہے ہویاں اور بچ سکھ ہور ہیں آ رام ہے جنگی فرمانبردار بھی ہوں نیک بھی ہوں دین دار بھی ہوں انہیں دیکھ کے کردل خوش ہوتا ہویہ سب آ کھوں کی شنڈک میں شامل ہے۔

جوبندے نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی از وائ واولا دکی دینداری کی بھی فکر رہتی ہوہ جہاں ان کے کھانے پینے کا فکر

کرتے ہیں وہاں انہیں دین سکھانے اور ان کی دین تربیت کا بھی اجتمام کرتے ہیں اگر ہوی ہے جسمانی اعتبار سے صحت
مند ہوں اور انہیں کھانے پینے کوخوب ملتا ہوا ور اللہ تعالی کے اور ماں باپ کے نافر ماں ہوں تو آ کھوں کی شنڈک نہیں بنتے
ملکہ وبال بن جاتے ہیں۔ جب اولا دکودین پر ڈالیس کے اور انہیں متی بنا کمیں کے اور زندگی بحر انہیں دین پر چلاتے رہیں
گو ظاہر ہے کہ اس طرح متقیوں کے امام اور پیشوا ہے رہیں گے۔

عبادالر من بیده ابھی کرتے ہیں کہ وَ الجَّ عَلَنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا (اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنادے) کوئی محض متقیوں کا پیشوا اس وقت بن سکتا ہے جبہ خود بھی متقی ہود عا کا انحصارات پر ٹیس ہے کہ از واج اور اولا دبی متقی ہوں انسان خود بھی متقی ہوگا اور اپنے تقوے کو ہر جگہ کام ہیں لائے گاتو اس کی از واج واولا داور احباب واصحاب بھی متاثر ہوں گے اور اس کی دیکھا دیکھی تقوے پر آئیں گے اپنے خائدان اور کنبہ کے علاوہ ہا ہر کے لوگوں کا بھی پیشوا بننے کی خواہش رکھنا اور اس کے لوگوں کا بھی پیشوا بننے کی خواہش رکھنا اور اس کے لئے دعا کرنا شرعاً ندموم نہیں بلکہ محود ہے جب کسی ہیں تقوی اور اخلاص ہوگا تو اس کی مشیخت اور ریاست اور امامت اس کیفس میں کر پیدا نہ ہونے دے گ

عبادالرحمٰن كى صفات بيان كرنے كے بعدان كاآخرت كامقام بتايا أُولَئِكَ يُجُوَوُنَ الْغُوفَةَ بِمَا صَبَرُوْا (بي وه لوگ بين جنهين بالا خانے ليس كے بيجان كئابت قدم رہنے كى اس ميں الغرفة جنس كے عنى ميں ہے سوره سباميں فرمايا فَاوُلَئِكَ لَهُمْ جَوَرَاءُ الصِّعَفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُوفَاتِ امِنُونَ (سويده اوگ بين جن كے لئے دوہری جزاہاوردہ بالا خانوں میں امن وامان کے ساتھ رہیں گے) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ بلا شہر جنت والے اپنے اوپر بالا خانوں کے رہنے والوں کواس طرح دیکھیں گے جیسے تم چکدارستارے کودیکھتے ہو جومشرق یا مغرب کی افق میں دور چلا گیا ہوا در بیفرق مراتب کی وجہ سے ہوگا صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ (ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ) بید حضرات انبیاء کرام میھم السلام کے منازل ہوں گئان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہ پنچ گا' آپ نے فرمایات ماس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بدوہ لوگ ہوں گے جواللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے پنج مروں کی تقدیق کی۔ (رواہ ابنجاری ص ۱۲۷)

حضرت الوما لک اشعری رضی الله عند سے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شہر جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہران کے باطن سے اور باطن ان کے ظاہر سے نظر آتا ہے اللہ نے یہ بالا خانے اس شخص کے لئے تیار فرمائے ہیں جونری سے بات کرے اور کھانا کھلائے اور کھڑت سے دوزے دکھے اور دات کو نماز پڑھے جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔
وَ یُلَقُونُ وَ فِیْهَا تَحِیَّةً وَ سَلَامًا (یعنی یہ حضرات بالا خانوں میں آرام سے بھی ہوں گے اور معزز بھی ہوں گے ان کی بیش بہانعتوں کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ فرشے انہیں زندگی کی دعادیں گے کہ اللہ تعالی آپ کو پہیں رکھے اور ہمیشہ کے لئے تاریکہیں گے کہ سَلام میں میشہ کے لئے واضل ہوجاؤ) عکین گے کہ سَلام علیہ کے اللہ ہوجاؤ)

خَالِدِیْنَ فِیْهَا حَسُنَتُ مَسْتَقَرُّ اوَ مُقَامًا (یولوگاس میں بمیشد ہیں گے یا چی جگہ ہے گھر نے اور ہے کے لئے)
مونین مخلصین کا انعام واکرام بتانے کے بعد فرمایا کہ فُلُ مَا یَعْبُو اُ بِکُمُ رَبِّی لُولا دُعَا وُ مُحُمُ (آپ فرمادیکے کہ میرار بہماری پرواہ نہ کرتا اگر تمہار اپکارنا نہ ہوتا) مفسرین کرام نے اس کے متعدد مفاہیم بتائے ہیں جن میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوتم جو اللہ تعالی کو پکارتے ہواور اس کی عبادت کرتے ہواس کی وجہ سے اللہ تعالی کے ہاں تمہاری قدرو قیت ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرتے تو تمہارے کوئی قدر قیمت نہیں ای لولا دعاء کم لما اعددت بیکم وہ نہان لے اللہ المومنین من المعاطبین (یعن اگر تمہاری پکار نہ ہوتی تو میں تمہاری پرواہ نہ کرتا اور یہ خاطب مونین میں سے بعض کی حالت کے بیان کے لئے ہے) (روح المعانی)

فَقَدْ كَذَّبْتُمُ (سواے كافروتم نے تكذیب كی) فَسَوُفَ يَكُونُ لِزَامًا (سوعْقریب تہمیں سزاچ پک كرہے گی) لیخن تم پراس كاوبال ضرور پڑے گاجودوزخ كی آگ میں داخل ہونے كی صورت میں سامنے آجائے گا۔عبداللہ بن سعودرضی اللہ عنہ سے روایت ہے كہاڑام سے كفار قریش كاغزوہ بدر میں مقتول ہونا مراد ہے۔

ولقدتم تفسير سورة الفرقان بحمده سبحانه وتعالى في الاسبوع الاخير ١ ١ ٣ ١ ٥ الاخير من شهر صفر الخير ٢ ١ ٣ ١ ٥ والمرسلين وعلى والحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

| مِثَالُونَ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللهِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِيِي السَّالِي السَّلْمِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي ا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة شعراء كميش نازل بوئى ﴿ شروع الله كنام عجوبوامهم بال فهايت رحم واللب ﴾ ال مل ووموتاكيس أيتن اور كياره ركوع بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طسم وتِلْكَ الْكُ الْكِتْبِ الْبُيِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ الْمُبِيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طسط بیکتاب مبین کی آیات ہیں کیاایا ہونے کو ہے کہ آپ اپی جان کواس دجہ سے ہلاک کردیں کہ بیاوگ ایمان نہیں لاتے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ان نَشَأُنْ ذِلْكُ عَلَيْهِ مُرْضَ التَّمَا وَايَدُ فَظَلْتُ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينٌ وَمَا يَاتَيْهِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اگرہم چاہیں توان پرآسان سے ایک بوی نشانی نازل کردیں ، پھران کی گردنیں اس نشانی کی وجہ سے جھک جائیں اوران کے پاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مِّنُ ذِكْرِمِّنَ الرَّحْلِي فَحْدَثِ إِلَّا كَانُوْاعَنْهُ مُعْرِضِينَ فَعَنْ كَذَبُوافَيَ اتِهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رطن کی طرف سے جو بھی کوئی نفیحت آ جاتی ہے تو اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں سوانہوں نے جھٹلا دیا سوآ جا کیں گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اَنْبُواْما كَانُوْايِهِ يَسْتَهُزِءُوْنَ اوكُمْ يَكُوْالِلَ الْأَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِهَامِنَ كُلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ان کے پاس اس چیز کی خبریں جس کے ساتھ دہ استہزاء کیا کرتے تھے کیا انہوں نے زمین کوئیس دیکھا اس میں ہم نے کتنی قتم کی اچھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نَوْيِمَ كَرِيْدٍهِ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱلْتُرْهُمُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوالْعَزِيْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المچى بوٹياں اگائى بيں بلاشباس ميں بدى نشانياں بين اوران ميں ساكثر لوگ ايمان لانے والنيس بيں اور بلاشيا بكارب زبروست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرُّحِيْمُ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رجمت والاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# رسول الله علی و کسلی اور مکذبین کے لئے وعید

قفسه بيو: علامه بغوى معالم التريل ص ٢٨١ جسي الصة بين كدر سول الشفالية كي جب الل مكه في تكذيب كاتو بي آب كو شاق گذرا چونكد آپ كواس بات كى حرص تحى كدوه لوگ ايمان لي آئين اس لئة ان كى تكذيب سے آپ كو تكيف بوق تحى - آپ كوسلى دينے كے لئے الله تعالى نے آیت لَعَد لَّكَ بَسَاخِعٌ نَفْسَكَ نازل فرما كى (جس كا مطلب بيہ كدا ب اپنا كام كرتے دين أن كئم ميں آپ كوجان بلاك كرنائيں ہے)

اس کے بعدارشاد فرمایا کہ ہم اگر چاہیں قو آسان سے ایسی نشانی نازل فرمادیں جے بیشلیم کرلیں اوراس کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جائیں اوراس طرح سے جرأو قبراً ایمان لے آئیں لیکن ایما کرنائیں ہے کیونکہ لوگوں کو مجبور نہیں کیا گیا۔ گیا بلکہ اختیار ہے تا کہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کریں۔

اس کے بعد خاطبین کی عام حالت بیان فر مائی کہ جب بھی رحمٰن کی طرف سے کوئی نی تھیجت آتی ہے تو قبول کرنے کے بجائے اعراض کرتے ہیں ان کے جمٹلانے اور آیات کا فداق بنانے کا نتیج عفر یب ان کے سامنے آجائے گایعنی تلذیب اور استہزاء کی سزایا کی سرایا کی سے حسامت میں کہ آنے والے عذابوں کو انباء سے تعیر فر مایا جو نباء کی جمع ہے نباء خبر کے معنی میں آتا ہے چونکہ قر آن عظیم نے پہلے سے تکذیب واستہزاء کے واقب کی خبر دی ہے اس لئے آنگ اُن مَا کَانُو ا بِهِ مَسْتَهُو مُونَى فَر مایا یعنی تکذیب برعذاب آنے کی جو خبریں دی گئی تھیں ان کا ظہور ہوجائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے اپی شان رہو بیت کا تذکرہ قر مایا کہ اللہ تعالی شانہ نے ذیبن سے ہرتم کی عمدہ عمدہ چڑیں تکالی اوراگائی ہیں جنہیں بی آ دم اور حیوانات کھاتے ہیں اور استعال کرتے ہیں آخر میں فر مایا اِنَّ فِی فَ لِیک اَلاَیَةً کہ اس میں اللہ تعالی کی توحید پر اور کمال قدرت پر بری نشانی ہادرا کھڑلوگ مانے ٹیمیں ہیں اور اٹکار پر تلے ہوئے ہیں۔ آخر میں فرمایا وَاِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْمَوْرِيْنُ السَّحِيمُ (اور آپکارب عزیز ہے غلبہ والا ہے) منکر بین دین اور معاندین بینہ جھیں کہ ہم یوں بی انتقام اور عذاب سے چھوٹے ہوئے رہیں گئے نیز اللہ تعالی رہم بھی ہے جولوگ ابھی

کفرشرک سے باز آ جائیں ایمان قبول کرلیں ان پردم فرمائے گا۔

وَإِذْ نَاذَى رَبُّكَ مُولِكَى إِن الْمُتِ الْقَوْمَ الْطَلِيدِينَ ﴿ وَمُونَ عَهِ مِن عَلِي وَكُورُ وَعُن الْكَيْتُونِ ﴿ وَمِن عَلَى إِلَى عَلَى اللّهِ وَمَ لِمُن وَمَ وَمُونَ عَهِ إِلَى عَلَى اللّهُ وَمَ يَعْمَلُ وَمُونَ عَلَى إِلَى عَلَى اللّهُ وَمَ يَعْمَلُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلَيْ اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلّمُ اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلّمُ اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلّمُ وَاللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَ عَلّمُ وَمُنَا اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمُونَ عَلَى اللّهُ وَمُونَا عَلَى اللّهُ وَمُونَا عَلَى اللّهُ اللّهُ ال

فَعَلْتُهُمَّ إِذَا قِأَنَا مِنَ الصَّالِيْنُ فَقَرَرْتُ مِنَكُمُ لِبَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي ر فعل میں نے اس وقت کیا تھا جبکہ میں چوک جانے والوں میں سے تھا' مومین تبرارے یہاں سے فرار ہوگیا جب <u>جمحے</u> تبراری طرف عُكُمُا وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَا ۗ ثَمَنُهُا عَلَيَّ انْ عَيْنَ عَالَى ا ، دانشمندی عطا فرمانی اور مجھے پینمبروں میں شامل فرمادیا' اوروہ جوتو مجھ پراپناا حسان جنگار ہاہے سواس کی وجہ بیہ کے تو نے بی اِسْرَاءِيْلُ فَقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارُبُ الْعَلِيْنُ قَالَ رَبُ التَّمَانِةِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْ امرائیل کوغلام بزار کھاتھا فرعون نے کہااور سب العالمین کون ہے؟ موکی نے جواب دیا کرد سالعالمین وہی ہے جوآ سانوں کا اور شن کا اور جوان کے درمیان ہے مُوْقِينِينَ ﴿ قَالَ لِمُنْ حَوْلَةَ الْاسْنَتِيعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ إِلَّا نےدالے و فرعون این آس یاس کے بیٹے دالوں سے کہنے لگا کیا تم نیس سنتے ؟ مولی نے کہا کہ وہ تبدارارب ہاد تجارے الگے باب دادوں کا بھی رب ہے فرعون نے کہا بلاشہ تمہارارسول جو تمہاری طرف جیجا گیا ہے ضرور دیواند ہے مویٰ نے کہا کہ وہ مشرق اورمغرب والْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمُ النَّ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ قَالَ لِإِن الْعَنْ الْهَاعَيْرِي لَاجْعَلْتُك اور جو کھان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اگرتم سجھتے ہو فرعون نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کوئی معبود بنایا تو میں مِنَ الْمُسْجُونِينَ ۗ قَالَ أَوْلُوجِمْنُكَ إِشَى ۗ مُبِينٍ ﴿ قَالَ فَأَسِيهَ إِنْ كُنْتَ ضرور ضرور تخفے قیدیوں میں شامل کر دوں گا مویٰ نے کہا اگر چہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل پیش کر دوں؟ فرعون نے کہا مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿ فَالْفَي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ ثَمْبِينٌ فَهُوَ نَزُعُ يَكُ لَا فَإِذَا اگرتو ہوں میں سے ہتو دلیل پیش کردئے اس پرمویٰ نے اپنی عصاد ال دیا سودہ اچا تک واضح طور پرا ژ دھابن گیا اورا پناہا تھ تکالاسودہ

> اعاتک دیمنے دالوں کے لئے سفید ہوگیا تھا۔ مرمنی کی اور حصر میں ان وار علیم الساام

حضرت موی اور حضرت ہارون علیہاالسلام کا فرعون کے پاس پہنچنااور گفتگوکرنا

ف مدين يور ايكروع كاترجمه جوبهت ي آيات برشمل بان من حضرت موى اور بارون عليهما

السلام كے فرعون كے ياس جانے اور اس سے گفتگو كرنے كا تذكرہ ہے حضرت موئى عليه السلام بني اسرائيل كے ايك گھر اندمیں پیدا ہوئے۔فرعون بنی اسرائیل کا دشمن تھا۔ان کے لڑکوں کو آل کر دیتا تھا اور ان کی جولڑ کیاں پیدا ہوتی تھیں انہیں زندہ چھوڑ دیتا تھا'جب موی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ اس بجہ کو ایک تابوت میں رکھ کرسمندر میں ڈال دوانہوں نے ایہائی کیا۔اہل فرعون نے اس تابوت کو پکڑلیاد یکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے بیکواٹھالیااور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہاا ہے لگی ندکرومکن ہے کہ یہ میں پچھفا کدہ پہنچادے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں جب فرعون اس برراضی ہوگیا تو دودھ بلانے والی عورت کی تلاش ہوئی موکی علیہ السلام کی عورت کا دودھ نہیں لیتے تعے جب ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر انہیں سمندر میں ڈالا تو ان کی بہن کو پیچے لگادیا تھا کہ دیکھ بیتا بوت كدهر جاتا ہے جب تابوت فرعون کے ل میں پہنچ گیا اور موی علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا تو ان کی بہن بول اٹھی کہ میں تنہیں اپیا خاندان بتا دیتی ہوں جوان کی کفالت کرلے گا'ان لوگوں نے منظوری دے دی اور بیجلدی سے اپنی والدہ کو لے تن موی علیالسلام نے اپنی والدہ کا دودھ قبول کرلیا اور اپنی والدہ کے یاس رہے رہے لیکن فرعون کا بیٹا ہونے کی حثیت سے رہتے تھے جب برے ہو گئے تو فرعون کے ل میں رہنا سہنا شروع ہو گیا اور وہاں کی سال گزارے پھر جب اور بڑے ہو گئے تو ایک قبطی لیمنی فرعون کی قوم کے ایک مخف کا ان کے ہاتھ سے قبل ہو گیا البذا ایک مخف کے مشورہ دیے پر مصرچھوڑ کرمدین چلے گئے وہاں ایک بزرگ کی لڑکی سے تکاح ہو گیا دس سال وہاں گزارے اس عرصہ میں بکریاں چاتے رہے پھر جباہے وطن بعنی مصر کوواپس ہونے لگے تواپنی بیوی کوساتھ لیا جنگل بیابان میں کوہ طور کے یاس بینچے (جومصراور مدین کے درمیان ہے ) الله تعالی کا کرناایا ہوا کہ راستہ بھی بھول گئے اور سردی بھی لگنے گی کوہ طور پرآ گ نظر آئی اپنی بیوی ے کہا کہتم یہاں تھرومیں جاتا ہوں تہارے تابیع کے لئے کوئی چنگاری لے آؤں گایا کوئی راہ بتانے والا ہی ال جائے گا وہ نار نتھی بلکہ نورالی تھاوہاں پنچے تو اللہ تعالی کی طرف سے نبوت سے نواز دیئے گئے۔اللہ تعالی کا فرمان ہوا کہ فرعون کے یاس جاؤا سے توحیدی دعوت دؤوہ اوراس کی قوم ظالم لوگ بین انہیں لفروشرک سے اوراس کی سزاسے بچنا جا ہے۔

فرعون چونکہ اپنے ہی کوسب سے پڑا درب کہتا تھا اور اپنی قوم کے لوگوں سے منوا تا تھا اور پرلوگ خالق حقیقی جل مجدہ

کے منکر ہے اس لئے موی او ہارون علیم السلام کا فرمانا کہ آنسا رَسُولُ رَبِّ الْمَعَالَمِينَ آجھاندلگاس نے سوال جواب

کے ذریعہ ان کی بات کورد کرنے اور اپنے درباریوں کو مطمئن رکھنے کے لئے سوالات شروع کر دیے اس میں سے بعض

سوال اور ان کے جواب سورہ طرکے دوسرے رکوع میں خہ کور ہیں اور پچھے یہاں شعراء میں ذکر فرمائے ہیں فرعون کہنے لگا

کہ یہ جو تم کہ رہے ہو کہ ہم رہ العالمین کے دسول ہیں یہ قو تنا ورب العالمین کون ہے؟ حضرت مولی علیہ السلام نے به وھڑک بڑواب دیا کہ رب العالمین جل مجدہ وہ ہے جو آسانوں کا اور زمینوں کا اور جوان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اس میں بیہ بتا دیا کہ اب فرعون تو اور تیرے آس پاس کے بیٹھنے والے اور تیری مملکت کے سارے افراد تیری ساری مملکت اور ساری دنیا اور اس کے درباریوں نے یہ مملکت اور ساری دنیا اور اس کے درباریوں نے یہ مملکت اور ساری دنیا اور اس کے درباریوں نے یہ مملکت اور ساری دنیا اور اس کے درباریوں نے یہ مملکت اور ساری دنیا اور اس کے درباریوں سے کہنے لگا آلا ۔ قسنتو مُون وہ اور سے بین کہ پڑھنی کون اور اس کے درباریوں نے ہیں کہ پڑھنی کی شری تھی وہ اور شری محلکت اور تیری مورباریوں نے بینی کہ پڑھنی کی تو کہ انگراؤنگئ الآلا ۔ قسنتو مُون فرایا کہ کہ کا انہ کوئر بدآ کے بڑھاتے ہوئے فرمایا کر گرف آنگراؤنگئ الآلوگراؤنگی رہا ہے کہ درباریوں سے کہنے گا اور خوانا کی بردھاتے ہوئے فرمایا کر گرف آنگراؤنگئ الآلوگراؤنگی کی درب العالمین تمہارا بھی دب ہے اور تم سے بہلے جتنے باپ دادے گرز دے ہیں ان سب کا بھی درب ہے اور تم سے بہلے جتنے باپ دادے گرز دے ہیں ان سب کا بھی درب ہے اور تم سے بہلے جتنے باپ دادے گرز دے ہیں ان سب کا بھی درب ہے اور تم سے بہلے جتنے باپ دادے گرز دے ہیں ان سب کا بھی درب ہے اور تم سے بہلے جتنے باپ دادے گرز دے ہیں ان سب کا بھی درب ہے اور تم سے بھی کے سے باور تم سے بہلے جتنے باپ دادے گرز درباریاں کر بھی درباریاں کیا کہ درباریاں کی باکانہ کیا کہ درباریاں کو برباریاں کے درباریاں کے درباریاں کے درباریاں کی باکانہ کی درباریاں کی درباریاں کی درباریاں کی درباریاں کی باکانہ کی درباریاں کر برباریاں کی درباریاں کی در

بات ن كرفر ون سے كھين نہ پر ااورا پن در باريوں سے بطور تسخريوں كنے لگا كم إنَّ رَسُولَكُمُ الَّلِهِي أُرْسِلَ الكُ كُمْ لَمَحْنُونٌ كريض جواح خيال من تهارارسول بن كرآيا م مجصقواس كديواند مون من كوكى مكنيس ہے۔(اللہ کے رسولوں کود بوانداور جادوگرتو کہاجاتا ہی رہا ہے فرعون نے بھی بیحرباستعال کرلیا) موی علیہ السلام نے ائی بات مزید آ کے بوھائی اور فرمایا کہ میں جس ذات یاک کورب العالمین بتار ہا ہوں وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب كابهى اورجو كجھان كے درميان ميں ہانسب كارب ہے اگرتم عقل ركھتے ہوتواسے مان لؤاب تو فرعون ظالماندك بجتى برآ كيا جوظالمون كاشعار باوركمني لكاكدات موى مير بسواا كرتوني كمي كومعبود بنايا توجل تخي قيديوں ميں شامل كردوں كا تو جيل كافے كا اوروبال كے مصائب ميں جتلارہے كا مصرت موى عليه السلام نے فرمايا كه میں دلیل سے بات کرتا ہوں میرے یاس الله کی طرف سے اس بات کی نشانی ہے کہ میں اس کا پیغیر ہوں اگر میں وہ نشانی پیش کر دوں تو پھر بھی جیل جانے کامستق ہوں؟ حضرت مویٰ کے فرمانے پر فرعون نے کہاا گرتم سچے ہوتو لا وُنشانی پین کرواللدتعالی نے حضرت موی کوجونشانیاں دی تھیں ان میں ایک تولائمی کوزمین پرولوا کرسانی بنادیا تھا پھران کے كرنے سے وہ دوبارہ لا ملى بن كئ تھى جيسا كەسورہ طهيل بيان ہو چكا بدوسرے ان سے فرمايا تھا كەتم اپنے كريبان میں اپنا ہاتھ داخل کروانہوں نے ہاتھ ڈال کرنکالاتو وہ سفید ہو کرنگل آیا بیسفیدی اس گورے پن سے کئی گنا زیادہ تھی جو عام طور ہے گورے آ دمیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے بید دونوں نشانیاں دے کرفرعون کے پاس جیجا تھا اور فر مایا تھا کہ فَلَاالِكَ بُوهَانَان مِن رَّبِّكَ إلى فِرْعَون وَمَلاقِه (سويتهار عدب كلطرف عدودليلي بي فرعون اوراس كے سرداروں كى طرف لے كرجاؤ) فرعون نے نشانی طلب كى تو حضرت موئى عليه السلام نے اپنی لاٹھی ۋال دى وہ فوراً ا ژدها بن گی اورگریبان میں ہاتھ ڈال کرنگالاتو خوب زیادہ سفید ہو کرنگلاد کیھنے والے اسے دیکھ کردنگ رہ گئے تغییر ابن كثيرج سم ٢٣٣ من لكها بيكراس وقت حضرت موى كالم تصح يا ند كالمؤس كي طرح چمك رباتها اس كے بعد فرعون نے مقابلہ کے لئے جادوگروں کو بلایا جیسا کہ آئندہ رکوع میں فدکورہے۔

قَالَ لِلْمُلِاحُولُكُ إِنَّ هَنَ النَّحِرُ عَلِيْمُ ﴿ يَرِينُ انْ يَخْرِجُكُو مِن ارْضَكُو قر كرواد وزون كة مها مرور عان فرائ النجر فن يوابر وادر حديها بنا عملاء على المكالين طبيرين ﴿ لِيسِحْرِهِ ﴿ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ۗ قَالُوْ الْرَجِهُ وَالْحَادُ وابْعَثْ فِي الْمِكَالِينِ طَبِيرِيْنَ ﴿ نَالُولُو مِن مِنَاوَمٌ مِن موره ويه بو؟ ال الوكول في الماكر الرفض وادراس كر بفائي وبها عدداور شهرول عن المعالى والمنافق ويانولو ويم منافي المنافس هل المنافس المنافس المنافس المنافي المنافس المن

ٱنْتُمْ تُجْتَمِعُونِ ﴿ لَعُلَّنَا نَتِبِعُ التَّكَرَةَ إِنْ كَانُوا هُـمُ الْغِلِبِينِ ۞ فَلَتَاجَآءُ التَّكرةُ تم بحج ہونے والے ہو؟ شاید ہم جادوگروں کی راہ کو قبول کرلیں اگر وہ غالب ہو جائیں گے جب جادوگر آئے تو انہوں نے قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لِأَجْرًا إِنْ كُنَا نَحْنُ الْغُلِيدُنَ • قَالَ نَعَمُ وَ التَّكُمُ رعون سے کہا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو کیا یقینی طور پرہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں۔اوراس میں شک نہیں کہ اس إِذًا لَكِنَ الْمُقَرِّبِينُ @قَالَ لَهُمْرُمُوْسَى الْقُوْالْمَا اَنْتُمُرِثُلْقُوْنَ ۖ فَالْقَوْاحِبَالَهُمْ بورت میں تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔مویٰ نے کہا کہتم ڈال دو جو کچھڈا لنے والے ہو۔سوان لوگوں نے اپنی رسال مِيَّهُ مْرُو قَالُوْابِعِ زُوْ فِرْعُوْنَ إِنَّالَنَحْنُ الْغَلِبُوْنَ@فَأَلْقَي مُوْسِي عَصَاهُ اور لاٹھیاں ڈال دیں اور فرعون کی عزت کی قتم کھا کر بولے کہ بلاشہ ہم ہی غالب ہوں کے۔سومویٰ نے اپنا عصا ڈالا۔ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِي السَّكَرَةُ سِعِينِ نِنَ فَ قَالُوَا امْكَابِرَتِ الْعَلِمِينَ فَ سواجا تک وہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے دھندے کو نگلنے لگا پھر جاد وگر بجدے میں ڈال دیتے گئے کہنے لگے ہم رب العالمین برایمان لائے رُبِ مُوْسِى وَهِارُوْنَ®قَالَ امْنُتُمُ لَهُ قَيْلَ انْ اذْنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيْ يُرْكُمُ الَّذِي چوموی اور ہارون کارب ہے۔ فرعون نے کہا کیاتم اس پراس سے پہلے ایمان لے آئے کہ شم تہیں اجازت دوں۔ بیٹک بات میرے کریٹم سب کا بڑا ہے عَكَيْكُ السِّعُ أَفْكُمُ فَيُعَلِّمُ فَيُعَلِّمُ لِأُقْطِعَ أَنْكُمُ وَأَرْجُلُكُمْ صِّنَ خِ س نے تہیں جادو سکھایا ہے سویضروری بات ہے کتم عنقریب جان او کے شریفر ورضرور تہارے ہاتھوں کواوریاؤں کو نالف جانب سے کاٹ دوں گا ڒؙۅڝڵٮؙڰڰؙۄ۫ٱجْمَعِين ﴿ قَالَوْ الْاصَيْرُ إِنَّآ إِلَى رَبِّهَامُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمُعُ اور ضرور خرجہیں سولی پرائنکا دوں گا آنہوں نے جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں۔بلاشر ہماہے رب کی اطرف او شنے والے ہیں۔ہم امید کرتے ہیں أَنْ يَغْفِرُ لِنَا رُبِّنَا خَطْلِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ أَقَ كمارارب مارى خطاؤل وال وجد يغش دعاكم كممس يعلم ايمان لان واليم

حضرت موی العَلَیْ الله کے مقابلہ کے لئے فرعون کا جادوگروں کوبلانا کم مقابلہ ہونا اور جادوگروں کا شکست کھا کرایمان قبول کرنا

قصدين : حضرت موى عليه السلام عجواب وسوال عاجز موكراوردوبر معجز د كيوكرفرعون كى فكست تو

ای وقت ہوگی لیکن اس نے اپی خفت مٹانے اور درباریوں کو مطمئن رکھنے اور ان کے ذریعہ ساری قوم کواپی فرما نبر داری پر جماع کے لیے بر داروں سے کہا جواس وقت وہاں درباری موجود تھے کہ بچھی ش آگیا بی تو ایک برنا ماہر جادوگر ہے بی جہا ہیں مصری سرز مین سے نکال دے اور اپنی قوم کا برنا بن کران کوساتھ لے کر حکومت کرنے گئے ہے آبو گئیا مشورہ دیتے ہو؟ سورہ اعراف میں ہے کہ یہ بات قوم فرعون کے سرداروں نے کہی تھی اور یہاں اس بات کوفرعون کی طرف منسوب فرمایا۔ بات ہوئے تا تدیمی وی منسوب فرمایا۔ بات ہوئے تا تدیمی وی الفاظ کہددیتے ہیں جو بادشاہ سے ہول۔

جب مشورہ میں بات ڈالی گئ تو آپس میں بیطے پایا کہ تہماری قلم رومیں جتنے بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو جمع کر داوراس مقصد کے لئے اپنے سارے شہروں میں کارندے بھیج دوجو ہر طرف سے جادوگر دل کو جمع کر کے لئے آئیں اوراس مفتح کی جوجاد دلے کر سامنے آیا ہے اوراس کے بھائی کو سردست مہلت دو۔ جب جادوگر آجا کیں گے تو مقابلہ کرالیا جائے گا۔

شہروں میں آ دی بھیجے گئے انہوں نے بڑے بڑے ماہر جاد وگروں کو سیٹنا شروع کیا اور حضرت موکی علیہ السلام سے مقابلہ کا دن اور وقت طے کرنے کی بات کی گئی انہوں نے فرمایا مَوْعِدُ کُمْ یَوْمُ الزِّیْنَةِ وَاَنْ یُنْحُشَوَ النَّاسُ ضُعَی تہارے لئے یوم الزیدیعنی میلے کا دن مقرر کرتا ہوں چاشت کے وقت مقابلہ ہوگا جادوگر آئے اور چیسے اہل دنیا کا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے وہی دنیا داری کی با تیں شروع کر دیں اور فرعون سے کہنے گئے کہ اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہمیں اس کی وجہ سے کوئی ہڑا انعام اور کوئی عظیم صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کیوں نہیں تم تو پوری طرح نوازے جاؤگے۔نہ صرف یہ کہ حمہیں بڑے انعام سے سرفراز کیا جائے گا بلکتم میرے مقرین میں سے ہوجاؤگے۔

مقررہ دن اورمقررہ وقت میں ایک بڑے کیلے میدان میں معرکے وام اورخواص جمع ہوئے حضرت موی اور حضرت المراہ علی بنیخ جادوگر بھی اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں لے کرآئے معرکے لوگوں میں دین شرک مشہور مروح تو تھا ہی کین ساتھ ہی حضرت موی اور حضرت ہارون علیھما السلام کی دعوت تو حید کا بھی چے چا ہو چلا تھا اب لوگوں میں یہ بات چلی کہ دیکھوکون غالب ہوتا ہے۔ اگر جادوگر غالب ہو گئے تو ہم انہیں کی راہ پر یعنی دین شرک پر چلتے رہیں گئے جس کا دائی فرعون ہا اسلام کی قوت تو مید کا بھی ما السلام کی قالب ہو گئے تو ان کا فرعون ہا تھی میں اسلام کی قطر ف ان کی میں ہیں کہ میدونوں بھائی موئی وہارون (علیھما السلام) غالب ہو گئے تو ان کا میں تو بی تو بی کی وجہ سے یہ بات زبانوں پر نہ لا سکے گو لفظ لَعَدُنا سے اس طرف اشارہ ماتا ہے۔ انہوں نے تھین کے ساتھ نہیں کہا کہ ہم جادوگروں کا اتباع کرلیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامہ طرف اشارہ ماتا ہے۔ انہوں نے تھین کے ساتھ نہیں کہا کہ ہم جادوگروں کا اتباع کرلیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامہ الناس کو اس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ جادوگر غالب ہونے والے نہیں ہیں۔

جادوگروں نے کہا کہ اے موی بولوکیا رائے ہے تم پہلے اپنی الٹی ڈال کرسانپ بنا کردکھاتے ہویا ہم پہلے اپنی رسیاں اورلاٹھیاں ڈالیں؟ (جادوگروں کا بیسوال سورہ طریس فرکورہے) حضرت موی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ پہلے تم ہی

ڈالو۔ میں بعد میں ڈالوں گا۔ لہذا جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں۔ رب العالمین جل مجدہ کے مانے والوں میں تو تیے نہیں لہذا انہوں نے فرعون کی عزت کی تم کھا کرکہا کہ ہماری ہی تی ہے اور ہم غالب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت موکی علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا وہ عصا اثر دھا بن گیا اور خصرف یہ کہا اثر دھا بن گیا بلکہ جادوگوں نے جواپی رسیوں اور لاٹھیوں کے سانپ بنائے تھے ان سب کونگانا شروع کر دیا اب جادوگر حضرت موکی علیہ السلام کے نعققہ ہوگئے انہوں نے بیتی کرلیا کہ موکی اور ان کا بھائی علیم ماالسلام جادوگر نہیں ہیں ہم استے زیادہ جادوگر ہیں اور جادو میں ماہر بھی ہیں ان کے مقابلہ میں ہم سب کا جادود هراره گیا ان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکا جب یہ پی بات میں سے اور جادو میں ماہر بھی ہیں اور ان کا سے بوالوں میں تو قبول ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا سے ہوگیا تو ان پر ایمان لا نا ضروری ہے ان کے دلوں میں تو قبول کرنے دیا ہے کہ کہ کہ خذبہ ایسے ذور سے ابھرا کہ بے اختیار بحدہ میں گرگئے جیسا کہ کوئی کسی کو پکڑ کر بحدہ میں ڈال دے اور کہنے گئے کہ کہ دیسا کہ کوئی کسی کو پکڑ کر بحدہ میں ڈال دے اور کہنے گئے کہ ہی رب ابعالمیں پر ایمان کے آئے جوموئی اور ہارون کا دب ہے۔ (اس وقت ان کا اجمالی ایمان ہی کافی تھا)

و او حبينا إلى موسى أن اسر بعبادي إلكم وتبعون فارسل فرعون في المراني

حاضر عصان من سب سے پہلے جادوگرا ہمان لائے اس اعتبار سے انہوں نے اپنے کواول المونین سے تعبیر کیا۔

حار

رُذِمَةٌ قِلْنِكُونَ ﴿ وَإِنَّهُ مُ لَنَا لَكَا إِخُلُونَ ﴿ وَإِنَّا لَكُا إِخْلُونَ ﴿ وَإِنَّا شہروں میں اہل کار بھیج دیئے بلاشبہ ریتھوڑی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے اور بلاشبہ ڂڹۯۅٛڹ ۗٛٷؘڬٛۯڿڹۿؙؠٛۄؚؖڹٛڿڹؾٟٷڠؽۏڹۣ؋ۜٷۘڴڹۏ۫ۮٟۊۘڡڟٵڡؚٟڴڔؽؠۣۅ لے بین سوہم نے ان کو باغوں اور چشمول سے اور خزانوں سے اور عدہ جائے قیام سے نکال دیا لِكَ وَ أَوْرَيْنِهَا بَنِي إِسْرَاءِيْلَ ﴿ فَأَتَبُ عُوهُ مُرْتُمُشُرِ قِينَ ﴿ فَلَمَّا تُرَاءَ الْجَمُعُنِ یوس موسورج نکلنے کے وقت ان کے پیچھے جا پہنچے کھر جب دونوں جماعتوں نے قَالَ اَصْعَابُ مُوْسَى إِنَّالَهُ ثُرِّكُونَ ﴿ قَالَ كَالْأَانَ مَعِى رَبِّيْ سَيَهُ دِيْنِ ﴿ آپس میں ایک دوسر سے کودیکھا تو موی کے ساتھیوں نے کہا یہ بیٹی بات ہے کہ ہم تو پکڑ لئے گئے موی نے کہا ہر گزنہیں بلاشبر میر سے ساتھ میرار ب ہے فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوْسَى آنِ اخْرِبْ بِعَصَالَةِ الْبَعَرُ فَانْفَكَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ وہ 🕮 امجھی راہ بتا دے گا' سوہم نے مویٰ کی طرف وی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی کو مار دو' سو وہ بھٹ گیا ہر حصہ اتنا بڑا تھا مَظِيْدِهُ وَ إِزْلُفْنَا ثُمَّ الْأَخْرِيْنَ ﴿ وَ أَنْجَيْنَا مُؤْسِى وَمَنْ مَّعَكَ آجْمُعِيْنَ ﴿ جیسے بردا پہاڑا اور ہم نے اس موقعہ پر دوسروں کو قریب کر دیا اور ہم نے موکیٰ کو اور جولوگ ان کے ساتھ تھے سب کو نجات دی ثُورِّ أَغْرَقُنَا الْاَخْرِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْهُ ۖ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُ مُ مُؤْمِنِينَ ﴿ ہم نے دوسروں کو عُرق کر دیا بلاشبہ اس میں بری نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ الْ بلاشبه آپ كارب زبردست برحمت والاب-

بحكم الهي حضرت موى القليلا كالني قوم كوهمراه كرراتون رات جلا جانا اور فرعون كالبيجيا كرنا ، پهر لشكرون سميت غرق مونا

قصديو: سيدنا حفرت موئ عليه السلام كوالله تعالى شائه كاهم بوا كدير بندول كوراتول رات لي كرمفرت فكل جاو اورسمندر كي طرف جانا سمندر پر پنچو كي و است خنك باؤكرا إلى قوم كول كر گزرجانا تمهار ي يجهه تمها را دخمن كي كاب فكر ربنا اورندر ربنا كها قال تعالى في سورة ظه كلا تَخاف دَرُكًا وَكلا تَخشى حفرت موك عليه السلام ا بي قوم كول كرچل دي فركون كو پهلے سے انديشه تقا كهيں يه مفرسے ند فكل جائيں وه لوگ حفرت موك عليه السلام كو بي ني توسم مي بي تھے كوزبان سے نبيل مانتے تھے جے عناد ہووہ حق كو حق سمجھ كر بھى باطل پر اڑا رہتا عليه السلام كو بي ني توسم مي باطل پر اڑا رہتا

ہے فرعون کو پی خطرہ لاحق تھا کہ تی اسرائیل ایک دن مصرکوچھوڑ کرچل دیں گے جب اس کوعلم ہوا کہ تی اسرائیل نکل پکے
ہیں تو اس نے اپنے ملک کے شہروں میں کارندے دوڑا دیے جوا سے لوگوں کو جع کر کے لائیں جواس بات کی کوشش میں
مدودے سکیں کہ بنی اسرائیل مصرے نکلنے نہ پائیں اور اس کے ساتھ بی اپنی رعیت کو یہ بھی یقین دلایا کہ پی تھوڑے سے
لوگ ہیں ہمیں ان پر قابو پانا آسان ہے اول تو ہماری رعایا ہیں دوسر سے انہوں نے الی الی حرکتیں کی ہیں کہ انہوں نے
ہمیں غصے میں ڈالا ہے ہم انہیں آزاد چھوڑنے والے نہیں ہیں اپنے ملک سے انہیں نکلنے نہیں دیں گے ہم ان کی طرف
سے پوری طرح می اللہ ہے ہم انہیں آزاد چھوڑنے والے نہیں ہیں اسے عافل نہیں ہیں ہے حافرون کا ایک مطلب ہے
دوسرا مطلب صاحب روح المعانی نے بعض مضرین سے (جن میں حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ بھی ہیں ) پیقل
دوسرا مطلب صاحب روح المعانی نے بعض مضرین سے (جن میں حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ بھی ہیں ) پیقل
کیا ہے کہ ہم پوری طرح ہتھیا روں سے سلے ہیں۔

فرعون کو بنی اسرائیل کی روائی کا پید چلاتواس نے اپنالشکروں کوئے کیا جو بھاری تعداد میں سے لشکروں کا جمع ہونا پھر بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا اس میں اتنی دیرلگ کی کہ بنی اسرائیل سمندر کے کنارہ تک پہنچ ہے تھے ادھر فرعون اپنالشکروں کو دیکھا اور فرعون کے ساتھ پہنچا یہ ایسا وقت تھا کہ سورج کی روشن پھیل چکی تھی بنی اسرائیل نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو دیکھا اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کو دیکھا 'پہلی جماعت یعنی بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کو دیکھر گھرااٹھی اور حضرت موئی علیہ السلام سے کہا الله کے مشکر کوئی کہ جم تو دھر لئے گئے دشمن اپنے لشکروں ہمیت کا تھی میں جس سے قریب ترب موئی علیہ السلام تو بالکل ہی مطمئن شے انہوں نے فرمایا سے لا ہرگر البین (بعنی ہم پکڑ نے بیس جاسکتے)

اِنَّ مَعِی رَبِّی سَیهُدِینَ (باشبریرارب بیرے ماتھ ہوہ جھے ضرورداہ بتائے گا) موئی علیالسلام کواللہ تعالیٰ شانہ کا تھم ہوا کہ سمندر میں اپنی الاشی ماردو چنا نچانہوں نے الاشی دریار ماردی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سمندر پہنے کیا اورجگہ جگہ ہو گئرے بے وہ استے بڑے بڑے بڑے جیے کوئی بڑا پہاڑ ہوان گئروں کے درمیان راستے نکل آئے اور بی اسرائیل کے قبیلے ان راستوں سے پار ہو گئے فرعون جواچ لفکر کے ساتھ بیچے سے آر ہا تھا اس نے بید نہو چا کہ بیسمندرتو بھی تھر انہیں اس میں بھی راستے نہیں ہے بیراستے کیے بن گئے؟ اگر فور کرتا تو اس کی بچھ میں آ جا تا کہ یہ بھی حضرت موئی علیہ السلام کا ایک مجزو ہے اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اگر اس وقت بھی ایمان لے آتا تو ڈو بے کی مصیبت سے دو چارنہ ہوتا کیا نہ آئی اور فرعون اپنے لفکر ول سنیت ڈوب کیا جب اس کا پورافنگر سمندر میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شاخ نے سمندر کھی دو جا کہ ایک اللہ تعالیٰ شاخ نے سمندر کھی اور جو فنگ راستے بن گئے تھے وہ ڈتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کھی اور جو فنگ راستے بن گئے تھے وہ ڈتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کھی اور جو فنگ راستے بن گئے تھے وہ ڈتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کھی اور جو فنگ راستے بن گئے تھے وہ ڈتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کھی اور جو فنگ راستے بن گئے تھے وہ ڈتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کھی دیا گیا ہی ہیں ہی لی گئی سے کا دو کہ کی اور کی جو کیا کہ کی ہوجا کیں چنا نچ سمندر کے گئی دیا گئی ہیں ہی گئی کے سب کھو سے کی جو با کیں چنا نچ سمندر کے گئی دیا گئیل کے سب کھو سے کی جو با کیں چنا نے سمندر کے گئیل دیا گئیل کے سب کھو سے کیا ہو با کیں چنا نچ سمندر کے گئیل دیا گئیل کی ہو با کیں چنا نے سمندر کے گئیل دیا گئیل کے سے کہ کو سے کہ کیا گئیل کی ہو با کیں چنا نے سمندر کے گئیل می کیا گئیل کیا گئیل کی ہو با کیں چنا نے سمندر کے گئیل کی ہو با کیں چنا کے سمندر کے گئیل کے کئیل کیا گئیل کے سمندر کے گئیل کے کہ کی کی کی کی کی کئیل کے کئیل کے کئیل کے کئیل کیا گئیل کی کئیل کے کئیل کی کئیل کی کئیل کیا گئیل کی کئیل کی کئیل کے کئیل کی کئیل کے کئیل کی کئیل کی کئیل کے کئیل کے کئیل کی کئیل کی کئیل کی کئیل کے کئیل کی کئیل کے کئیل کی کئیل کی کئیل کے کئیل کے کئیل کے کئیل کی کئیل کی کئیل کی کئیل کی کئیل کی کئیل کے کئیل کی کئیل کے کئیل کی کئیل کی کئیل کی کئیل کی کئیل کے کئیل کی کئیل کی کئیل کی کئیل کے

فرعون خود بھی ڈوبا پے لئکر کو بھی لے ڈوباجب ڈوبے لگا تو ایمان لے آیا اور کینے لگا اَمَنْتُ اَنَّهُ لَا کِلْهَ اِلَّا الَّذِی َ اَمْسُلِمِیْنَ (میں ایمان لایا کہ اس ذات کے سواکوئی معبود میں جس پر بی امرائیل ایمان لایے اور میں مسلمانوں میں ہے ہوں) اللہ پاک کا ارشاد ہوا آلکٹن وَقَدُ عَصَیْتَ قَبُلُ وَکُنْتَ مِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

الحاصل الله تعالی شان نے حضرت موئی علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو فرق فرماد یا فرعون اپنی اکر کر کے ساتھ سیجھ کر لکلا تھا اور اپنی اکو ابھی ابھی کہ بھی سراتھیوں کو فرق فرماد لیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ابھی ابھی کی کر کے آئے کی گوکر لے آئے کی گاور ڈیلے تھے اور خیال بیتھا کہ ابھی واپس آتے ہیں نی فرز تھی کہ اب لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ فہ کورہ بالا تمام نعتوں سے محروم ہوئے ڈو بے اور دریا بر دہوئے دنیا جھی گئی اور آخرت کا دائی عذاب اس کے علاوہ رہا فرعون جسے دنیا بھی بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لئے اپنے لئیکر سے آگے جارہا تھا اس کے علاوہ رہا فرعون جسے دنیا بھی بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لئے اپنے لئیکر سے آگے جارہا تھا اس کے حال و درخ بیں جاتے ہوئے اپنی قوم کے آگے ہوگا کے مما قبال تعمالی فی سور قھو د علیہ السلام یَقُدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَاوُرَ دَهُمُ النَّارُ (فرعون قیامت کے دن دوز خ کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے دن دوز خ کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے دن دوز خ کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا سورہ انہیں دوز خ میں وارد کردے گا)

فرعون اور فرعون کے ساتھی باغوں اور چشموں اور ٹر انوں اور اچھے مکا نوں سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کو عطافر مادیں صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کو وارث بنانے کے بارے ہیں اولاً تو مفسر واحدی سے بوں نقل کیا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کے لوگ غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو واپس مصر بھیج دیا اور قوم فرعون کے جواموال اور جائیدادیں اور رہنے کے گھر تھے وہ سب بنی اسرائیل کو عطافر مادیئے حضرت من سے بھی یہی بات نقل کی ہواور ایک یہ بھی کھھا ہے کہ بیلوگ فرعون کے گھر تھے وہ سب بنی اسرائیل کو عطافر مادیئے حضرت موگ سے بھی یہی بات نقل کی ہواور ایک یہ بھی کھھا ہے کہ بیلوگ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موگ علیہ السلام کے ساتھ والی ہو گئے تھے اور وہاں جا کر قوم فرعون لینی قبطیوں کے اموال پر قابض ہوگئے تھے اور وہانی لوگ حضرت موگ علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف چلے گئے اور ایک قول یہ کھا ہے کہ و اُور کُفُنَا الما ہو کئے تھے اور وہاں وہ تھے گئے اور ایک قول یہ کھا ہے کہ و اُور کُفُنَا الما ہے بعد آئیس مصریں افتد ارال گیا اور فہ کورہ چیزیں ان کے قبضہ میں آگئیں گئین افتد اراور قبضہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دمانہ میں مورش افتد ارالی گیا اور فی کھورت سلیمان علیہ السلام کے دمانہ میں ہوا۔

احقر کے خیال میں یہی بات سی ہے کیونکہ آتوں میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انہیں فور آ ہی مصر میں افتد ارمل گیا اور اس قول کے مطابق جنات اور عیون اور کنوز کے بارے میں یوں کہا جائے گا کہ الفاظ جنس کے لئے استعمال ہوئے ہیں عین وہی چیزیں مراذبیں ہیں جوفرعون اور ان کے ساتھیوں نے چھوڑی تھیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِةً (بِاشباس من بهت بوى شانى ب) وَمَا كَانَ أَكْثَرُ هُمْ مُؤْمِنِيْنَ (اوران من اكثرلوك ايمان

لانے والنيس بيں) وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اور بلاشبا سيكارب عزت والا بوحت والاسم) وه رفت فرمانے بربعى قادر باوردم بعى فرماتا بموس بندول كواس كعذاب سدارت رمنا جاب اوراس كى رحت كالميدوارد مناجاب، ) لِكَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعِيْكُ وَنَ®قَالُوا نَعَيْدُ ان كسامنايراتيم كاقصديان يجيح بجدانهول فاسيناب ساورةم كالرتم من يزك عبادت كته بوال الوكول في با مًا فَنَظُلُ لَمَا عَكِفِينَ ٥ قَالَ هَلْ يَسْبُعُونَ فَكُمْ إِذْ تُلُعُونَ ﴿ وَأَنَّ اللَّهِ مَا أَن بتول کی عبادت کرتے ہیں اوران کے یا س جم رہتے ہیں اہراہیم نے کہا کہ کیا یہ تہماری بات سنتے ہیں جبتم انہیں پکارتے ہویا لك بكريم في اين بايد دادول كواى طرح كرت موسة مايا بايم في كما كياتم في ال كود يكها ٲڴڬٛؿؙۯؾۼڹؙ۠ٛۯۏؽ۞۫ٳؽؿؠٛۅٳؠٚٳٷٞڰۄٳڶۯۊؽڡؙۏؽ۞ٙؽٳؾۿۿڔ؏ڽٷۣڸؽٙٳڷ له تم اور تمهارے باپ دادے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو سوبے شک وہ میرے ویشن ہیں سوائے رب لَمِينَكُ ۚ الَّذِي ۚ خَلَقَيْنَ فَهُو يَهُورِينِ ۗ وَالَّذِينَ هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۗ وَ إِذَا العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا سو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اور مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جد مَرِضْتُ فَهُوكِيتُنْفِينِ ﴿ وَالَّذِي يُويَتُنِي ثُمَّ يُغْيِينِ ﴿ وَالَّذِي اَطْمَعُ اَنْ يَعْفِرُ إِن پار ہوجاؤل آؤوہ بچھے شفادیتا ہے اور جو بچھے موت دے گا چرزندہ فرمائے گا اور جس سے ش امیدر مکتا ہوں کر قیامت کے دن میر اقصور معاف يْئَ يَوْمُ الدِيْنِ "رَبِّ هَبُ لِي مُكُمًّا وَ ٱلْجِقْنِي بِالصِّلِحِيْنِ ﴿ وَاجْعَلْ مادے گا اے میرے دب جھے تھم عطا فرمایئے اور مجھے نیک لوگوں میں شال فرمایئے اور بعد میں آنے والے لوگوں میں اچھائی کے ساتھ لِّى لِسَانَ صِدُقِ فِي الْآخِرِيْنَ ﴿ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۗ وَاغْفِرْ إِ میرا ذکر باقی رکھنے اور مجھے جنت النیم کے وارثوں میں بنا دیجئے اور میرے باپ کی مغفرت فرمایے بلاشيده مگراموں ميں سے ہے اور مجھےاس دن رسوانہ سيجيح گا جس دن لوگ اٹھائے جائيں گے جس دن نہ کوئی مال نفع دے گااور نہ ہيئے ' اِلَّامَنُ أَنَّ اللهُ بِقَلْبِ سَلِيْدٍ ۗ سوائے اس مخص کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے۔

حضرت ابراجیم الطین کا پی قوم کوتو حید کی دعوت دینا الله تعالی کی شان ربوبیت بیان کرنا اور بارگاه خداوندی میں دعا نیں پیش کرنا

قفسيد: يهاں سے حضرت ابراہيم عليه الصلوٰة والسلام كى دعوت قد حيداور قوم كى تبليغ كابيان شروع مور ہا ہے آخر يل حضرت ابراہيم عليه السلام كى دعاء نقل فرمائى ہے جوانہوں نے اللہ جل شاعۂ سے اپنی دنیا و آخر شت كى كاميا بى كے لئے كى حضرت ابراہيم عليه السلام كى دعاء نقل فرمائى ہے جوانہوں نے اللہ جل شاعد مواقع ميں كيا گيا ہے يہاں جومكالمہ فذكور ہے قريب قريب اس طرح كى گفتگوسورة الانبياء ميمم السلام (ع) ميں بھی گررچكى ہے۔

حصرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپن قوم سے کہا کہتم لوگ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ بدلوگ بنوں کے پچاری ہیں بظاہراس سوال کی حاجت نہتی لیکن انہوں نے سوال اس کئے فرمایا کہ جواب دیتے وقت ان کے منہ سے ان کی پرستش کا اقرار ہوجائے اور پھروہ ان کے اقرار کو بنیاد بنا کرا گلاسوال کرسکیں) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں وہ لوگ کینے لگے ہم تو بنوں کو پوجتے ہیں اورانبی پردهرنادیے بیٹے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیالسلام نے فرمایا بیجوتم ان کی عبادت کرتے ہواس میں تہیں کیا فائد ونظرا تا ہے؟ تم جب ان کو پکارتے ہواوران سے سی حاجت کے پورا ہونے کا سوال کرتے ہوتو کیا وہتماری بات سنتے ہیں اور کیا تمہارے عبادت کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی نفع پنچاتے ہیں اور کیا ان کی عبادت ترک کردیے سے کوئی ضرر پہنچادیتے ہیں؟ وہ لوگ بیجواب تو وے نہ سکے کہ وہ بات سنتے ہیں یا کوئی نفع ضرر پہنچا سکتے ہیں اور اس طرح کا کوئی جوابان کے پاس تھا بھی نہیں الاعالہ مجور ہو کروہی بات کہدی جومشرکوں کاطریقہ ہوتا ہے کہ ہم تواہے باپ دادوں کی تقليد كرتے بيں يعنى وليل اور سندتو كوئى جارے پائنيس باپ دادوں كوجو كچھكرتے ديكھا بم بحى وه كرنے ككے عصرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہتم اور تمہارے پرانے باپ دادے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں کھوتو غور کیا ہوتا ' یکی نہی کی بات ہے کہ جو چیز نہ سے اور ندد کھے ندنع دے سکے ندخرر پنچا سکے اس کو معبود بنابیشے وہ کسےمعبود ہوسکتا ہے جوابی عبادت کرنے والے سے بھی محتر ہوئی توری تہاری بات رہا میں تومیرے نزد کی سے بات ہے کہ بیمرے دشمن بیں اگر میں ان کی عبادت کرنے لگوں تو ان کی عبادت کی وجدے مجھے خت نقصان پنچ كا اور آخرت كے عذاب ميں جتلا ہونا پڑے كالوكوں نے اللہ تعالى كے سواجو بھى رب بنار كھے ہيں وہ انہيں كچھ بھى فائد فہیں دے سکتے وہ سب ان کے دھن ہیں ہاں جولوگ صرف رب العالمین جل مجدہ کی عبادت میں مشغول ہیں وہی نفع مين بين رب العالمين جل مجده ان كاولى إوروه ايخ رب كاولياء بين (يدجوفر مايا فَالنَّهُمُ عَدُوِّلِي يانبول

نے اپنے او پررکھ کرکہا اور مقصود بیرتھا کہ بیہ باطل معبود تمہارے دشمن ہیں دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے مختلف اسالیب بیان اختیار کرتے رہتے ہیں)اس کے بعدرب العالمین جل مجدہ کی صفات جلیلہ بیان فرما کیں اور مشرکین کو بتا دیا کہ دیکھویس جس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرو۔

اولاً يون فرمايا: اللَّذِي حَلَقيني فَهُو يَهُدِينِ (جس في جھے پيدا كيااوروى مح راه بتا تا ہے)

ثانيًا: وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسُقِينِ (اورجو جُحے كلاتا باور بلاتا ب

ثالثاً: وَإِذَا مَوضَتُ فَهُوَ يَشُفِينِ (اورجب يل مريض موجاتا مول توه مجص شفاديتا ب)

رابعًا: وَالَّذِي يُمِينُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (اورجو جَح موت دے گا پرزنده فرمائكا)

خاساً: وَاللَّذِى اَطْمَعُ اَنُ يَعْفِرَلِى خَطِينَتِى يَوُمَ اللَّيُنِ (اورجس سے مِسِ اس بات كى اميدر كا ابول كدوه انساف كددن مِن قصور كومعاف فرمادےگا)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین جل مجدہ کی صفات جلیلہ بیان فرما کر بتادیا کہ دیکھو پس ایسی عظیم ذات
کی عبادت کرتا ہوں تہارے معبودوں پس ان پس سے ایک صفت بھی نہیں ہے پھرتم انہیں کیے پوجتے ہو؟ نیزیہ بھی بتادیا
کہ بہی دنیا سب پھی بیں ہے اس کے بعد موت بھی ہے اور موت کے بعد زعمہ ہونا بھی ہے اور انصاف کے دن کی پیٹی بھی
ہے ہاں رب العالمین کے منکروں اور باغیوں کوعذا ب ہوگا اگر آئی دنیا بیس قو بہ کرلی جائے تو رب العالمین جل مجدہ خطاؤں
کومعاف فرمادے گا۔ سب سے بڑا گناہ کفروشرک ہے اس سے باز آجاؤتا کہ انصاف کے دن گرفت نہ ہو حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے بیہ بات اپنے او پر رکھ کران لوگوں کو بتا دی اور سبجھا دی اس سے اہل ایمان کو بھی سبق لیمنا چاہئے کہ جب جلیل
القدر پیٹی برحضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کو خطاء وار سمجھا دی اس سے اہل ایمان کو بھی سب بخشش کی لولگائے ہوئے
بیں تو عام مونین کو تو اور زیادہ اپنے کو قصور وار سمجھنا لازم ہے۔ اپنے کو خطا کار بھی سمجھیں اور مغفرت کی دعا کیں بھی کرتے
بیں تو عام مونین کو تو اور زیادہ اپنے کو قصور وار سمجھنا لازم ہے۔ اپنے کو خطا کار بھی سمجھیں اور مغفرت کی دعا کیں بھی کرتے

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا تذکرہ فرمایا رَبِّ هَبْ لِنی مُحْکُمُا (اے میرے دب جُھے علم عطافر ما) لفظ علم کی تفصیل میں کئی قول ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے حکمت مراد ہے بعنی قوت علمیہ کا کمال مراد ہے اور مقصود میہ ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کی خیر کاعلم عطافر مائے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حکم سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اور اس کے تمام احکام کاعلم مراد ہے تاکہ ان پڑمل کیا جائے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حکم سے نبوت مراد ہے لیکن یہ بات اس صورت میں شلیم کی جاسکتی ہے جبکہ دعائے ذکور کے بعد نبوت سے مرفراز ہوئے ہوں نبوت مراد ہے لیکن یہ بات اس صورت میں شلیم کی جاسکتی ہے جبکہ دعائے ذکور کے بعد نبوت سے مرفراز ہوئے ہوں (راجی روح المعانی جواص ۹۸)

وَ الْمِعِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (اور جُصِصالحين مِن شامل فرما) يعنى جُصان مفرات مِن شامل فرماد يجن علوم

اوراعمال آپ كزد كيد مقبول بول كيونكدكتان علم بواوركيان على بو مقبوليت عندالله كي بغيراس كا و كي حيثيت نبيل و آخي عني ليسان جدتي في الانجويئن (اور بعد على آف والحالوكون على ان حيال كساته ميرا ذكر باقى ركئ الدي معنى حضرات انبياء كرام يجم الفطرة ووالسلام جوير ب بعد آئيل هي اوران كي جواشي بول كا ان على ميرا ذكرا جها كي بعد المعنى حضوات بي بالله على الله على جول في الله بالله على الميائل كي بعد مي الميائل كي اورامت الفلول معنوث بوئي سبب أنبيل كي ذريت على سه تصراري امتول في أنبيل فيرك ساته يا دكيا اورامت عمر يسلى الله على صاحبها وسلم كا جو معزت ابرائيم عليه السلام كي موضوت المنافي الله على الله على الله على الميائل كي ما الميائل كي مالي و الميائل الميائل كي ما الميائل كي ما الميائل كي ما الميائل كي مائل ميائل كي مائل الميائل كي مائل من الميائل كي مائل ك

وَلَا تَخْوِنِي يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ يَوُمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلا بَنُونَ إِلّا مَنُ آتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمِ (اور جَحَال دن رسوا فَيَحَ حَلَى اللهَ بَقِلْبٍ سَلِيْمِ ﴿ وَلَا سَلِيمِ عَلَى مِن لَكُولَى اللهُ وَلَى اللهُ بَعْضُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آذر سے ملاقات ہوجائے گی آذر کا چرہ بے رونق اور سیابی والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے کیا یس نے بھے نہ کہاتھا کہ میری نافر مانی نہ کڑاس پران کا باپ کے گا کہ آج تھے دو میں تہاری نافر مانی نہ کروں گا اس کے بعدا براہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار کیا آپ نے جھے سے اس کا وعدہ نہیں فرمایا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن آپ جھے رسوانہ کریں گے سواس سے بڑھ کرکیا رسوائی ہوگی کہ میر اباپ ہلاک ہو ( یعنی کفری وجہ سے دوزخ میں جانے والا ہے ) اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ میں نے کا فروں پر جنت کو ترام کر دیا ہے پھر ابراہیم سے خطاب ہوگا کہ اپنے پاؤں کے نیچ دیکھودہ نظریں ڈالیس گے تو آئیس ایک بالوں سے بھر اہوا بجو نظر آئے گا جو ( آلائش میں ) آلودہ ہوگا ( یوان کا باپ ہوگا جس کی صورت سے کردی جائے گی ) اس بجو کے پاؤں پکڑکردوز خ میں ڈال دیا جائے گا ( رواہ البخاری ص ۲۷۲)

جب صورت من ہوجائے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس سے نفرت ہوجائے گی اور رسوائی کا خیال ختم ہوجائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن کی رسوائی سے حفوظ دہنے کے لئے جودعا کی اس میں قیامت کے دن کا حال بتاتے ہوئے یوں بھی فرمایا کلا یہ نفقے مال وگلا بنوئ و کہ رہوہ ایسادن ہوگا جس دن نہ مال کام دے گا نہ اولا دکام دے گی اس میں ان لوگوں کو تعبیہ ہے جو مالی جی کرنے اور اپنے پیچھے اولا دکو مالدار بنا کرچھوڑنے کے جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور حرام حلال کا کچھ خیال نہیں کرتے وار اپنے پیچھے اولا دکو مالدار بنا کرچھوڑنے کے جذبات میں بہہ جاتے اور واجبات ادانہ کئے گئے ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کی نا فرمانیوں میں خرج کیا گیا ہو یہ نا فرمانیاں بچوں کی فرمانیش پوری کرنے اور واجبات دانہ کئے گئے ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کی نا فرمانیوں میں خرج کیا گیا ہو یہ نا فرمانیاں بچوں کی فرمانیش پوری کرنے کے سلسلہ میں بھی ہوتی ہیں خوب بچھے لینا چاہو کہ قیامت کے دین پر ڈالا تو یہ نیک کام نقع مند ہوں گئے ای کوفر مایا کہ کہ طریقہ سے کمایا اور اور اور اور اور اور اور اعمال صالح اموال طیب ہی تافع ہوں گے۔ اس کے لئے فائدہ مند ہوں گے اموال اور اس کی اور اور اعمال صالح اموال طیب ہی نافع ہوں گے۔ اس کے لئے فائدہ مند ہوں گے ایعنی قلب سلیم کا خلاص نیک اولا داور اعمال صالح اموال طیب بی نافع ہوں گے۔ اس کے لئے فائدہ مند ہوں گے ) یعنی قلب سلیم کا خلاص نیک اولا داور اعمال صالح اموال طیب بی نافع ہوں گے۔

والحلام على تقدير مضاف الى من اى لا ينفع مال ولا بنون الامال وبنو من اتى الله بقلب مسليم حيث انفق ماله فى سبيل البروار شدبنيه الى الحق وحثهم على الخير وقصدبهم ان يكونوا عباد الله تعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة (اوركلام ش ك كامضاف مقدر مطلب يهم كمال اوراولاد نفع نهين وي عراس آدى كامال واولا دفع وي عراد الله تعالى عياسيم ول لے ك آئے گااس طرح كراس نفع نهين وي سام الله تعالى عياس الله على من خرج كيا موا يا اولا دكوى كاراسته دكھايا مواور أنيس بحلائى پرتياركيا مواوران ساس كا مقصديه موكده الله تعالى عن غرر ما نبردار بندے بنين قيامت كون اس كى سفارش كرين) (روح المعانى ج اص ١٠٠)

فا کرہ: حضرت ابرہیم علیہ السلام نے جوید دعائی کہ بعد کے آنے والوں میں میرا ذکرا چھائی کے ساتھ ہواس سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں اپنے بارے میں اچھا تذکرہ ہونے کی آرزور کھنا مومن کے بلند مقام کے خلاف نہیں ہے اعمال خیر کرتا رہے اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اعمال صالحہ میں مشغول ہور یا کاری کے جذبات نہ ہوں اور یہ بھی نہ ہوکہ لوگ میرے اعمال کود کھے کرمیری تعریف کریں اعمال صرف اللہ کے لئے ہوں اور یہ دعا اس کے علاوہ ہوکہ لوگوں میں میرا تذکرہ خوبی کے ساتھ ہوید دنوں باتیں جمع ہوسکتی ہیں رسول اللہ عقالة سے برھرکوئی مخلص نہیں آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں خوبی کے ساتھ ہوید دنوں باتیں جمع ہوسکتی ہیں رسول اللہ عقالے سے برھرکوئی مخلص نہیں آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں

بردعا کی السلهم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا (اےاللہ مجھا پی نگاہ میں چھوٹا بنادے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنادے)

اس میں کرنفس کاعلاج ہے جب اپنے چھوٹا ہونے کا خیال رہے گا تو لوگوں کے تعریف کرنے سے کبڑ میں مبتلا نہ ہوگا ہاں اتنا خیال رہنا بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ جانے اور جھوٹی تعریف کا بھی تنمی نہ ہو۔

اپ لئے تا عصن کی آرزور کھنا جبکہ (شرائط کے ساتھ ہو) جائز ہاور ساتھ ہی ہی سمجھ لیس کہ اپنی ذات کو برائی کے ساتھ شہور کرنا بھی کوئی ہنراور کمال کی بات نہیں ہے بعض لوگوں کود یکھا جاتا ہے کہ وہ نیک بھی ہوتے ہیں اور گنا ہوں ہے بھی بچے ہیں لیکن اگر کسی غلط نہی سے بدنا می ہونے لگے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے اگر کوئی شخص توجہ دلائے کہ اپنی صفائی پیش کریں تو کہد دیے ہیں کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں جو میری طرف برائی منسوب کرے گا خود فیبت میں جتلا ہوگا اس کا اپنا براہو گا اور جھے فیبت کرنے والوں کی نیکیاں ملیس گی میں کیوں صفائی دوں؟ بیطریقہ سے نہیں ہائی آبرو کی حفاظت کرنا بھی اچھا کام ہے اور لوگوں کو فیبت اور تہمت سے بچانا ان کی خیرخواہی ہے بعض حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اے اللہ مجھے اچھے اعمال سے متصف فرما سے اور ان اعمال کو میرے بعد کے علیہ السلام کی دعا کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اے اللہ مجھے اچھے ایمال سے متصف فرما سے اور ان اعمال کو میرے بعد کے توالوں میں باقی رکھے جو میر اا تباع کریں اس سے لوگ جھے اچھے ایمائی سے یا دکریں گے اور ان اعمال صالح کا ثو اب بھی طرح کا جہدان کے تو اب میں کوئی کی نہ ہوگی۔

واُزُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِيْنَ فُو بِرِّرَتِ الْجَيْمُ لِلْغُونِينَ فُو وَيْلَ لَهُمُ اَيْمُا كُنْتُمْ اور حَدِينَ الْجَيْمُ الْغُونِينَ فُو وَيْلَ لَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# فِي ذَلِكَ لَا يَكَ الْمُ وَمَا كَانَ آكَ ثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِكَ لَهُو الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ﴿

# دوزخ میں گراہوں کا پچھتانااور آپس میں جھٹرنا' نیز دنیامیں واپس آنے کی آرز وکرنا

اِنَّ فِسَى ذَّالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ اَكُورُهُمُ مُومِنِينَ كواقعه مِن مُركين كے مثلائ عذاب ہونے كى كَيْ فِسَى ذَّالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ اَكُورُهُمُ مُومِنِينَ (اوران عبرت كى باقول كے باوجود مشركين مل كے فہر ميں ایك بڑى عبرت كى باقول كے باوجود مشركين ميں كرا ایك بڑى عبرت كى باقول كے باوجود مشركين ميں كار اور بالا شبر اللہ ميں كرا يہ اللہ عبر اللہ ميں كرا يہ ميں كرا يہ ميں كرا يہ ميں كو يا كرا يہ ميں كو يا كرا يہ كار بور يہ كہ كار بور يہ كہ بواز بروست ہے)

كَنْبِتْ قَوْمُرْنُوح الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُ اَخُوهُمُ نُوحٌ الْا تَتَقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ الْمُوهُمُ نُوحٌ الْالْتَقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ الْمُوهُمُ نُوحٌ اللَّا يَتَقُونَ ﴾ إِنْ لَكُمْ اللهِ مَا يَامَ نَيْنَ وَرَحْ بِلا فِيهِ مِن تَبارَ لِيَ

يُسُونُ آمِينٌ فَاتَّقُواللَّهُ وَاطِيعُونِ فَوَمَا النَّكُلُوعِلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي امانت والا پینجبر ہوں سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبراری کرؤ اور میں اس پرتم سے کی عوض کا سوال نہیں کرتا میرا تو اب عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَأَلَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ۚ قَالُوۤا اَنُوۡمِنُ لَكَ وَالبَّعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿ توبس أرب العالمين كذمد بي من الله عدد واور ميرى فرماته وادى كرفان الوكل نے جاب دیا كرہم تھے برانمان الا كيس حالانك تيرے پيچيد ذيل ترين اوگ كلے ہوئے بيل قَالَ وَمَاعِلْمِي بِهَا كَانُوا يَعْبُكُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُ مُ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ نوح نے کہا کہ بچھان کے کاموں کے جانے کی کیا ضرورت ہان سے حساب لیما تو میرے دب بی کا کام ہے کاش مسجور کھتے ۅؘ؆ٙٱڬٳۑڟٳڔڍاڵؠٷ۫ڡڹؚؽؙؽڟٳڶٲٵٳڷٳڬڔ۬ؽڗٞۺؠؽ<sup>؈</sup>ٛۊٳڮٳڶؽۨڷۿڗٮؙٛڎڮڮؽؙۏٛڂ اور میں اللہ والوں کو دور کرنے والانہیں ہوں میں تو بس واضح طور پر ڈرانے والا ہول ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے نوح الْمَرْجُوْمِيْنَ فَكَالَ رَبِّ إِنَّ تَوْمِيُ لَكَ بُوْنِ فَيَ فَافْتَرْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَوَ قيازنآ ياتوان أوكل ش سيه وبأت كاجنهي سنك ركروباجاتا بي وحدة عرض كياك أيمر سدب الشبيري أوم في جحية بمثلاديات بير سادمان كدميان فيعلفر الديجة يَّعِينَ وَمَنْ مَعِيمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ® فَأَنْجَيْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشْهُونِ ﴿ مجصادر جوائمان والميمر بساته بين ان كونجات ديد يحيئ سونهم فينوح كواوراس كساتفيول كوجو بحرى بونى كشتى بين تضنجات ديدي وَاغَرَقَنَابِعَثُ الْبِقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِهُ ۖ وَمَا كَانَ ٱلْنَرُهُمُ مُؤُمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ پھر ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کوغرق کردیا 'باشباس میں بڑی عبرت ہے اوران میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بلاشبہ رُكُ لَهُ وَالْعَرْنُزُ الرَّحِيْمُ ﴿

حضرت نوح عليه السلام كالبي قوم كوتو حيد كى دعوت دينا اور ان لوگول كا گمرا بى برجے رہنا اور آخر ميں غرق ہوكر ہلاك ہونا

قضسيو: حضرت ابراجيم عليه السلام كي قوم سے جو گفتگو موئي گذشته ركوع ميں اس كاذكر تھا 'اب يہاں سے ديگرانبياء كرام يعمم الصلاۃ والسلام كے واقعات اور قوموں كے ساتھ ان كے مكالمات اور مخاطبات اور قوموں كى تكذيب پھران كى ہلاكت اور تعذيب كے قصے بيان كئے جارہے ہيں اولا حضرت نوح عليه السلام كا واقعہ اور اس كے بعد حضرت حود حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعيب سيهم السلام كواقعات ذكر فرمائي بين-

حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپن قوم کوقو حیدی دعوت دی شرک سے روکا اور انہیں طرح طرح سے بھایا اور انہوں کو سے کہا کہتم کفر وشرک کیوں نہیں چھوڑتے اللہ کو ایک ماننے کے لئے توعقل ہی کافی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بھے تبہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں جو پھے کہتا ہوں اس کے تعم سے کہتا ہوں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرومیری فرما نبرداری کرو کیونکہ میری فرما نبرداری کرنا خالق اور مالک ہی کی فرما نبرداری کرنا ہے اور تم میں بھی سمجھلوکہ میں جو تمہیں تو حید کی دعوت دے رہا ہوں اور تمہیں راہ حق پر لانے کی محنت کر رہا ہوں اس میں میراکوئی میں بھی سمجھلوکہ میں جو تمہیں تو حید کی دعوت دے رہا ہوں اور تمہیں راہ حق پر لانے کی محنت کر رہا ہوں اس میں میراکوئی و دنیاوی فائدہ نہیں ہے تم سے اپنی اس محنت پرکوئی اجمت یا عوض یا صلاطلب نہیں کرتا میں تو اپنی اجرت اپنی خور کرواور محمدہ سے کہ چیز کا طالب نہیں تو اتن محنت کیوں کرتا ہے تم خور کرواور سمجھواور اللہ سے ڈرواور میری فرما نیرداری کرو۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہدایت قبول نہ کی اینڈے بینڈے جواب دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسوسال ان لوگوں کے درمیان رہے لیکن تھوڑے ہی ہے آ دمی مسلمان ہوئے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھے تو دین وائیان سے مطلب ہے بھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ اپنی و نیاوی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے کوئی شخص عمدہ پیشہ اختیار کرلے باایا کوئی کام اختیار کرلے جے د نیاوا لے گھٹیا سیھتے ہیں مثلا سر کوں پر جھاڑ و دینا یا جوتے گا ٹھنا وغیرہ اصل چیز ایمان اورا عمال صالحہ ہیں اللہ تعالی کے زد دیک انہیں دو چیز وں کے ذریعہ بلند مرتبہ ملتا ہے اور پھر سب کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے محاسبہ فرمائے گا۔ (یہ بات فرما کر ان لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو تہمارا بھی حساب ہوگا) کاش تم سمجھدار ہوتے تو ایمی بے تک فرمائے گا۔ (یہ بات فرما کر ان لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو تہمار انہی حساب ہوگا) کاش تم سمجھدار ہوتے تو ایمی بے تک باتھی نہ کرتے وی کو قبول نہ کرنے کے لئے ایسے بہانے کرنا کہ تہمارے پاس جولوگ بیٹھتے ہیں وہ و نیاوی اعتبار سے گھٹیا ہیں نہ کرتے ہو تہماری خواہش ہے کہ میں انہیں ہٹا دوں تو میں ایمانہیں کرسکتا جن لوگوں نے حق کو قبول کرایا تو حید کو مان لیا مومن بندے بن گئے بھلا میں ان کو کیسے ہٹا سکتا ہوں اور میں کوئی تم پرز پردتی تو کرنہیں سکتا 'میں تو واضح تو حید کو مان لیا مومن بندے بن گئے بھلا میں ان کو کیسے ہٹا سکتا ہوں اور میں کوئی تم پرز پردتی تو کرنہیں سکتا 'میں تو واضع تو حید کو مان لیا مومن بندے بن گئے بھلا میں ان کو کیسے ہٹا سکتا ہوں اور میں کوئی تم پرز پردتی تو کرنہیں سکتا 'میں تو واضع

طور پرڈرانے والا ہوں میں نے سمجھانے میں اورصاف صاف کہنے میں کوئی کی نہیں چھوڑی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ مطلب تھا کہ یہ لوگ جو تہمارے ساتھ لگ کئے ہیں یوں ہی طاہر میں تہمارا دین قبول کرلیا ہے دل سے موس نہیں ہیں جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَمَا عِلْمِی بِمَا کَانُوا ایعُمَلُونَ کہ جھے کی کے باطن سے بحث نہیں میں تو ظاہر کے دیکھنے کا مکلف ہوں۔ کی نے ایمان قبول کرلیا میراساتھی ہوگیا ہی وہ میرے فزد کے موس کے ایمان قبول کرلیا میراساتھی ہوگیا ہی وہ میرے فزد کے موس سے کا کاشتم قانون شرکی کو جائے ہوئے دیا تیں نہ کرتے۔

حضرت نوح علیدالسلام کی قوم کے آدمی کہنے گئے کہ اپنی بیر با تیں بند کرواگرتم بازند آئے تو سمجھ کو کہ تہماری خیر نہیں ہم پھر مار مار کر تہمیں جان سے ماردیں گے۔ سورہ هوداور سورہ نوح میں ان لوگوں کی اور با تیں بھی ذکر فرما کیں ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا (جس کا ذکر سورہ هود میں ہے) ساڑھ نے نوسوسال تک کسی قوم کو دعوت دینا یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے ان لوگوں نے بھی عذاب ما نگا اور حضرت نوح علیدالسلام بھی بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے لہذا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اے اللہ پاک میرے اور میر نے قوم کے درمیان فیصلہ فرمادے بین ان کو ہلاک کر دیجئے اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو جوایمان والے ہیں نجات دے دیجئے۔

الله تعالی شائه نے حضرت نوح علیه السلام کوشتی بنانے کا تھم فر مایا چنا نچه انہوں نے مشتی بنائی اپنے اہل وعیال مونین اور دیگر اہل ایمان کوساتھ کیکر بیسم اللهِ مَجُوبِها وَمُوسَاهَا پِرُهِكراس میں سوار ہوگئے۔ آسان سے پائی برساز مین سے بھی پائی ابلاز بردست سیلاب آیا اس میں پوری قوم غرق ہوگئی اور حضرت نوح علیه السلام اپنے ساتھیوں سمیت جوشتی میں سوار تھے نجات یا گئے تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف اور سورہ حود میں واقعہ گذر چکا ہے اور سورہ نوح کا بھی مطالعہ کرلیا جائے۔

فائدہ: حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ شروع فرماتے ہوئے کَلَّبَتُ قَوْمُ نُوحِ اِلْمُوسَلِیْنَ فرمایے ہوئے کَلَّبَتُ قَوْمُ نُوحِ اِلْمُوسَلِیْنَ فرمایے ہوئے کے پھرتمام مرسلین کرام علیم الصلوٰة والسلام کا جھٹلانا کیے لازم آیا' اس کے جواب میں حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکہ تمام انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام کی دعوت ایک ہی تھی اس لئے جب کی ایک نبی کو جھٹلایا تو اس سے سب کی تکذیب لازم آگئ خصوصاً جبکہ ہرنی کے ختام نبیوں کا تعذیب لازم آگئ خصوصاً جبکہ ہرنی کے ختام نبیوں کی تصدیق کا تھی تھی اور یہ بتایا ہوکہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔

كَنَّبَتْ عَادُ إِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آَجُوهُمْ هُودُ الْاسْتَقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ الْحُوهُمُ هُودُ الْاسْتَقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ الْحُودَ الْمُوسِلِيْنَ ﴿ إِنْ لَكُمْ الْحُودِ لَا لَهُ مِنْ تَهَارَ لَيْ تَمْ نَبِيلُ وَلَيْ اللَّهِ مِنْ تَهَارَ لَيْ تَمْ نَبِيلًا وَلَيْ اللَّهِ مِنْ تَهَارَ لَيْ اللَّهُ مِنْ تَهَارَ لَيْ اللَّهِ مِنْ تَهَارَ لَيْ اللَّهِ مِنْ تَهَارَ لَيْ اللَّهُ مِنْ تَهَارً لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ تَهَارَ لَيْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّالِ اللَّالِي اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

رُسُوْكُ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُو اللَّهُ وَ ٱطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ النَّكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِزَ إِنْ ٱجْرِي ا مانت والا پیغیر ہوں سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمال برداری کرؤ اور میں اس برتم سے کئی عوض کا سوال نہیں کرتا میرا تواب تو اِلْأَعَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِيْنُ ﴿ الْبَنُونَ بِكُلِّ رِيْجِ إِيَّةً تَعْبُثُونَ ﴿ وَتَيِّخِنُ وَنَ مَصَانِعُ بس رب العالمين كے ذمه ب كياتم ہر اونچ مقام پر كھيل كے طور پر يادگار بناتے ہو اور بوب بوے محل بناتے ہو عُكَدُهُ تَخَدُّدُونَ ﴿ وَإِذَا بِطَشْتُمْ بِطَشْتُمْ جِبَارِنِنَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَ إِطِيعُونِ ثایدتم بمیشدرہو کے اور جبتم کیڑتے ہوتو بڑے جابر بن کر گرفت کرتے ہو سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانیرواری کرو وَاتَقُوا الَّذِي آمَنَّ لُوْ بِمَا تَعَلَّمُونَ قَامَتُكُوْ بِإِنْغَامِ وَبَنِيْنَ فُوجَنْتٍ وَعُيُونٍ قَ اوراس ذات سے ڈروجس نے ان چیزوں کے ذریع تمہاری الدافر مائی جنہیں تم جانتے ہواس نے چوپائے اور بیٹے اور باغات اور چشموں کے ذریعے تمہاری مدفر مائی' إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ عَظِيْمِ ۗ قَالُوْاسُوْآةً عَلَيْنَاۤ ٱوْعَظْتَ آمُرِلَمْ میں تم پرایک برے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے نز دیک تو دونوں با تیں برابر ہیں تم نفیحت کرویا نَ مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿ إِن هٰ ذَا إِلْا خُلْقُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ مُعَذَّ بِينَ ﴿ فَكُذَّ بُوهُ نے دالوں میں سے نہ خاس کے واکوئی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے لوگول کی عادت ہادو ہم عذاب میں جتا ا ہونے دالے نہیں ہی سوان او کول نے حود کو جھٹالیا نَكُنْهُمُ النَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُهُ وَمَا كَانَ ٱلنَّرْهُمُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو نے انہیں ہلاک کردیا بلاشباس میں بوی عبرت ہاوران میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک آپ کارب

حضرت هودعليه السلام كى بعثت قوم عادكى تكذيب اوربربادى

قصديد: نكوره بالاآيات من حضرت هودعليه السلام كي قوم كاواقعه ذكر فرمايات آب قوم عاد كي طرف مبعوث بوئ عشرة كي من المرف مبعوث بوئ عشرة كي المرب ال

آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں امانت دار ہوں تم اللہ سے ڈرومیری فرمانبرداری کرو جھے تم سے پھے لینانبیں ہے میر ااجروثو اب صرف اللہ کے ذمہ ہے توم عاد بوی سرکش قوم تھی ان کے ڈیل ڈول بھی ہوئے سے جھے تم سے کھولینانبیں ہے میر ااجروثو اب صرف اللہ کے ذمہ ہے توم عاد بوی سرکش قوم تھی اس کے ڈیل ڈول بھی ہوئے سے جس کوسورہ اعراف میں وَذَا دَکُمُ فِی الْحَلْقِ بَسُطَةً سے تبیر فرمایا ہے اور سورہ فجر میں ان کے بارے میں اللَّهُ بِی

كَمْ يُنْخُكَفَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ فَرِمايا ہے(ان جيسے لوگ زيين كے حصول ميں پيدائيس كے گئے) يدلوگ او خي جگهوں پر يادگار كے طور پر بردى بردى جارتيں بناتے تھے جوا كي عبث اور نضول كام تھا ان چيزوں كى ضرورت بالكل نہ تھى محض فخروشى غ ميں اس طرح كى بمارتيں بناتے تھے اَتَبُنُونَ بِحُلِّ دِيْعِ 'ايُهُ تَعُبُمُونَ مِيں اس كا تذكره فرمايا 'اس كا ايك مطلب تو يہى ہے كہ بلا ضرورت تقير كر كے نضول كام كرتے ہواور علامہ قرطبى نے ايك مطلب بيلكھا ہے كہ تم لوگ او پر بيٹھ بيٹھ كر را كيروں كا غداق بناتے ہواوران كے ساتھ مخره بن كرتے ہو۔

ا پے رہنے کے لئے بھی پرلوگ بوے بوے مضوط کل بناتے تھا دران کا ڈھنگ ایساتھا کہ گویا آئیس ہمیشد دنیا ہی میں رہنا ہاس کوفر مایا وَتُستِّ بِحَدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّکُمْ مَنْ کُلُدُونَ العل عربی زبان میں تربی کے لئے آتا ہم مطلب بیر ہے کہ تم بی آرزو لئے بیٹے ہوکہ دنیا میں ہمیشہ رہو گے ای لئے تو اتن پختہ ممارت کے دلدادہ بنے ہوئے ہو بعض حضرات نظل کو بعنی کی بتایا ہے ای کسی ما تتحلدون لا تنفکرون فی الموت (یعنی تم ای لئے مضوط کل بناتے ہوتا کہ دنیا میں ہمیشہ رہوا ہی لئے موت کے بارے میں فکر منز ہیں ہوتے ) اور حضرت ابن عباس اور قادہ نے کان کے معنی میں لیا ہے بی بیٹ اس میں ہمیشہ رہوگے۔

حضرت جودعليه السلام في ان كوم يد مجما يا اور فرما يا في الله و اَطِينُهُونَ (سوالله عنور الواور ميرى فرما نهردارى كرو) وَالتَّفُوا الله وَالتَّ عَدُروج فِي الله وَالتَ عَدُروج فِي الله وَالله وَالله عَدُرواس في الله وَالله عَمْ الله وَالله وَلله وَالله وَاله وَالله و

قَالُوْا سَوَآةً عَلَيْنَا (الایات)ان لوگول نے جواب میں کہا کیمہاری داعظانہ باتوں ہے ہم متاثر ہونے والے نہیں تم ہمیں تھے ہوکہ اللہ سے ڈرواور نہیں تم ہمیں تھے تا دریہ جو کہ اللہ سے ڈرواور

قیامت کو مانویہ کوئی تی بات نہیں ہے تم سے پہلے جولوگ گذرے ہیں وہ بھی الی باتیں کہتے آئے ہیں اب تک تو قیامت آئی نہیں اور پیر جوتم عذاب والی بات کہتے ہوہم اسے بھی نہیں مانتے ہم یرکوئی عذاب آنے والانہیں ہے۔

ال میں اور ہیں و الا ایل ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے حضرت مودعلیہ السلام کو جمٹلا دیا اللہ پاک نے انہیں سخت آندھی کے ذریعہ ہلاک کر دیا جس کا ذکر سورہ جم سجدہ (۲۲) اور سورہ الحاقہ (۱۶) سورہ ذاریات (۲۲) سورہ قبر (۱۶) اور سورہ احقاف میں فرمایا ہے سات رات اور آٹھ دن لگا تار شخت ٹی تیز ہوا چلتی رہی جس سے سب ہلاک ہو گئے مفصل واقعہ ہم سورہ اعراف (۱۶) کی تفسیر میں بیان کر آئے ہیں۔

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً (بلاشباس من برى عبرت م) وَمَا كَانَ اكْفُرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ (اوران من ساكثر الكان لا في ذلك لا يُعَلَى المرابي وَإِنَّ دَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اور بِشُكَ آب كارب عزيز م ج عليه الكان لا في والنَّر عبد الله المعربين عبد عليه الكان لا في المعربين عبد المعربين المعربين

كُذَبِتُ ثُنُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ صِلِحُ الرَّتَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولَ قوم ثمود نے پیغیروں کو جٹلایا 'جبکدان کے بھائی صارلح نے ان سے کہا کیائم نہیں ڈرتے 'بلاشبہ میں تہارے لئے اللہ کارسول ہوں آمِنْ ُ فَاتَّقُوا اللهُ وَٱطِيْعُونِ فَوَمَا النَّكُلُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ أَنْ اَجْرِي إِلَاعَلَىٰ اَمِنْ ُ فَاتَّقُوا اللهُ وَالطِيْعُونِ فَوَمَا النَّكُلُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ أَنْ اَجْرِي إِلَاعَلَىٰ امانت دار ہول سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو اور میں تم سے اس پر کسی عوض کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو بس رَبِ الْعَلِيْنِ ۗ ٱلْتُرْكُونَ فِي مَا هُهُنَا امِنِيْنَ ﴿ فِي جُنْبِ وَعُيُونِ ﴿ وَأَرُومٍ وَنَعْل رب العالمين كي ذمه بي يهال جو كي حي المهين ال بين امن وامان كساته حيور در كهاجائ كاباغيون بين اورچشمون بين طَلْعُهَا هَضِيْنُمُ ﴿ وَتُنْخِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُنْوَيَّا فِرِهِيْنَ ۚ فَالْقُوُّا اللَّهُ وَ ٱطِيعُونَ ۗ اور کھیتیوں میں اور مجوروں میں جو کہ گھے گوند ھے ہوئے ہیں اور تم پہاڑوں کور آش کر گھر بنا لیتے ہوائر اتے ہوئے سوتم اللہ ہے ڈرومیری فرمانبراوری کرؤ وَلَا تُطِيْعُوٓا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۗالَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِعُونَ ۖ عَالَٰهَا اوران لوگول کی بات ندمانو جوحدے آ کے بڑھ جانے والے ہیں جوز مین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا اِتُكَا اَنْتَ مِنَ الْمُستَعِرِينَ فَيَ الْنَهُ إِلَا شِكْمَ يَعْلَنَا فَاتِ بِالْيَدِ إِنْ كُنْتُ مِنَ كه بس تو ان لوگوں ميں سے ہے جن پر جادو كر ديا كيا ہو تو مارا بى جيبا ايك آ دى ہے سوتو كوئى نشانى لے آ اگر تو لصِّي قِيْنَ "قَالَ هَيْهِ نَاقَةً لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مِّعُنُو مِ وَلَا تَكُنُّو هَا اسُوْمِ مچوں میں سے بے صالح علیه السلام نے کہا کہ بیاؤٹن ہے پانی پینے کے لئے ایک دن اس کی باری ہےاور ایک مقرره دن میں پینے کی تہاری باری ہے

### فَيَاخُنُ كُمْ عَنَاكُ يُوْمِ عَظِيْمٍ فَعَقَّاوُهَا فَاصْبَعُوْا نِدِمِينَ فَاحْزُ هُمُ الْعَنَاكِ

اوراے برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگاناور نتمہیں بڑے دن کاعذاب پکڑ لے گا سوان اوگوں نے اس اوٹنی کوکاٹ ڈالا پھر پشیمان ہوہے سوائیس عذاب نے پکڑلیا۔

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثُرُهُمْ مُؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ

باشباس میں بری عبرت ہاوران میں سے اکثر ایمان لانے والے نیس میں اور بے شک آپ کا رب عزیز ہے رہم ہے۔

#### قوم ثمود کا حضرت صالح علیه السلام کوجھٹلانا اور تکذیب وانکار کے جرم میں ہلاک ہونا

قوم ممود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہمارے خیال میں قوصرف یہ بات ہے کہ تم پر کسی نے جادو کردیا ہے ای وجہ سے تم ایسی با تیں کرر ہے ہواور یہ بات بھی ہے کہ تم ہمارے ہی جیسے آدی ہو تمہارے اندروہ کوئی پڑائی ہے جس کی وجہ سے تم رسول بنائے گئے؟ سورۃ القر میں ہے کہ ان الوگوں نے کہا اَبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا الَّفِي صَلَالِ کی وجہ سے تم رسول بنائے گئے؟ سورۃ القر میں ہے کہ ان الوگوں نے کہا اَبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا الَّفِي صَلَالِ وَسُعُوءَ الْقِي اللّذِي مُنَا اللّهِ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بڑھے کہ انہوں نے یوں کہدیا کہ اچھا کوئی خاص مجزہ پیش کرواگرتم ہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھویہ
افٹنی ہے اللہ کی طرف سے بطور مجزہ بھیجی گئی ہے (بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے خودہی کہا تھا کہ ہم تو تہمیں
اس وقت نبی ما نیس کے جب تم پہاڑ سے اوٹنی فکال کر دکھا و ان کو ہر چند ہمجھایا کہ اپنا منہ ما نگا مجزہ فیصلہ کن ہوتا ہے اگر
تہمارے مطالبہ پر پہاڑ سے اوٹنی نکل آئی اورتم ایمان نہ لائے تو ہمجھاکہ کہ جائے گالیکن وہ نہ مانے کہ اللہ کے
تم سے پہاڑ سے اوٹنی برآ مدہوئی بیا و فئی عام اونٹیوں کی طرح نہ تھی اللہ کی جبھی ہوئی اوٹنی تھی اس کو بہت زیادہ پانی پینے کا وقت
ضرورت تھی ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا تھا گھا شرز ب وَ لَکھُ مُر شِرُبُ یَوْم مَعْلُوم وَ اس کے لئے پانی پینے کا وقت
مقرر ہے اور تہمارے لئے ایک دن کا پینا مقرر ہے ) بیا ونٹنی کو یں جس منہ لاکا کرا کیلی کنویں کا پانی پی جاتی تھی اور قوم شمود
کے لوگ روزانہ پانی نہیں پلاسکتے تھے خودان کے لئے پانی بحرنے کا اور مویشیوں کو پانی پلانے کا دن مقرر کر دیا گیا تھا۔

اِنَّ فِی ذَالِکَ لَایَةً (بلاشباس میں بری عبرت ہے) وَمَا كَانَ اَكُفُرُهُمُ مُّوُمِنِیْنَ (اوران میں سے اکثر ایمان لانے والے بیں ہیں)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اورب ثك آپكارب عزيز برجم م)

كُنْبُ قَوْمُ لُوْطِ بِالْمُرْسِلِيْنَ أَاذْ قَالَ لَهُ مُراَحُوهُ مُر لُوْطَ الْانْتَقُونَ فَا إِنِّ لَكُوْ لوط يَ ان عَهِ الله وَمِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَ

حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو بلیغ کرنا اور برے کا موں سے روکنا' قوم کا دھمکی دینا کہ ہم تہ ہیں نکال دینگئ پھر پھر ول کی بارش سے ہلاک ہونا

قف مدين : سيرنا حفرت اوطعليه السلام محى الله تعالى كي يغير تين بستيوں كى طرف مبعوث موت وہ نهراردن كرتے تيے۔ جيسا كه سوره اعراف كرتے تيے۔ جيسا كه سوره اعراف اور سوره هوداور يہاں سوره شعراء ميں بيان فرمايا بان سے پہلے بيمل كى قوم نے نہيں كيا تھا نيزيد لوگ ڈاكرزنى محى اور سوره هوداور يہاں سوره عنكبوت (٣٠) ميں ندكور ب وَ قَدْ طَعُونَ السّبيلُ (اورتم را بزنى كرتے ہو) حضرت اوطعليه الصلوة والسلام نے ان كواچى طرح سے مجمايا اور برے كام سے روكاليكن انہوں نے ايك ندمانى اور بے موده جواب دينے كئے كہنے كے ابى ان لوگوں كوستى سے نكال دويدلوگ پاك باز بنتے ہيں۔ مطلب بيتھا كه بدلوگ خود پاك باز بنتے ہيں۔ مطلب بيتھا كه بدلوگ خود پاك باز بنتے ہيں اور جميں گذرہ بتاتے ہيں گندوں ميں پاكوں كا كيا كام؟ بد بات انہوں نے ازراہ مسنح كہن تھى۔

يهال سوره شعراء من يه من على عن الله النون للم تنته ما أوط لتكونن من المعنوجين (ان لوكول في حضرت لوط عليه السلام كوجواب ويت موسع كها كها كها كوط! الرقوبازن آياتو ضروران لوكول من سع موجائ كاجنهين ثكال ديا

# گُنْت مِن الصّرِقِيْن فَال رَبِّ اَعْلَمُ بِمَاتَعُلُون فَكَلَّ بُوهُ فَاخَنَاهُمْ عَنَابُ وَلَى كُنْتُ مِن الصّرِقِيْن فَال رَبِّ اَعْلَمُ بِمَاتَعُلُون فَكَنْ بُوهُ فَاخَنَاهُمْ عَنَابُ وَوَ الْخَلَامُ اللهِ اللهِ

# اصحاب الا یکه کوحضرت شعیب الطّنظالی کاحق کی دعوت دینا ناپ تول میں کمی کرنے سے روکنا ' کھران لوگوں کا نافر مانی کی سزامیں ہلاک ہونا

قضصید: حضرت شعیب علیه السلام اصحاب مدین اور اصحاب ایدی طرف مبعوث ہوئے سے تفرکے علاوہ ان میں جو دوسرے معاصی رواح پذیر سے ان میں سے ایک بیدی تھا کہ ناپ تول میں کی کرتے سے بھاؤ طے ہوجانے کے بعد جب خریدار کوناپ کریا تول کر سوواد ہے سے تھے تھے کہ دو اور میری فرمانبرداری کرواور زمین میں فسادنہ کروئیا گرفی اللہ علی السلام نے ان کوتو حیدی دعوت دی اور فرمانی کی طرف سے رسول امین ہوں اللہ سے ڈرواور میری فرمانبرداری کرواور زمین میں فسادنہ کروئیا گرفی البرضد اور عناد پراڑے رہاور حضرت شعیب علیہ السلام کو بے سے جواب دیتے رہان تول میں کی کرنے ہے جو انہیں منع فرمایا تھا اس کے بارے میں کہنے گئے با شعیب کیا تمہاری نماز حمیس ہے کہ ہم چیز وں کوچھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ انٹی من کی اور سے حمی کہنے والے بیا مرض سے اپنے مالوں میں تصرف نہ کریں) مطلب بیتھا ہمارے مال ہیں جو وادے عبادت کرتے تھے اور ہی کہم اپنی مرض سے اپنے مالوں میں تصرف نہ کریں) مطلب بیتھا ہمارے مال ہیں جو چاہیں کریں کم تولیس کم نا پیس تمہیں اس سے کیا غرض ہے۔ جب انسان بی بھول جا تا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اور میرا میں اللہ کی کا نگیت ہے واس طرح کی با تیں کرنے گئیا ہے۔

وں ہے۔ اس کا میں ہے۔ اس کے دروال کے اللہ سے ڈروجس نے تہمیں پیدا فرمایا ہے اورتم سے پہلے جولوگ گزرے میں انہیں بھی اس کے بیاج دولوگ گزرے میں انہیں بھی اس نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ لوگ کہنے گئے میاں جاؤ تمہاری الی ہی باتیں ہیں تم پر کسی نے تکڑا جادو کردیا ہے اورتم ہو بھی ہمارے جیے ایک آدی ہم تم کو کینے نبی مانیں ہمارے خیال میں تو تم جھوٹوں میں سے ہؤاور ریہ جوتم ہار بارعذا ب

آنے کی رث لگاتے ہواس سے ہم پر کچھ بھی اثر ہونے والانہیں اگر عذاب کی بات سچی ہے یوں بی وصمی نہیں ہے تو عذاب لاكردكهادو چلوآسان سے ہم پرايك كلزا كرادو حضرت شعيب عليه السلام نے فرمايا كه ميس عذاب كالانے والانبيس موں اور میں اس کی کیفیت کی تعیین بھی نہیں کرسکتا۔ تمہارے اعمال کومیر ارب خوب جانتا ہے تم پر کب عذاب آئے گا اور كسطرح عذاب، على السباى علم من ببرمال تهادي اعمال عذاب كى دعوت ديد والي بين صاحب المسووح لوگول كى مرتقى برهتى كى اورراه راست يرندآئ اوران يرعذاب آئى گيااورالظلة (سائبان) كےعذاب سے ہلاک ہوئے مضر قرطبی نے لکھا ہے کہ جب عذاب آنے کا وقت قریب آئی گیا تو ان پراللہ تعالی نے سخت کرمی بھیج دی لبذاوہ گھروں کوچھوڑ کردرختوں اورجھاڑیوں کے پاس جمع ہوگئے پھر اللہ تعالی نے بادل بھیجا جس کے سایہ میں پناہ لینے کے لنے ایک جگہ جمع ہو گئے جب سب ا کھے ہو گئے تو دہیں پرجلادیے گئے روح المعانی میں ہے کہ اللہ تعالی نے ان پرآگ بھیج دی جوان سب کوکھا گئی بیان کامنہ ما نگاعذاب تھاانہوں نے کہا کہ ہم پرآ سان سے فکڑا گراد و للبذا آ سان ہی کی طرف ے بادل نظرآ یا اورای کے سامیم جل کرمسم ہوگئے۔ اِنَّهٔ کَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيْم ﴿ بِلاشبرية برے دن كاعذاب ها) فأ مكره: اليكه جمازيون والع جنكل كوكها جاتا به بيلوك السيجنكل مين ربته تقيم جس مين جمازيان تعين اور ككف ورخت تفي علامة رطبي فرمات بين كم إذ فَالَ لَهُم شُعِيْبٌ فرمايا اور احوهم نبين فرمايا كونكه حفرت شعيب عليه السلامان كاقوم مي سعند تع بال اصحاب مرين ك بار على أنحاهم شعيبًا فرمايا به كوتك معرت شعيب عليه السلامنسباورخائدان كاعتبارسانى ميس عض كما مرفى سورة الاعراف وفى سورة هو دعليه السلام وياتى في سورة العنكبوت ان شاء الله تعالى)

اِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً (بلاشباس من برى عبرت ب) وَمَا كَانَ أَكُثُوهُمُ مُوُمِنِيُنَ (اوران من ساكثر الميان لا في ذَالِكَ لَأَيْهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عِنْهُ الرَّحِيْمُ (اورب شك آپكارب عزيز برجم ب)

وَإِنَّهُ لِتَكْوَرِيْنَ فَعِلَ الْعَلَمِينَ فَ نَزَلَ بِعِ الرُّومِينُ فَعَلَى قَلْمِ كَا يَكُونَ مِنَ اور بلاخبہ بدرب العالمين كا اتارا ہوا ہے اس كو آپ ك قلب پر امات وار فرخت ليكر مازل ہوا تاكہ آپ واضح طور پر المُعنى رئين فَّ بِلِسَمَانِ عَرَبِيِّ مَّ بِينِي فُّ وَالنَّهُ لَعْنُ زُبُرِ الْاقْولِينُ الْوَكُولِينُ اُوكُولِينَ لَهُمُ مُعِلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَلَوْنَ لِللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْوَكُولِينَ فَا وَاللَّهُ عَلَى فَا مِنْ اللَّهُ وَلَوْلَاللَهُ عَلَى بَعْضِ الْوَكُولِينَ فَا وَاللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْوَكُولِينَ فَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَالِهُ عَلَى بَعْضِ الْوَكُولِينَ فَى اللَّهُ وَلَوْلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَالُهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلِي اللَّهُ وَلَوْلَالُهُ عَلَى بَعْضِ الْوَكُولِي اللَّهُ وَلَوْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَالُهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلِي اللَّهُ وَلَوْلِي اللَّهُ وَلَوْلُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِي اللْهُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَاللَّ

فَقُرَاقُ عَلَيْهِ مُ قَاكَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ الْكَانُولِ الْحَيْرِينَ الْحَيْرِينَ الْحَيْرِينَ الْحَيْرِينَ الْحَيْرِينَ الْحَيْرِينَ الْحَيْرِينِ الْحَيْرِينِ الْحَيْرِينِ الْحَيْرِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### قرآن عربی زبان میں ہےاسے روح امین کیکرنازل ہوئے

قف مد المنازل الما المنازل الما المنازول المنازول المنازول المنازل ال

اور بلاغت سب کومسلم ہے جب اہل عرب کوچینئے کیا گیا کہ قرآن جیسی ایک سورت بنا کرلاؤ تو عاجز رہ گے اور آج تک عاجز ہیں ہمارے ایک ثقة دوست نے بتایا کہ امریکہ میں دو کمپیوٹر اس بات کے لئے لگار کھے ہیں کہ قرآن کی آیات کے مقابلہ میں اور اس سلسلہ میں ان کمپیوٹر وں کو جب کوئی آیت دیتے ہیں کہ اس کے مقابل بنا کر دوتو وہ انکار کردیتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں بن سکتی۔

مزید فرمایا کرتر آن مجید پہلی امتوں کی آسانی کتابوں میں بھی ہے یعنی توریت اور انجیل میں یہ بتایا ہے کہ ایک ایک
شان کا پیغیر ہوگا اور اس پر ایسا کلام نازل ہوگا اہل کتاب نے گوا پئی کتابوں میں تریف کردی ہے کین اس کے باوجود ان ک
کتابوں میں بیدیا تیں موجود ہیں بعض مفسرین نے اس کا بیہ مطلب بتایا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین سابقہ کتب ساویہ میں
مجھی ہیں جیسا کہ سورۃ الماطلی کے فتم پر فرمایا اِن ہلا آلیفی الشہ سے اللہ والی صدی ایک والیت ہے کہ رسول
پر انے صحیفوں میں ہے اہر اہیم کے صحیفے اور موئی کے صحیفے) حضرت معقل بن بیارضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ علی ایس نے ابر اہیم کے صحیفے اور موئی کے صحیفے) حضرت معقل بن بیارضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ علی اور حوامیم (جن سورت کی کھی ہورت تک ) عرش کے بیے سورت میں گئی ہیں اور مفصل (سورہ جرات سے
کی آخری آیات (احسن المو مشول کے لیکر فتم سورت تک ) عرش کے بیچے سے دی گئی ہیں اور مفصل (سورہ جرات سے
سورۃ الناس تک جوسور تیں ہیں ) یہ جھے ذا کد دی گئی ہیں (جود بگرانی یا عرام علیم الصالی قوالملام کوئیس دی گئی بی کا خرص کے المحامع الصغیرور مذله بالصعف ۔

پیر کرفرایا کے علائے بی اسرائیل جو تر آن مجید کے نازل ہونے کے وقت موجود ہیں وہ لوگ یہ جانے ہیں اور ہانے ہیں کہ خاتم الانہیاء علی سے اللہ علی اللہ

ہندوهرموں کو مانٹائیس ہوتا وہ کی طرح بھی ٹیس مانے۔اس کے بعد فرمایا تحذیک سَلَکُناهُ فِی قُلُوْبِ الْمُجُومِیُن (کہ ہم نے ایمان نہ لانے کو بحریین کے دلوں میں ڈال دیا ہے) یہ لوگ انکاراورا نکار پراصرار کی وجہ سے قرآن پرایمان نہ لائیس کے جب تک کہ بخت عذا ب کو نہ دکھے لیں گے جوان کے سامنے اچا تک آکٹر اہوگا اوران کو پہلے سے خبر بھی نہ ہوگئ جب یہ صورتی ال ہوگ تو یوں کہیں گے کہ کیا ہمیں پھے مہلت مل سکتی ہے لیکن وہ وقت نہ مہلت کا ہوگا اور نہ اس وقت ایمان قبول کیا جائے گا (عذا ب الیم سے وہ عذا ب بھی مراد ہوسکتا ہے جو تکذیب کی سزا میں دنیا میں مشکرین پرآتا رہا ہے اور موت کے وقت کا عذاب اور برزخ کا عذاب اور قیامت کے دن کا عذاب بھی مراد ہوسکتا ہے ان عذابوں میں سے کی بھی عذاب کے آجائے پر مہلت دیتے جانے کا اور ایمان قبول کرنے کا قانون ٹیس ہے)

پر فرمایا اَفْبِعَذَ ابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ (كياوه مارے عذاب كآنے كے لئے جلدى ميارے بير) چونكم انبيس عذاب آ جانے کا یقین نہیں ہے اس لئے الی باتنس کرتے ہیں اوران کا یہ جھنا کہ جوڈھیل دی جارہی ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ عذاب ندة ع گاان كى تخت غلطى بدنياكى ذراى چېل پېل د كيوكرجويول مجورب بيل كه عذاب آف والأنبيل اوراس زندگى کوسب کھے مجھ رہے ہیں یہ بہت بول نا مجھی ہے۔ جب عذاب آپنچ گاجس سے چھٹکارانہ ہوسکے گااور سخت بھی ہوگااس وقت يقورى ى زىدگى كاكيف اور مال ومتاع بجه بھى كام نددے گائيدانسانوں كى نہايت بى حافت كى بات ہے كه فانى دنيا ميں تھوڑے سے دن کی چہل پہل میں مشغول ہو کر موت کے بعد کی زندگی کو بھول جائیں اور وہاں کے بڑے اور دائمی عذاب کو ايت مركيس الى وفرمايا الفرايَّت إنْ مَشَعْنَاهُمْ سِنِيْنَ ثُمَّ جَآءَ هُمْ مَّا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَآ اَغُنى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (اعظاطبة بتاكراكرممان كوچندسال تكيش من ريخدين چرجس عذاب كاان عدور كياجار باعوهان كررة يزية ان كاعيش كيا كام ديسكتا بي يعني يهجويش كي مهلت دى كئ باست آف والاعذاب توكيا ثلثاس كي وجه \_ اسمير وكي كي تخفيف بهي نديوكي ) قال صاحب الروح ص ١٠١١ج ١٠ قال سبحانة ان هذا العذاب الموعودوان تاخر اياما قلائل فهو لاحق بهم لا محالة وهنا لك لا ينفعهم ما كانوا فيه من الاغترار المثمر لعدم الايسمان \_ (صاحب روح المعاني فرمات بي الله تعالى فرمايا كدير عذاب جس كاوعده كيا كياب اكرچة هوز عدان مؤخر مو جائے مگروہ انہیں ضرور چینینے والا ہاب جس دھو کہ کی دجہ سے بیکا فرسنے ہوئے ہیں تب بیددھو کہ انہیں فائد فہیں دےگا) اس كے بعدفر مایا وَمَا اَهُلَكُنا مِنُ قَرْيَةِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكُوى (اورجم نے جتنی بھی بستیال ہلاک کی ہیں ان سب میں نصیحت کے طور پر ڈرانے والے تھے) یعنی قرآن کے مخاطبین سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں کسی امت کو تبلیغ اور انذار کے بغیر نہیں ہلاک کیا گیا اُن کی طرف ڈرانے والے بھیجے گئے انہوں نے خیرخوابی اور نصیحت کے طور پرخوب اچھی طرح توحید کی دعوت دی حق کوواضح کیا محرین کودهیل دی گئ ان پر جت پوری ہوگئ اور دهیل دینے سے بھی انہوں نے فائدہ ندا شایا توان کوہلاک کردیا گیا جولوگ قرآن مجید کے خاطب ہیں ان لوگوں پر بھی پوری طرح حق واضح کردیا گیا ہے اورانبیں وھیل بھی دی جارہی ہے لہذاعذاب کی طرف سے مطمئن ہوکرنہ بیٹے جائیں وَمَا کُنّا ظَلِمِینَ (اورہمظم کرنے

والنبيل بيل) لين هية توالله تعالى سظم كاظهور بوبى نبيل سكا صورة بهى الله تعالى سظم كاصدرونبيل بوسكا قال صاحب الروح اى ليس شاننا ان يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو فى صورة الظلم لو صدر من غير فابان نهلك احدا قبل انداره اوبان نعاقب من لم يظلم \_(صاحب روح المعانى فرماتي بين مطلب بيه كه مارى حكمت كفاضا سيمارى شان ينبيل م كرم سظم كي صورت بحى پيدا بو)

اس کے بعد پھر قران مجید کی مفاظت کا تذکرہ فرمایا وَ مَا تَعَوَّلَتُ بِهِ الشَّیاطِینُ (کراس قرآن کوشیاطین کیرنازل نہیں ہوئے) وَ مَا یَسْتَطِیعُونَ (اوروہ اس پرقدرت بھی نہیں ہوئے) وَ مَا یَسْتَطِیعُونَ (اوروہ اس پرقدرت بھی نہیں رکھتے) اِنَّهُمْ عَنِ السَّمُع لَمَعُونُ وُلُونَ (بلاشبوہ اس کے سنے سے دوک دیئے گئے ہیں) یعنی پراوگ وی آسانی نہیں رکھتے اس پرانہیں بالکل ہی قدرت نہیں ہے صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ اس میں مشرکین قریش کی اس بات کی تردید ہے جوانہوں نے کہا تھا کہ ایک جن محموظ کے تابع ہوہ آپ کوتر آن سنادیتا ہے اور آپ ای کونٹل فرما بات کی تردید ہے جوانہوں نے کہا تھا کہ ایک جن محموظ کے تابع ہے دہ آپ کوتر آن سنادیتا ہے اور آپ ای کونٹل فرما دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس پرقدرت ہے کیونکہ قرآن تو سب ہمایت ہے اور شیاطین کا کام مراہ کرنے کا ہے دہ ہمایت کی چیز کوجس میں تو حید ہی تو حید ہم شرکین کے قرآن تو سب ہمایت ہے اور شیاطین کا کام مراہ کرنے کا ہے دہ ہمایت کی چیز کوجس میں تو حید ہی تو دید ہے مشرکین کے بینی اس کی قدرت بھی نہیں دی کہوہ دی گاس جہاں سے لا نا اور آپ تک پہنچا ناوہ تو بعد کی بات ہے۔

رسول الله علی کومونین کے ساتھ تو اضع سے پیش آنے اور عزیز ورجیم پرتو کل کرنے کا حکم

فضعمين ان آيات من الدليفر مايا كمالله كعلاده كى كومعبود نه بنائس ايساكرير كوعذاب مين مبتلا مول ك

بظاہر بیخطاب رسول اللہ علی کے ہاور حقیقت میں پوری امت کو خطاب ہے کیونکہ آپ سے شرک اور کفر صادر ہونے کا احتمال ہی نہیں کین آپ کو خطاب کر کے بیہ بتا دیا کہ جب غیر اللہ کی عبادت کرنے سے آپ کے لئے بیکم ہے تو دوسر سے لوگ شرک کرنے سے کیونکر معذب نہ ہوں گے۔

ا نیاآ تخضرت علی کی کرید و آنیدر تین فائدان کے لوگوں کو ڈرایئ حضرت این عباس رضی اللہ عنما کے دوایت ہے کہ جب آیت کرید و آنیدر عیشیہ و تک اُلا فَوَبِینَ نازل ہوئی تو رسول اللہ علیہ مفا پہاڑ پرتشریف لے اور دہاں پڑھ کر قریش کے مختلف فائدانوں کو آوازیں دیکر جمع فرمایا جب جمع ہو گئو ان سے دریافت فرمایا کہ اگریس تہہیں یہ خردوں کہ میدان میں پھے گھوڑ اسواروں کی ایک جماعت ہے وہ تم پر جملہ کرنے والے ہیں تو کیاتم میری بات کی تعدیق کروگ جسب نے ل کر جواب میں کہا کہ ہاں ہم آپ کی تعدیق کریں گے مساجہ و بنا علیک الا است کی تقدیق کروگ جمیشہ چاہی پایا ہے ) آپ نے فرمایا تو سجھ لوکہ میں تہمیں خت عذاب میں جاتا ہونے سے پہلے ڈوا رہا ہوں (یعنی اگر تم نے میری دعوت تو حید قبول نہ کی تو تم سب خت عذاب میں جاتا ہو گئے ہیں کر ابولہ بنے کہا کہ تو بھی شرک ہو گئے ہاں ہوں ابولہ بنے ہاکہ تو تو میں تو میں اس بات کے لئے جمع کیا ہے ) اس پر قبت نے آئے آبی کہ کہ ہو گئے ہو قب نازل ہوئی جمیشہ کے لئے ہاکہ کہ وکیا تو نے ہمیں اس بات کے لئے جمع کیا ہے ) اس پر قبت نے آباد کی لکھ ہو و قب نازل ہوئی و ابولہ ب کے ہاتھ ٹوٹ جا کیں اور وہ برباد ہوجائے )

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت اپنی جانوں کو بچالو (لیعنی ایمان لاکر دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہوجا و) میں اللہ کی طرف سے (آنے والے عذاب سے ) تمہارے چھنکارا کے لئے بچھنمیں کرسکتا آپ نے اپنے بچاعباس بن عبدالمطلب سے اپنی بچھوپھی صفیہ سے بھی خصوصی طور پرنا م کیکر بہی فرمایا اور اپنی بیٹی سے فرمایا اے محمد کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے توجو چاہے سوال کرلے میں مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتا (رواہ البخاری وسلم کمانی مشکل قالمصان میں محب ملاس میں ہے کہ آخرت میں نجات کا تعلق رشتہ داری اور کسی کا بیٹا بیٹی ہونے سے نہیں ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے جس نے ایمان قبول کیا اور اسی پر موسات کی وہاں اس کے لئے نجات ہے۔

رسول الله على السيالية الله على المانون اورجنات كاطرف مبعوث موئة تق برحمة للعالمين تف سب بى كوايمان السيالية على معوث موئة تقابيرة المان كوعت وينه كالحكم فرمايا السيالية على وعوت وينه كالحكم فرمايا السيالية كالمحملة اورداى الله على المان كالوكون سي عافل ند بهون رسول الله عليه في المنه بي الوري وي كونام الكر خطاب فرمايا حتى كدا في بيني سيره فاطمه وضى الله تعالى عنها سي محلوه بواكم المن اولا وكودين برؤ النابهي مبلغ اورداى كى ذمه دارى بسيدى مومن تقيل اولا وكودين برؤ النابهي مبلغ اورداى كى ذمه دارى بسيدى مومن تقيل المؤين المنوا أفواً أنفُ سكم واكم المن اولا وكودين برؤ النابهي مبلغ اورداى كى ذمه دارى بسورة التحريم مين فرمايا يا ينها المؤين المنوا أفواً أنفُ سكم واكم المؤين في ذارًا وقُودُها النّاسُ والموجعارة والمناكمان والوتم

اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دی اور پھر ہیں) بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کو بیٹنے کرنے میں بہت آگ آگ ہوتے ہیں۔ دوسروں کو بیٹنے کرنے میں بہت آگ آگ ہوتے ہیں۔ ثالث آپ کو بیت کم دیا کہ اہل ایمان جنہوں نے آپ کی پیروی کرلی آپ کے دین میں واخل ہو گئے اور آپ کی راہ پر چلئے گئے آپ ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کیجئے (جس نے ایمان قبول کرلیا وہ رحمت ورافت اور شفقت کا زیادہ تحق ہوگیا)

رابعاً یول فرمایا کہ جن لوگوں کوآپ دین حق کی دعوت دیتے ہیں وہ لوگ اگرآپ کی نافر مانی کریں تو آپ فرماد یجئے کے میں تبہارے اعمال سے بیزار ہوں (نافر مانوں کے ساتھ کسی مداہوں اور مسامحت کی گنجائش نہیں)

خامساً یفر مایا کہ اللہ تعالی پر بھروسہ بیجئے جوعزیز ہے اور دیم ہے جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں امامت کرتے وقت بحدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کی نشست اور برخاست ہوتی ہے وہ آپ کود کھتا ہے وہ سب کی باتوں کو سنتا ہے اور تمام احوال کو جانتا ہے اگر آپ کو خالفین کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو آپ فکر مند نہ ہوں اس ذات پاک پر بھروسہ کریں جوعزیز ہے اور دیم ہے اور سمج ہے کیم ہے۔

هَلْ أَنْ يَكُنُمُ عَلَى مَنْ تَنَرُّلُ الشَّيْطِينُ فَتَرَرُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَيْبِهِ فَيُلَقُونَ التَمْعُ

کیا میں جمہیں بناؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے بدکردار پر اترتے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں

وَٱكْثَرُهُمُ لَذِبُونَ وَالشُّعُرُ إِن يَبِعُهُمُ الْغَاوَنَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ وَادِيمَهِ مُونَ فُوانَهُمْ

اورا کثران میں جموث ہو لنے والے ہیں۔اور شاعروں کے پیچے گراولوگ چلا کرتے ہیں اے خاطب کیا تو نے ہیں و یکھا کہ وہ ہرمیدان میں جران

يَعُولُونَ مَالَا يِفَعُلُونَ فِي إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلْواالصَّلِعْتِ وَذَكَّرُوااللَّهَ كَيْنِرّا وَانْتَصَرُوا

پھرا کرتے ہیں اور وہ لوگ وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں سوائے ان لوگوں کے جوایمان لائے اور نیک عمل کئے اور اللہ کو کثر ت سے یا دکیا ؟

مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وُسَيَعْ لَمُ إِلَّذِينَ ظَلَمُوْآ أَيَّ مُنْقَلَدٍ يَنْقَلِبُونَ ۗ

اور مظلوم ہونے کے بعد انہوں نے بدلد لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیاد وعمقریب جان لیں گے کہ وہ کسی جگہ لوث کرجا کمیں گے۔

شیاطین ہرجھوٹے پرنازل ہوتے ہیں' اورشعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں

قصفید: مشرکین کہاکرتے ہیں کایک جن محر (عظام ) وسکھا تا اور بتا تا ہودی باتیں آپ میں بتادیے ہیں کے

جواب من فرماياك هل أنبَنكُم على مَنْ تَنزَلُ الشَّياطِينُ (كيامِن مهين بتاؤن كشياطين سريارت بين كنَّزَلُ على كُلِّ الْفَاكِ اَثِيْمِ (وه برجمو لِ بدكردار براترت بين) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاكْتُرُهُمْ كَاذِبُونَ (جوكان لكاكر سنة بين اوراكثر ان میں جموث بولنے والے ہیں) یعنی ان جموٹے لوگوں کے کانوں میں جوشیاطین باتیں ڈالتے ہیں بیان کی طرف خوب کان لگا كرسنة بين اورشياطين سان كرجو باتين نقل كرتے بين ان من بھي اكثر جموث بولتے بين رسول الله عليہ كى بعثت سے يهلي شياطين اوپر جاكر فرشتوں كى باتيں سنتے تھے اور كا ہنوں كے كان ميں ڈال ديتے تھے وہ اوپر سے سنى ہو كى خبر ميں اپني طرف ہے بہت ساجھوٹ ملادیتے تھے۔اوران میں سے جوکوئی بات سیح نکل جاتی تھی جوآ سان سے تی ہوئی ہوتی تھی وہ اس سے كابنول كمعتقد بوجاتے تھے۔شياطين كابنول كے پاس آتے تھے۔ بيكا بن خوب زيادہ جھوٹے بھى بوتے تھاور بہت بدے بدكردار بھى شياطين كاكام جھو فے اور بدكردارلوگوں كے ياس آنے كا ہوہ نى سےدوى نبيس ركھتے اوراس كے ياس نبيس آسكتے۔ اس كے بعد شعراء كى خدمت فرمائى وَالشُّعَوَّاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاؤُنَ كَشْعِراء كَيْحِيكُمُ الْوَكَ چِلاكرتے بين (لبذا مشركين كايد كهنا محيح نبيل كه مخضرت علي شاعرين) آب تو ها كن كى دعوت دية بين اورشاع جمو في باتس كهترين آ مان اورزمین کے قلابے ملاتے ہیں اور جولوگ ان کے پیچے چلتے ہیں وہ مراہ ہوتے ہیں اور مراہ کو مراہ ہی پند کرتا ہے اوراس کے پیچے چانا ہے۔

اس كے بعد شاعروں كى بدعالى اور كذب بيانى كاحال بتايا آلِمُ تَوَانَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (احْفاطب كياتون نہیں دیکھا کہ شاعر ہروادی میں یعنی ہرمیدان میں جران پھراکرتے ہیں) جھوٹی با تیں تلاش کرنے کے لئے مکریں مارتے بي اوراكي چيز تكال كرلات بي جوان كِتْبعين كويسند بول وَأَنَّهُ مُ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ﴿ (اوروه الي بالتم كرت بي جن رعمل نہیں کرتے) روح المعانی ص ۱۳۶ج ۱۹ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے قتل کیا ہے کہ آیت کریمہ شعراء مشركين كے بارے مين نازل موئى انبوں نے كہا كہ محمد جس طرح باتيں بيان كرتے ہيں ہم بھى اى طرح كهد يكتے ہيں بيلوگ فخردوعالم عليه كى جويس ديهاتول كسامنا شعار كهتر تصده لوگ خوش موتے تھے۔ان ديهاتول كوالغاؤن بتايا ہے۔ شاعروں کی بے تکی ہاتیں جھوٹی تعریفیں اور غلط تشبیهات اور مدح و ذم میں گذب بیانی تو معروف ہی ہے عارف منجوی نے اپنے بیٹے ونصیحت کرتے ہوئے کیا ہی اچھی بات کہی کدا کذب اواحسن اوست بعض اہل علم نے اردو میں اس کا

مفہوم یوں ادا کیاہے ۔

حن شعر کا گرمن لو بیہ آج تم عربی کا پیشعر بھی سناہی ہوگا ۔

لا تعجبوا من بلى غلالته فارى كاشعار بهي سنة ب

جتنا ہو جھوٹ اس میں اتنا ہی بہتریں ہے

قدزر ازاره على

اے آ نکہ جزو لا پنجزی دہان تو طولے کہ پیج عرض نہ دارد میان تو بنطق کردہ نقطۂ موہوم رادوینم اے آ نکہ بودہ است مجرز نما بیان تو

اس ك بعدمونين صالحين كالشثناء فرمايا إلَّا الَّه إِنْهُ المُّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكُرُ واللهُ كَيْرُا وَانْتَصَرُوا من بعد ما ظلِمُوا (لين جولوك الل ايمان بين اورئيك اعمال كرتے بين اور الله كوكش سے يادكرتے بين اور مظلوم بونے كے بعد بدلد لے ليتے ہيں بيلوگ شاعروں كى نذكورہ بالا جماعت سے خارج ہيں) چونكدان ميں ايمان ہے اعمال صالح ميں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں کشرت سے مشغول رہتے ہیں اس لئے اگر شعر بھی کہتے ہیں تو جھوٹی بے کی بہلی بہلی باتوں سے في كررجت بين ان كاشعار بهي ايمان اوراعمال صالح كى دعوث دية بين الله سالولگانے كى ترغيب دية بين اشعار مين الله تعالى كاتعريف بيان كرت بين اوراعمال صالح كى طرف متوجركت بين اورجهي ايسابهي موتا ب كه جب كي مشرك اوركافر نے ان کی جو کردی یادین کی کسی بات پر اعتراض کردیا جوان پر ایک طرح کاظلم ہے تو وہ بدلد لینے کے طور پر کافروں کی جو کر دیتے ہیں اور اس جومیں انہیں تو اب ملتا ہے کیونکہ ریکام بھی اللہ کے لئے ہوتا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جب تک تم اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہو جرائیل علیہ السلام برابر تمہاری تائید میں گے دہتے ہیں مضرت حسان نے مشرکین کی خوب جو کی ( کیونکہ وہ لوگ ظالم تھے) حضرت حسان رضی اللہ عند کے اشعار کی وجہ سے دلول میں بیآ رزوندری کاش کوئی مخص مشرکین کی بے ہودگی کا جواب دیتا کیونکہ بیان پر تیروں سے بھی زیادہ بخت ہے (رواہ سلم) جب حسان بن ثابت رضی الله عندرسول الله علیہ کی طرف سے دفاع کرنے کے لئے اشعار كتب تقاق آپان كے لئے مجديل منبر بچهاديتے تھتا كماس بركھڑ بوكراشعار پڑھيں (رواه ابخارى)معلوم ہوا كما گر شعراچھا ہوتو اس کو پڑھنا جائز ہے بلکہ بعض مرتبہ تواب ہے۔مؤن کے ہرکام میں نیک نیتی ہونی جاہئے معزت عائشہ رضی الله تعالى عنهاني بيان كيا كرسول الله علية كسام اشعار كالذكره بواتوآب فرمايا هو كلام فحسنه حسن و قبیحه قبیح (لینی شعر بھی ایک کلام ہال میں جواچھا ہوہ اچھا ہاور جو برا ہوہ برا ہے) جس شاعری میں جھوٹ ہو گرای کی با تیں ہول غیبتیں ہول جہتیں ہول اوراس کی وجہ سے نمازوں سے غفلتیں ہوں اور وہ مشاعرے جن میں باتیں ہمی جھوٹی ہوں اور نمازی بھی قضا ہوں بینسبرام بین اگر کوئی فض بچاوراچھا شعر پڑھ لے تواس کی ممانعت نہیں ہے

سورت کے تم پرفر مایا وَسَیَعُلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوٓ ا اَی مُنْقَلَبِ یَنْقَلِبُوْنَ (کرجن لوگوں نظم کیا بیع قریب جان لیس کے کہ آئیں کیسی بری جگہ لوٹ کر جانا ہے) اس میں ان لوگوں کے لئے وعیر ہے جو نبوت کے محررہ اور قرآن کی تکذیب کرتے رہے اور آنخضرت عظیمہ کو ایڈ اور پہنچاتے رہے بیلوگ جب دوزخ میں واحل ہوں کے تو آئیس اپنا ٹھ کانہ معلوم ہوجائے گا جہاں آئیس ہمیشہ رہنا ہوگا۔

وهذا آخر تفسير سورة الشعراء والحمد لله ذي الجبروت والكبريا والصلوة على سيد الرسل والانبياء وعلى آله وصحيه البررة الاصفياء الاتقياء

بیکتاب مبین کی آیات ہیں جومونین کے لئے ہدایت اور بشارت ہیں کا فروں کے لئے ان کے اعمال مزین کردیئے گئے ہیں

قصد بیان فرمایا ہے جس میں اس سورة النمل شروع ہور ہی ہے نمل چیوڈی کو کہتے ہیں اس سورت کے دوسرے رکوع میں ایک قصد بیان فرمایا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر آرہا تھا تو ایک چیوڈی نے اپنی ہم جنس چیونٹیوں ہے کہا کہ تم لوگ اپنے بلوں میں گھس جاؤا بیانہ ہوکہ سلیمان اور ان کالشکر تمہارا چورا بنا کرد کھو میں اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورة النمل معروف ہوا۔

اوّل وَي فرمايا كرية رآن كى اورواضح طور پريان كرنے والى كتاب كى آيات بين كتاب بين سے بھى قرآن مجيدى مراد ہے۔ جيسا كرسوره يوسف كرشروع ميں فرمايا تِلْكَ ايّاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ فرمايا ہے۔

پھر آیات قرآ نیکوانل ایمان کے لئے ہدایت اور بشارت بتایا۔اور الل ایمان کی صفات بتا کیں کہوہ نماز قائم کرتے میں اور زکو قادا کرتے ہیں اور آخرت پریفین رکھتے ہیں۔نماز بدنی عبادت ہاور زکو قابل عبادت ہے اور بیدونوں اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ ان کی ادائیگی پابندی سے کی جائے تو ایمان کے دوسرے تقاضوں پر بھی عمل ہوتا رہتا ہے۔ اور آخرت کا یقین ہر نیکی پر آمادہ کرنے اور ہر گناہ چھڑانے پر ابھار تار ہتا ہے اس کو آیت کے ختم پر وَهُمْ بِاللَّاحِورَةِ مُمْ يُوفِئُونَ مِن بِيانِ فرمايا۔ مُمْ يُوفِئُونَ مِن بِيانِ فرمايا۔

مؤمنین کی صفات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آیات قرآنی اہل ایمان کے لئے بشارت اور ہدایت ہیں قرآن توسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور ق قبول کرنے پر انعامات کی بشارت دیتا ہے لیکن چونکہ قرآن کی دعوت پر اہل ایمان ہی دھیان دیتے ہیں اس لئے خاص طور سے ان کے لئے ہدایت اور بشارت ہونا بیان فرمایا۔

اس کے بعد کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کوان کے لئے مزین کردیا ہے جوانہیں مرغوب ہیں اور انہیں اچھے لگتے ہیں جو کام برے ہیں پولوگ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جہل مرکب میں جتالا ہیں اور گراہی کی وادیوں میں بھٹتے پھرتے ہیں ان لوگوں کی وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور بیوگ آخرت میں بخت خمارہ میں ہوں کے انہیں وہاں نعت اور دحت نصیب نہ ہوگ ۔ ہمیشہ کے لئے بڑا عذاب ہی میں رہیں گے اور عذاب بھی بڑھتا رہے گا اس سے بڑھ کرکیا خمارہ ہوسکتا ہے کہ دنیا میں جو انہیں اجسام دیئے گئے اعضاء اور جوارح عطا کئے گئے اموال سے نوازے گئے ایمان قبول کر کے ان سب کے ذریعہ جو انہیں اجسام دیئے گئے اعضاء اور جوارح عطا کئے گئے اموال سے نوازے گئے ایمان قبول کر کے ان سب کے ذریعہ جنت عاصل کر سکتے ہے لئے دوؤ کفراختیار کر کے اور اعمال بدھی جنت اموال کر جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دوز ن کے مستحق ہو گئے ہیں سب سے بڑا خسارہ ہے۔

اس کے بعدرسول الله علی کے خطاب فرمایا وَإِنَّکَ لَعُلَقَّی الْقُرُ آنَ مِنُ لَدُنُ حَکِیْمِ عَلِیْمِ (اور بالیقین آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جارہا ہے) پس جب الله تعالیٰ کی آپ پر مہر بانی ہے الله کا فرشتہ آتارہ تا ہے اور الله کی کتاب آپ تک پہنچا تارہتا ہے تو آپ کو می جو بیت عندالله بی کافی ہے۔ وحمن جو پھر کہیں کہنے دوان کی باتوں سے ممکنین نہ ہو۔

 وَالْقِ عَصَاكَ فَلْمَا رَاهَا تَهُمْ كَانَهُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کارات کے وقت سفر میں کوہ طور پر آگ کے لئے جانا اور نبوت سے سرفراز ہونا

قف مدینی : سورہ طلا کے پہلے اور دومرے رکوع کی تغییر میں اور سورہ شعراء کے دومرے رکوع کی تغییر میں حضرت مولی علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام بی اسرائیل میں سے تھے مصر میں رہتے تھے فرعون کے بیٹے ہوئے تھے ان کے ہاتھ سے فرعون کی قوم کا ایک شخص قبل ہو گیا ایک شخص نے دائے دی کہ دیکھو فرعونی لوگ تبہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں لہذاتم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت مولی علیہ السلام مقرکو چھوڑ کر مدین چلے گئے وہاں کے شخ کی لوگ سے نکاح ہوگیا اور دس سال وہاں رہے۔ جب اپنی بیوی کولیکر مصری طرف واپس آنے گئے وہاں کے شخ کی لوگ می اور داستہ بھی بھول گئے۔ اچا تک کیا ویصے ہیں کہ پہاڑ طور پر آگ نظر آ آ رہی ہے بیا کہ بیان ظہر و جھے آگ نظر آ رہی رہی ہے ہیں وہاں جا تا ہوں وہاں سے لائوی میں سلگا کر آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں گا۔ تا کہ تم اس سے تاپ لوگ یعنی گری

حاصل کرلوگ اور یہ جی امکان ہے کہ وہاں کوئی راستہ بتانے والائل جائے۔ وہاں پنچ تواللہ پاک کی طرف سے بیآ واز
آئی کہ وہ خص مبارک ہے جوآگ میں ہے اور وہ بھی مبارک ہیں جواس کے اردگر دہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ من
فی المناد سے حضرت موٹی علیہ السلام اور من حو لھا سے فرشتے مراد ہیں (وقیل علی عکس ذالک ) جہاں یہ
آگ تھی سورہ قصص میں اس کو البقعة المبارکة فرمایا ہے اور آواز بھی وادی کے کنار سے کی وائیں جانب ہے آئی
مخی بقد بھی مبارک وہاں جوفرشتے حاضرتے وہ بھی مبارک موٹی علیہ السلام بھی مبارک حضرت موکی علیہ السلام کواللہ
مخی بقد بھی مبارک وہاں جوفرشتے حاضرتے وہ بھی مبارک موٹی علیہ السلام بھی مبارک وہاں ہوفرشتے حاضرتے وہ بھی مبارک موٹی علیہ السلام بھی مبارک وہائی ہوجب سے اور ہر
تعالیٰ کی طرف سے مبارک ہونے کی خوشخری دی گئی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تنزید بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اور ہر
نقص سے اور مخلوقین کی صفات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ شائہ وصدہ لاشریک ہے اپنی ذات وصفات میں مخلوق کی ہر
مشابہت سے یاک ہے گئی سے کی ملئیلہ مشیء "

مبارک ہونے کی بشارت کے بعداللہ پاک کا حزید خطاب ہوااور فرمایا یہا مُوسنی آنگہ آنا اللہ الْعَزِیْزُ الْعَکِیْمُ

کداے موی بے شک بیں اللہ ہوں عزیز ہوں تھیم ہوں۔ اس کے بعدائلی کے بارے بیں سوال وجواب ہوا جو موی علیہ
السلام کے ہاتھ بیں تھی بھراس الٹھی کے ڈالنے کا تھم فرمایا جب انہوں نے الٹھی کو ڈال دیا تو وہ اڑ دھا بن گئ حضرت موی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح سے ہواداس بی حرکت ہور ہی ہے یہ حال دیکھ کروہ بھیلے پاؤں لوٹے اور مر کر بھی ندویکھا یہ خواجی تھا ہی تھی ہوا اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ اسے پکڑلو ڈروئیس ہم اس کو پہلی حالت کر بھی ندویکھا یہ خواجی فرایا کہ ایک کا ارشاد ہوا کہ اسے پکڑلو ڈروئیس ہم اس کو پہلی حالت پرلوٹا دیں گے اور یہ تھی فرایل کے البدائم ڈرو بہیں میری طرف سے تبہاری حفاظت ہوگی۔ بظاہر اس سے پہلے انہیں نبوت اور رسالت سے نواز نے کا کوئی ڈرائیس میری طرف سے تبہاری حفاظت ہوگی۔ بظاہر اس سے پہلے انہیں نبوت اور رسالت سے نواز نے کا کوئی ڈرائیس میری طرف سے تبہاری حفاظت ہوگی۔ بظاہر اس سے پہلے انہیں نبوت اور رسالت کا اخرائی پانٹی آئی پانٹی آئی ہوں ہوں اور اس سے پہلے انہیں نبوت اور رسالت کا اعلان فر مایا کہ جرئیل ایمن علیہ السلام نے خاتم انہیں کہ اللہ کے موال کی بیار اللہ کو اللہ کے مورسولوں کی گاوت سے بیلی انہیں اول رسالت کا اعلان فر مایا وہ مورسولوں کی سانہ واللہ کے مورسولوں کا اس میں اللہ عزو جل۔ ایک مفت خاص فرمادی اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول النام می واللہ عن وہ جل۔

اس کے بعد فرمایا اللہ من ظلم أمم بَدُلَ حُسنًا بَعُدَ سُوءَ فَانِی عَفُودٌ رَّحِیْم براستشناء منقطع ہاور مطلب ہے کہ حضرت انبیاء کرا ملیم الصلاۃ والسلام کے علاوہ جولوگ کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم کرلیں پھراس کے بعد اس برائی کوئیکی سے بدل لیں یعنی اس کے بعد تو بہ کرلیں تو ان کی تو بقول ہوگی۔اللہ تعالیٰ بخشے والام ہربان ہے۔ چونکہ حضرت مولی علیہ السلام کوفر عون کے پاس بھیجنا تھا اور وہ بردا سرکش تھا اس لئے مجزات کی ضرورت تھی دو بردے مجزات تو وہی ہیں جووادی مقدس میں دے دیئے گئے جہاں آگ لینے کے لئے گئے تھا ور باقی مجزات کا وقا فوقا فلہور

ہوتار ہا یہاں جودوم بحزات دیے گئان میں سے ایک المھی کا سانپ بن جانا تھا اور دوسراید بیضاء تھا'اللہ تعالیٰ شائ نے فرمایا کہ اے موی تم اپناہا تھا پے گریبان میں داخل کر دواور پھراسے تکالوجب تکالوجب تکالو کے تو دیکھو کے کہ وہ خوب سفید ہے اور یہ سفیدی کسی عیب والی نہیں ہوگی جومرض وغیرہ کی وجہ سے ہوجاتی ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے جوبطور مجردہ عطاکی گئے ہے۔

فِی تِسْعِ ایّاتِ اِلْی فِرُعَوْنَ وَقَوْمِهِ (یدونشانیاں ہیں جو مجملہ ان نونشانیوں میں سے ہیں جنہیں لے کرتم کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف چلے جانا ہے) اِنَّهُم کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِیْنَ (بلاشبہوہ لوگ نافر مان ہیں) حضرت موک علیہ السلام تشریف لے گئے مجزات دکھائے فرعون اور اس کی قوم نے الٹا اثر لیا۔

معجزات انہیں بھیرت حاصل ہوئی اور یہ یقین ہوگیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن انہوں نے معجزوں کو جادوہ تا دیا پھر جادوگروں سے مقابلہ کرایا مقابلہ میں جادوگر ہار گئے اور مسلمان ہو گئے لیکن فرعون اور اس کی قوم نے اپنی جانوں پڑلم کیا ان پرایمان لانے میں اپنی ہیٹی بھی تکبر کیا جو آئیں لے ڈوبا اور دلوں میں یقین ہوئے ہوئے انکار کر بیٹھے بالاخر ہلاک کر دیئے گئے اور ڈبود یے گئے اس کوفر مایا فَانُظُرُ تُکیفَ کُن عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِینَ (سود کھر لوفساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا) فاکم میں اور ٹیج گئے اور ڈبود یے گئے اس کوفر مایا فائنگر تکیف کُن عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِینَ (سود کھر لوفساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا) فاکم میں ہور جے مانا کہتے ہیں) تب ایمان کا تحق ہوتا ہے۔ آئ کل کا فروں میں بکٹرت ایس بھی ہواور یقین کے ساتھ تھے ہیں اس بارے میں مضامین بھی کھتے ہیں رسول اللہ عقیقے کی رسالت بھی ان کے دلوں کے دلول کا گئے ہیں اس کا دلوں اللہ عقیقے کی رسالت بھی ان کے دلول

میں اتری ہوئی ہے آپ کی تعریف میں نعین بھی لکھتے ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کرتے بیڈ قو دادر عناد ہی ہے۔

وكقل النينا داؤد وسكيمن عِلْمًا وقالا الحمد بلاء الذي فضكاعلى كيني

مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوُرِتَ سُلَيْمِنُ دَاوْدَوَقَالَ يَأَيُّهُ النَّاسُ عُلِيْنَامَ عُطِيَّ

مؤن بندون من سے بہت وں پرفشیات دی ہے اور سلیمان دواؤد کے وارث ہوئ اور انہوں نے کہا کدا سے لوگوا ہمیں پرندوں ک الطّلَيْرِ وَ اُوْتِيْنِنَا مِنْ كُلِّ شَكَى مِرِّ إِنَّ هٰذَا لَهُو الْفَضْلُ الْمِبِيْنِ وَحُشِرَ لِمُ لَيْمُنَ

بولی سکھائی گئ ہے اور ہمیں ہر چر دی گئ ہے باشہ بیکھلا ہوافضل ہے۔ اور سلیمان کے لئے ان کے لئکر جمع کے گئے

جُنُودُه مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِفَهُ مُ يُوْزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا آتَوَاعَلَى وَادِ النَّمُلِ

جو جنات میں سے اور انسانوں میں سے اور پر ندول میں سے تھے پھر انہیں روکا جاتا تھا'یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں آئے

قَالَتُ مَكُلُةٌ يَبَالِهُا الْمُكُلُّ الْحُكُوا مَكْلُكُلُّ لَا يَحْطَمُنَكُمْ سَكُلُّ وَهُمُ لَا يَحْطَمُنَكُمْ سَكُلُّ وَهُمُ لَا يَعْدُونَ فَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیهاالسلام کاعلم وضل بجن وانس برحکومت چیونٹیوں کو بلوں میں داخل ہونے کامشورہ

 دیکھو جہاں ذراہے کچھ میٹھا پڑا ہوگا ذراد رمیں وہیں حاضر ہوجائے گا۔

حصرت سلیمان علیه السلام نے فرمایا کہ اے لوگوا جمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئ ہے زبان تو دوسر ے حیوانات کی بھی سکھائی گئی تھی لیکن چونکہ آ کے ہدمد کا قصہ آرہا ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ جانوروں کی بولی کا تذکرہ فرمادیا انہوں نے س بھی فرمایا کہ وَاُوْتِیْنَا مِنْ کُلِّ شَیْءِ (اور بمیں ہر چیز دی گئ ہے)اس سےاس ڈمانہ کی ضرورت کے مطابق ہر چیز مراد ہے جومعیشت اور حکومت میں کام آئے اس کاذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالی کاشکرادا کیااوراس کی نعتوں کا اقرار کرتے ہوئے یول كهاكم يسمر چزرى كئ ب عن ابن عباس رضى الله عنهما هو مايهمه عليه السلام من امور الدنيا والاحرة وقعه يقال انه ما يحتاج الملك من آلات الحرب و غيرها (حضرت عبرالله بن عاس رض الله تعالى عنهما عمروى ہے کہ اس سے دنیاوآ خرت کاوہ سب مراد ہے جو حضور علیہ السلام کے لئے ہونا چاہے اور بعض نے کہااس سے مراد سامان جنگ ہے۔جواکی بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے) (روح المعانی ص ۱۲ اج۱۹) ذلک مو الفضل المبین (سیکلا ہوافضل ہے) شكراداكرتي موئ يهجوفرمايا ب كدالله في جميل بهت سيمون بندول يرفضيات دى باس ميل به بتاديا كهم ے افضل بھی اللہ تعالی کے مومن بندے ہیں۔ان سے وہ حضرات انبیائے کرا علیہم الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں جوان دونوں سے افضل تضاوراس سے ایک بیربات معلوم ہوئی کراصل افضلیت وہی ہے جوایمان کے ساتھ مواور الل ایمان میں باہمی اخلاص اوراعمال کے اعتبار سے تفاضل ہے کافراس قابل نہیں ہے کہ اسے مفضل علیہ قرار دیا جائے۔ یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کوئی مون بندہ یہ کہ کمین فلال کافرے افضل ہول فضیلت بتانے کے لئے کوئی دجہ تو ہوکافریس تو خیرے بی نہیں۔ پھر کیے کہیں كهم اس افضل بين اس كے بعد حضرت سليمان عليه السلام كاشكركا تذكره فرمايا اوروه بيكه ان كاشكر ميں جنات بھى تصاورانسان بھی اور پرندے بھی جنہیں چلنے کے وقت روکا جایا کرتا تھا۔ روکے جانے کا مطلب سے کہ بوی بھاری تعداد میں شکر ہونے کی وجہ سے متفرق ہوجانے کا اندیشہ تھا البذاان کوروک روک کر چلایا جاتا تھاتا کہ بچھلے شکروالے بھی آ کے والے الشكرول تك يني جائي اليانة بوكه إ ملك والي آريكل جائي اور يجيلول كوفر بهى نه وق ال القرطبي معناه يودا اولهم الى آخر هم ويكفون قال قتادة كان لكل صنف وزعة في رتبتهم ومن الكرسي ومن الارض اذا مشوافيها يقال ورزعته اوزعه وزعا اي كففته والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم (علامه قرطبی فرماتے ہیں اس کامعنی بیہے کاشکر میں آ کے والوں کو پیچے والوں کی طرف لوٹا کرروکا جاتا۔ فادہ کہتے ہیں ہرتم کے لئے رتبه میں ان کا ایک برا تھا کری میں بھی اور زمین پر چلنے میں بھی۔ کہاجا تا ہے وزعة اوز عدوز عالیعن میں نے اسے روکا۔اور جنگ مي وزاع وه بوتا ہے جس كے ذم صفول كانظام بوتا ہے كہ جوآ كے برها بواہا سے چيميے بٹائے)

اس کے بعد ایک واقعہ بیان فر مایا اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کولیکر جارہ ہے ایک چیونی کو اٹکا پیتہ چل گیا اس نے چیونی کو اٹکا پیتہ چلی میں تہمیں روند ڈالیس جس ہے تم پس کر رہ جاؤا ور انہیں پیتہ بھی نہ جلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات من کر ایم میں کرائے کہ انہی تک نوبت پہنچ گئی۔اور اللہ پاک کے حضور میں یوں دعاکی کہ اے درب مجھے آپ اس کام میں لگائے رکھیے کہ آپ نے جو مجھ پراور میرے والدین پر انعام فرمایا ہے میں اس کاشکر ادا

كرتار مول اورائي رحمت سے مجھائي نيك بندول ميں داخل ركھئے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ چیونٹیاں بھی ہیں ہیں اور بولتی بھی ہیں گوہم ان کی بولنے وزیرت سکیں اور نہ بھے سکیں ایک چیونٹی نے جوا پی جن کو خطاب کر کے کہا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچھ لیا 'حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی اپنے امتیوں کو کیکر (آبادی سے باہر) بارش کی دعا کرنے کے لئے نکل اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی آسان کی طرف اپنی ایک ٹا تک اٹھائے ہوئے ہیں کہ ایک چیونٹی آسان کی طرف اپنی ایک ٹا تک اٹھائے ہوئے ہیں کہ بید کھی کرانہوں نے فرمایا کہ چلو واپس ہوجاؤ اس چیونٹی کی وجہ سے ہمارے تن میں دعا قبول ہوگئی (رواہ الدار قطنی کمانی الشکوۃ ص ۱۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ انبیائے کرام میں سے
ایک نبی کوایک چیونٹی نے کاٹ لیا انہوں نے تھم دیا کہ چیونٹیوں کی آبادی کوجلا دیا جائے 'چنا نچہ وہ جلادی گئی اس پر اللہ تعالی
شانہ نے وی جیجی کہ تہمیں ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اس کی وجہ سے تم نے تیج پڑھنے والی امتوں میں سے ایک امت کوجلا دیا۔
(رواہ البخاری ص ۲۷۷)

شريعت ميں ايذ ادينے والي چيونئ كو ماردينا جائز توہے جلا كر ہلاك كرنا جائز نہيں۔

فا مکرہ: حضرت سیلمان علیہ السلام کے بارے ہیں جو فَتَبَسَّمَ صَاحِکُ مِّنُ قَوْلِهَا فَرایا اس میں افظہم (مسکرانا) اور صاحکا (ہنتا) دونوں کوجع فرمادیا ہے جب کسی کوہٹی آتی ہے قاعموا مسکراہٹ سے شروع ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کواولا مسکر ہٹ آگی جوہٹی تک بیٹنے گئی اس میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہنستا محود کا منہیں ہے بھی کمھار کوئی ہنسی آ جائے تو دوسری بات ہے زیادہ ترمسکرانے سے کام چلانا چاہیے ۔ حضرت عائشہ رضی الله عنھانے بیان فرمایا کہ بیس نے رسول الله علی اس طرح ہنتے ہوئے بیس دیکھا کہ آپ پوری طرح ہنے ہوں اور آپ کے محلے کا کواد کیھنے میں آگیا ہؤ آپ تو بس مسکرایا ہی کرتے تھے۔ (رواہ البخاری)

حفرت جابر بن سمره رضی الله عندنے آپ کی صفت بیان کی و کنان لایت صحک الا تبسیما (آپنیں ہنتے تقے مرمسکراکر) (رواہ الترفذی)

بہت کم ایباہوتا تھا کہنی آئی ہواور آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہوگئ ہوں شائل تر فری میں ہے لے دایت

رسول الله صلى الله عليه وسلم صحك يوم المحندق حتى بدت نواجده ' (مس فغزوه خندق كون ويكها كرحنوراكرم صلى الله عليه وسلم صحك يوم المحندق حتى بدت نواجده ' (مس فغزوه خندق كون ويكها كرحنوراكرم صلى الله عليه وسلم مسكرا يحتى كرآپ كى دارهيس ظامر بوكسك ) اور بهى بحض روايات مين ايسا وارد بوائه آپ في آنها آپ في رفت ايد و درخى الله كون درخى الله كون الله كون الله ويذهب بنود الوجه كرزياده بنف يربيز كروكيونكدوه دل كومرده كرويتا بهاور چره كوركوم كرديتا بهاور ورخم ه كرديتا بهاور ورخم ه كرديتا بهاور چره كوركوم كرديتا بهاور المسائح ص ١٥٥)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعامیں یہ بھی ہے کہ اے پروردگارآپ نے جھے اور میر ہے والدین کو جو تعتیں عطافر مائی
ہیں مجھے اس حال پر باقی رکھیے کہ میں ان کاشکر کرتار ہوں اس ہے معلوم ہوا کہ والدین پر جواللہ تعالی کی تعتیں ہوں ان کا بھی
شکر ادا کرنا چاہیے بات یہ ہے بہت کی تعتیں والدین کے ذریعہ اولا دکی ظرف منتقل ہوتی ہیں اور وہ تعتوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔
علوم دیدیہ اور اعمال صالحہ پر ڈالنے میں عموم اوالدین ہی کا دخل ہوتا ہے والدین میں جودینداری کے جذبات ہوتے ہیں بیا یک
بہت بردی نعمت ہے رینعت اولا دکی دینداری کا سبب بن جاتی ہے لہذا اولا دکو اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہوا'نیز
والدین سے جو میراث ملتی ہے وہ پہلے ماں باپ کو ملتی ہے بھراولا دکو پہنچتی ہے لہذا اس کا بھی شکر ادا کرنا جو اس خو

وتفقال الخارفة الكارك المهارة الكارك المهارة الكارك المهارة المارك المعالية الموات العالمية الموات العالمية الموات المعالية الموات المحلك والمارك المعالية الموات المحلك والمارك المحلك والمارك المحلك والمارك المحلك والمارك المحلك والمحات الموات المحلك والمحات الموات المحلك والمحات الموات المحات الموات الموات الموات الموات الموات الموات المحلك والمحات الموات المحات المحات المحات الموات المحت المحات الموات المحات الموات المحت الموات المحت الموات المحت الموات المحت المحت

وَ مَانَعُلِنُونَ ٩ اللهُ لِآلِهُ إِلَا هُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْوِ ۖ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَ قَتَ آمُرِكَنْت اورطا ہركرتے مؤاللہ بجس كسواكوئى بھى معوونييں وه عرش عظيم كارب ب سليمان نے كما ہم عظريب د يكھتے بيں كرتونے كم كمايا تو جھوٹوں میں سے ہے میرا میرخط لیجا اور اسے ان کے پاس ڈالدے پھر ہٹ جانا' پھر دیکھنا کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں' قَالَتُ يَأَيُّهُا الْمُكُوُّا إِنَّ ٱلْقِي إِلَىَّ كِنْبُ كَرِيْرُ ﴿ إِنَّا مِنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّ بِشَهِ اللهِ كيخالى كهامدرباروالوميرك بإس ايك خطرة الأكياب جومزت والاخطب بشك وه خطسليمان كياطرف سيسهاوراس بيس بيب كمشروع كرتابول الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ ۗ الرَّتَعْلُوٰ عَلَى وَاتُوْنِي مُسْلِمِين ۚ قَالَتْ يَالَيْهَا الْمِلُوُّ ا فَتُوْنِي فِيَ كام يجور من بديم بي تم لوك مير عقابله من بوائى ندجاؤاو دمير عياس فرمال بردار موكرة جاؤ كمنيكى احدرباروالو! ٳڡ۫ڔۣؽۜٵڵڹٛڬؙۊؘٳڟۣۼڋۘٳڡؙڒٳڂؿٝؾۺؙٛۮۏڽؖۊٵڵۏٳڬؽٵۏڵٳڨۊۊؚڎٳۅڵٳٳڵڛۺ<u>ؠ</u> معالمه من جحصه شوره دومل كى بات كأقطى فيصافيس كرتى جب تك كمتم مرب ياس موجودنه ووه كهنه كلك كريم طاقت والي بي اورسخت نُظِرِي مَاذَا ثَامُرِيْنَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكِ إِذَا ذَخَلُوْ اقَرْبَاةً أَفْسُلُ وَهُ لڑائی والے ہیں اور تہمیں اختیار ہے سوتم دیکھ لوکیا تھم کرتی ہو کہنے لگ کہ بلاشک بادشاہ جب کی بستی میں واخل ہوتے ہیں <del>ا</del> لَةٌ وَكَانَاكِ يَفْعَلُونَ °وَإِنْ مُرْسِلَةٌ اليَّهُمْ بِهَدِيتَةٍ فَنْظِ اورجواس کے دہنے والے باعزت ہوتے ہیں آئیس ذکیل بنادیتے ہیں اور پاوگ بھی انیائی کریں گے اور میں ان کی طرف ایک ہدیجیتی ہوں کھر میستی ہوں کہ بِحَرِيرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۗ فَلَمَّا جَأْءَ سُلِّيمُنَ قَالَ أَتُبِكُ وْنِي بِمَالِ فَمَا اللهِ خَيْرُ بيج موس الوك كياجواب ككروالس موت بي سوجب وه قاصد سليمان كياس بيجاتو سليمان ني كهاكياتم لوكسال سيرى دركمنا جاست مودالله في ويحد معاب مِّيَا اللَّهُ عِلْ اَنْتُمْ بِهِرِيَتِكُمْ تَفْرُحُونَ ﴿ ارْجِعْ الَيْهِمْ فَلَنَاتِينَا ثُمْ بِجُنُوْدِ لِآ وہ اس بہتر ہے جوم کودیا ہے بلکہ بات سے کرتم اپنے ہدیے رخوش ہوتے ہوتو ان لوگوں کے پاس لوث جاہم ان پرایے شکر جیج میں کدوہ لوگ ان کا قِبَلُ لَهُمْ عِمَا وَلَنْغُرِجُنَّا ثُمْ مِنْكَ الْذِلَّةُ وَهُمْ صَاغِرُونَ<sup>®</sup> مقابلہ نہ کر عیں کے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گ

#### حضرت سلیمان النظی کا پرندوں کی حاضری لینا 'ہر ہدکا غائب ہونا اور ملک سباہے ایک ملکہ کی خبر لینا 'اوراس کے نام حضرت سلیمان النظی کا خط لیجانا اور ملکہ کا ہدیہ جیجنا

قفسين : حضرت سليمان عليه السلام كى جكومت انسان جنات چند پرندسب پرخلى وه ان سب كے بادشاه تخاور بي چيزيں ان كے كئر كا جزوشيں ايك بار جانوروں كى حاضرى لى تو جانورج ہو كئے كيكن ان ميں ہد ہد حاضر نہيں ہوا (ممكن ہے انہوں نے ہرجنس كے بردے ہى كو بلا يا ہواور يہ بحى ممكن ہے كہمام جانوروں كو جع ہونے كا حكم ديا ہوسب جانورج ہو گئے ہد ہو ہوں سب آ كے ليكن ان كا سر دار حاضر نہ ہوا ہو ) جب مطلوبہ ہد ہد كو انہوں نے حاضر نہ پايا تو فرمانے لكے كيابات ہے جھے ہد نظر نہيں آر ہا ہے كياكى ايسے كوشہ ميں ہے جے ميں ديو نہيں پاتا يا وہ موجود ہى نہيں ہے تو اسے يا تو سخت سزادوں گايا اسے ذرح كر ؤالوں گا الا يہ كو اپنی غير حاضرى كا عذرواضح دليل كے ساتھ بيان كرے ابحى فراسى ہى دير گذرى تھى كہ ہد ہد حاضر ہوگيا اور اس نے كہا كہ ميں ملك سباميں چلاگيا تھا اور ميں الى چيز كی فہر الا يا ہوں جس كا آپ كام نہيں ہے (علم الى عن چيز ہے جس سے بات كرنے كا حوصلہ ہوجا تا ہے )

میں ملک سبا سے ایسی خرلا یا ہوں جو بالکل بیٹی ہے اور وہ خربہ ہے کہ وہاں ایک عورت کی بادشاہت چلتی ہے اس عورث کے پاس شاہی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور ایک بڑا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے ہے عورت اور اس کی قوم کے لوگ مشرک ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہ جو تنہا ہے اور معبود حقیق ہے سورج کو تجدہ کرتے ہیں شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اس نے ان کے اعمال شرکیہ کو مزین کردیا ہے اور انہیں راہ تن سے ہٹار کھا ہے دُراہ تن تو ہے کہ وہ اللہ کو تجدہ کریں جو آسانوں اور مینوں کی پوشیدہ چیزوں کو زکال ہے اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جنہیں آپ لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں شیطان نے راہ تن سے ہٹا کر انہیں شرک پرلگا دیا ہے اب وہ اس پر جے ہوئے ہیں جبکہ ساری مخلوق پر لا زم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اس کے سواکوئی معبور نہیں۔

جب بدبد نے اپنابیان دے دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہم ابھی پہ چلا لیتے ہیں کہ تو اپنی بات میں سچاہ یا جھوٹا کیس ایک خط لکھتا ہوں اور تیرے ہی ذریعہ بھیجا ہوں میرا یہ خط لیجا اور جہاں ملکہ سبا اور اس کے درباری لوگ بیٹھتے ہیں وہاں جا کراس کو ڈال دینا پھر وہاں سے ہٹ جانا تا کہ وہ اسے پڑھیں اور آپس میں گفتگو اور مشورہ کریں وہاں سے ہٹ تو جانالیکن اتنی دور بھی نہ ہوجانا کہ ان کی باتوں اور مشوروں کا پیدنہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کھا جس کے الفاظ یہ تھے اِنَّہ مِن سُلَیْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَّا تَعَلُقُ اعَلَی وَ اُتُونِی مُسُلِمِیْنَ (بلاشبدوہ سلیمان کی طرف سے ہاوروہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جور حمٰن ہے دیم ہے تم لوگ میرے مقابلہ میں بردائی نہ جتا و اور میرے یاس فرماں بردار ہوکر آجاؤ)

اس خط کسے کا بیادب معلوم ہوا کہ خط کسے والا پہلے اپنا تام کسے تا کہ کتوب الیہ کومعلوم ہوجائے کہ جو خط بی پڑھ رہا ہوں وہ کسی طرف سے ہے۔ دوسرا اوب بیمعلوم ہوا کہ خط کی ابتدا بیں پڑم اللہ الرحمٰن الرحیٰم کسا جائے۔ اگر چہ کی کا فر کہ نام خط کسے جام خط کسے جام خط کسے اللہ اللہ علی من اللہ علی علیہ ہوں ہے کہ اس پرسلام ہوجو ہوا ہوات کا اتباع کرے۔ حضرت مولی علی اللہ من کے دربار میں کشریف لے کئے شے تو انہوں نے بھی والمسلام علی من اللہ علی اللہ علی اللہ علی من اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی من اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی من اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی

حسب الحكم بدہد نے خط لے جاكراس مجلس ميں ڈال ديا جس ميں ملك سبااوراس كے اركان دولت موجود تھے وہاں خط دال كر بدہد ذرا دور بہث كيا ملك نے خط كھولا پڑھا اوراس كامضمون اپنے ورباريوں كوسنايا خط بہت جا ندار تھا كسى صاحب اقتداركو يہ كھا جائے كہتم ميرے مقابلہ ميں بڑے نہ بخواور فرمال بردار ہوكرا جاؤ كيكوئى معمولى بات نہيں ہے ملك سبات بجھاليا كہ خط كھے والا ہم سے بڑھكر صاحب اقتدار معلوم ہوتا ہے اگر ہم كوئى الناسيد ھا جواب كھودي توبيانى بزائى جنانا ہوگا اگر صاحب كمتوب سے ہمارى حكومت بھى تباہ ہوجائے اور رعيت كوبھى صاحب كمتوب نے ہم پر جمله كرديا تو ممكن ہے ہم مغلوب ہوجائيں جس سے ہمارى حكومت بھى تباہ ہوجائے اور رعيت كوبھى ناگوارا حوالى سے دوجار ہونا پڑے لہذا ہميں سنجيدگى سے بسيرت كے ساتھ اس مسئلہ سے نبٹنا چاہئے۔

خط پڑھ کرملکہ سبانے اپنے در باریوں سے کہا کہتم لوگ جانتے ہوکہ میں اہم معاملات میں تہارے مشورے کے بغیر کمھی کوئی اقد امنہیں کرتی اس لئے ابتم مشورہ دو کہ جھے کوکیا کرنا جائے؟ ارکان دولت نے کہا جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں کیونکہ ہم زبر دست طافت اور جنگی قوت کے مالک ہیں کر ہامشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے جومناسب ہواس کے لئے تھم سیجئے۔

ملك نے كہا بي شك بهم طاقتوراورصاحب شوكت بين ليكن سليمان كے معامله ميں بهم كوعجلت نبيس كرنى جائے بہلے بهم

کواس کی قوت وطاقت کا انداز و کرناضروری ہے کیونکہ جس عجیب طریقہ ہے ہم تک بدپیغام پنچاہے وہ اس کاسبق دیتا ہے کہ سوچ سمجھ کی قدم اٹھانا مناسب ہے میراارادہ بدہ کہ چند قاصد روانہ کروں جوسلیمان کے لئے عمدہ اور بیش بہا سخا کف لیجا ئیں اس بہانہ ہے وہ اس کی شوکت وظمت کا اندازہ لگاسکیں گے اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبر دست قوت وشوکت کا مالک اور شاہشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارالڑنا مصیبت کو دعوت دینا ہے اس لئے کہ صاحب طاقت وشوکت والے باوشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ دواخل ہوتے جی تو اس شہر کو برباداور باعزت شہریوں کو ذلیل وخوار کر دیتے ہے۔ ہمیں بلاوجہ بربادی مول لینے کی کیاضرورت ہے؟

چنا نچرملکہ نے چند ہدایا اور تحد جات تیار کے اور اپنے چنداہل کا روں کوقا صد بنا کر بھیج دیا جب وہ لوگ بیا موال ہدایا اور تحقے کیکر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ مال کے ذریعہ میر کی مدوکر تا چاہتے ہوجس کی وجہ سے بیہ تحقے لائے ہو؟ سواللہ نے جھے جو کچھے عطافر مایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے (کیونکر تبہارے پاس صرف اموال ہیں اور پھوانسانوں کی جماعت کے فوجی ہیں اور میرے لیاس تو دنیا کا وہ وہ مال ہے جے تم جانے بھی نہیں تبہارے پاس تو زمین ہی کا پچھے حصہ ہے اور میرے لئے تو زمین کے اندر تا ہے کی نہر بی ہو وہ مال ہے جے تم جانے بھی نہیں تبہارے پاس تو زمین ہی ہیں اور طیور بھی ان چیزوں کا حضرت سلیمان کے بہدر بی ہواں ہیں ہواں ہی جو اب میں تذکرہ نہیں نے البت میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں وعوثی بھی ہیں اور طیور بھی ان چیزوں کا حضرت سلیمان کے جو اب میں تذکرہ نہیں نے البت میں آئڈ تھی ہیں وہوں کے ملے کی خوثی نہیں ہے بلکہ تم بی اپنے حدید یہ پرخوش ہو فرمایا ہو ایک ہو ایک ہو ایک ہو جاؤ اور اپنے ہو ایک ہو جاؤ کے حدا فی دوح المعانی )اگر ہماری بات نہ مائی اور ہمارے پاس فرماں بردار ہو کر نہ آئے تو ہم ان کے ہاں ایک فوجی کی ایک ہو جی کے الیا بھی کہ جاؤ کے حدا فی دوح المعانی )اگر ہماری بات نہ مائی اور ہمارے پاس فرماں بردار ہو کر نہ آئے تو ہم ان کے پاس ایک فوجی کی کو جی کی کی کی کی کے تو تو ہم کی کے بات وہ کہ کی کھی کہ کی کھی گائے ہی کہ کہ کا لیں گے۔

قال بَايَنْهُا الْمُلُوّا اَيْكُمْ مِانَّةِ بَنِي بِعَرْشِهَا قَبْلِ انْ يَانُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْمِ نِتَ مِّن الْمَالِمُ الْمُلُوّا اَيْكُمْ مِانَّةِ بَنِي بِعَرْمِ الْمَانَّةِ فَلَى مُسْلِمِينَ قَالَ الْمَانِ عَلَيْهِ اللّهِ مِلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

هٰنَامِنْ فَضُلِ رَبِّ لِيبُكُونِي ءَاشْكُرُامِ ٱكْفُرُ وَمَنْ شَكَّرُ فَإِنَّهَا إِيثَاكُرُ إِنْفُي ﴿ وَم بربيم رعدب كالكي فضل بهتاكه وهرى آزمائش كري كهيل شكركتا مول ياناشكرى أورجو فخض شكركتاب إنى عى جان كے لينشكركتا ب أورجو مخض لَقُرُوْلَ رَبِّ غَنْ عَنْ كُرِيْمٌ قَالَ نَكِّرُوْالْهَاعَرُشُهَا نَنْظُرُ اتَّهُتِي كَيَ امْرَيَّكُونُ مِنَ ناشکری کرے اس بیں شک ٹیس کر میرار بے تی ہے کریم ہے سلیمان نے کہا کہ اس کے لئے اس کے تخت کوبدل دوتا کہ ہم دیکھیں کہ وہ دایت پاتی ہے یا ﴿ يَهُتُدُونُ فَالْتَاجَآءِ ثُونِيلَ آهَكُنَ اعْرَشُكِ قَالَتْ كَأَتَّهُ هُوْ وَأَوْتِنَا الْعَلْمُ ن لوگول میں سے موجاتی ہے جو ہوایت نہیں پاتے سوجب وہ آگی تو اس سے کہا گیا گیا تیرانخت ایسانی ہے کہنے گی گویا پیرو ہی ہے موجیس اس سے پہلے علم دیدیا گیا تھا مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا أَمُسْلِمِينَ ﴿ وَصَلَّا هَامَا كَانَتُ تَغَبْلُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ اور ہم فرماں بردار ہو چکے ہیں اورسلیمان نے اسے اس سے روک دیا جو وہ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتی تھی بلاشبہ وہ کافرقوم میں سے تھی يْنُ فِيْلُ لِهَا أَدْخُلِي الصَّرْحُ فَلَمَّا لَأَنْهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةٌ وَكَشَفْتُ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ اتَّ اس سے کہا گیا کٹیل میں داخل ہوجا سوجب اس نے اسے دیکھاتو خیال کیا کہ ریگر اپانی ہےاوراس نے اپنی پنڈلیاں کھول ویں سلیمان نے کہا بلاثبہ صَرْحٌ مُّكُرُّدُمِّنَ قَوَارِنْرِهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاسْلَمْتُ مَكَسُلَيْمِن لِلْهِ رَبّ سالیا کی ہے جے شیشوں سے جوز کر بنایا گیا ہے وہ کہنے گی کداے میرے پروردگار بلاشبیں نے اپنی جان پڑھا کمیااور میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ دب العالمين كى فرمال بردارى قبول كرلئ

حضرت سلیمان علیه السلام کا ملکه سبا کا تخت منگوانا ، پھراس سے دریافت کرنا کیا تیراتخت ایسانی ہے؟ پھراس کامسلمان ہوجانا

تسفوں کے دل میں بیڈالا کہ وہ لوگ فرماں بردارہ ہوگا تھیں۔ بہرا کی ممان ہوجا ما سلمان علیہ اللہ تعالیٰ شانئے حضرت المیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصدوں کو ہدایا سمیت واپس کردیا اللہ تعالیٰ شانئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں بیڈالا کہ وہ لوگ فرماں بردارہ ہوگا تھی جارے لشکروں سے لڑنے کا ارادہ نہ کریں گے ، بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ ملکہ سبا اپ مصاحبین کے ساتھ روانہ ہو چکی تھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پایہ تخت کے قریب پہنچ چکی تھی تھی تھی کہ اس کا غرار بھی نظر آ گیا تھا لہذا انہوں نے عرش کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا اور ایس کے ساتھ آنے والوں کے سامنے مزید مظاہرہ ہو جائے سباسے چل کر حضرت کہ اپنی قوت اور شوکت کا ملکہ سبا اور اس کے ساتھ آنے والوں کے سامنے مزید مظاہرہ ہو جائے سباسے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پایہ تخت تک ان لوگوں کے پاس بہت جلدی چہنچنے کا انتظام نہ تھا' اتنی دور سے آنے کے لئے اچھی سلیمان علیہ السلام کے پایہ تخت تک ان لوگوں کے پاس بہت جلدی چہنچنے کا انتظام نہ تھا' اتنی دور سے آنے کے لئے اچھی

خاصی مدت درکارتھی عفرت سلیمان علیه السلام نے مناسب جانا کہ ملک سبا کا تخت (جے مرم نے عرش عظیم سے تعبیر کیا تقا) منگالیا جائے آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہتم میں سے ایسافخض کون ہے جوملکہ سبا کے تخت کوان کے آنے سے يهلے ميرے ياس لے آئے عاضرين ميں سے ايك بواقوى بيكل عفريت ديو بولاكرآپ يہاں اپنے اجلاس ميں تشريف رکھتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اجلاس سے فارغ ہوکر یہاں سے اٹھیں میں اس عرش کولا کر حاضر کردوں گا۔اور میرے لئے بیکام کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھاتے وقت میں اس کے لانے پرقوت بھی ہواد میں امانتدار بھی مول چونکہ آ پ کے تحم كا فرمال بردار مول البذاية بهي نبيل كرسكنا كه خيانت كرجاؤل اوراك ليكركهين چلاجاؤل اس قوى بيكل عفريت في يول كہا تھا كہ ميں اتن دير ميں لے آؤں گا كہ آپ كے اٹھنے سے پہلے پیش كردوں وہاں حضرت سليمان عليه السلام كے ديگر خاص متعلقین بھی تھان میں سے ایک فخص نے کہاجس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ آپ کے اٹھنے میں تو دیر ہے میں تو اس ي بيلياس ك يخت كولا كرخاصر كرسكتا مول كرا ب كي الكي تحميك نه يائ اس ني كهااوراس وقت حاضر كرديا يلك جھیکنے میں کیا درگئتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے پاس وہیں دھرا ہوا ہےا ہے دیکھ کر اللہ تعالی كانعامات يادآ كے اوراس تازہ انعام كى طرف خاص طور سے ذہن جانا ہى تھا كہنے كلے كمير سارب كانعامات میں سے یہ بھی ایک انعام ہے اس نے جو بدانعامات عنایت فرمائے بیں ان میں الله کی طرف سے میرک آ زمائش ہے کہ میں اینے رب کاشکر اداکرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔اور جوش اینے رب کاشکر گذار ہواس کی بیشکر گذاری اس کے اینے ہی لئے نفع مند ہے دنیا میں بھی اسکا نفع ہے کیونکہ اللہ تعالی شکر گذاری پر اور زیادہ عطا فرما تا ہے اور آخرت میں بھی اس کافائدہ ہے کیونکہ شکر گزار بندوں کوان کے شکر کے عوض وہاں مزید تعتیں ملیں گی ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ جوشن ناشکری كرية اس سدرب العالمين جل مجده كاكوئي نقصان نبيل عوه بنياز بريم باسكى كشكركى كوئي ضرورت نہیں ہے کسی کے ناشکراہونے سے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچااور کسی کے شکر گذار ہونے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

یصاحب کون تھے جو پلک جھپئے ہے بل مخضروقت میں ملک سبا کاعرش لے آئے اس کے بارے میں مشہورترین قول سیے کہ بید حضرت المیان علیہ السلام کے فالدزاد بھائی تھے۔

اس کے بارے میں اور بھی مختلف اقوال ہیں جنہیں علامہ قرطبی نے اپنی تغییر میں بیان کیا ہے علامہ قرطبی نے بیمی لکھا ہے کہ آصف بن برخیانے دور کعت نماز پڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اُے اللہ کے بی آپ ذرایمن کی طرف اپنی نظر بڑھا کیں انہوں نے نظرا ٹھا کردیکھا تو اچا کہ تخت موجود تھا۔

عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ سَكِيامِ اوَ ہِ؟ بعض حضرات سے الله تعالی كاسم اعظم مرادلیا ہے اس ك در بعدالله تعالی سے دعا كی جائے توضرور قبول فرماتا ہے اور يہى بوسكا ہے كالكتاب سے زبور شريف مراد مؤظا برہے كدوہ حضرت سليمان عليه السلام كے پاس بوگی جوان كے والد حضرت داؤد عليه السلام پرنازل بوئی تھی ان كے مصاحبين اور خواص الل

مجلس اسے ضرور پڑھتے ہوں گے۔ مشہور ہے کہ زبور شریف اذکار اور ادعیہ پر مشمل تھی۔ یہ بات احقر کے ذہن میں آئی ہے ابھی تک کہیں کھی ہوئی نہیں دیکھی۔ متعدد اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ملک سبا کے تخت کو لانے والے خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جب عفریت نے یہ کہا کہ میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور تحقیرا سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تیری آئی جھیکئے سے پہلے لاسکتا ہوں چنا نچہا سے وقت آن واحد میں اس کا تخت و ہیں موجود ہو گیا' اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام تخت نہ کور کے لے آئے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام تخت نہ کور کے لے آئے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام تخت نہ کور کے لے آئے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام تخت نہ کور کے لے آئے۔

ببرحال اگر حضرت سلیمان علیه السلام لائے تو ان کامعجز ہ تھا اور دوسرا کو کی شخص لایا تو اس کی کرامت تھی۔

یادر ہے قرآن مجید میں عرش کے لانے کا ذکر ہے اس کے لانے کے لئے سفر کرنے کا ذکر نہیں ہے جس ہے معلوم ہوا کہ وہ تخت و ہیں بیٹے بیٹے عاضر ہوگیا، کس طرح آیا ؟ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ ہوالیکر آئی جب اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ تعالی کے تعم سے ہوا جلد سے جلد لے آئی ہوں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مخرت کی بارے میں فرمایا ہے خُدو هُ هَا شَهُرٌ وَّروَا حُهَا شَهُرٌ (اس کا صح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت تھا اور اس کا شام کا چلنا ایک مہیندی مسافت کا تھا ) علامہ قرطبی کھتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور تخت فہ کور کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا تھا کو فہ اور جمرہ کے درمیان ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین کے ہیں محضرت کے اندر نفق لیمنی سرنگ پیدا فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین کے اندر نفق لیمنی سرنگ پیدا فرما دی جس کے اندر سے وہ تخت چلا آیا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تصرف کے در بعد ہوا قعہ پیش آیا واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

بعض حفرات نے اس کاعرش منگوانے اور پھراس سے بیہ بات کرنے میں کہ تیراعرش اس طرح کا ہے؟ بید مکمت بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کو بیر بتانا مقصود تھا کہ جنات میرے منظر بیں تاکہ وہ سلطنت ارضی کو بھی سمجھ لے اور آپ کی نبوت کی بھی قائل ہوجائے اور ایمان قبول کرے۔

وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبُلِهَا وَكُنَّا مُسُلِمِيْنَ لِعَصْ مَسْرِين فِي مِالِي كِدِيدَ لَكَ سِإ كا قول باس في اينا تخت

د کھ کرکہا کہ میرے عرش کا آجانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت کی ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی ہم نے جان کی خاہر ہونے سے پہلے ہی ہم نے جان کیا تھا کہ وہ بری سلطنت اور دبد بہوالے ہیں اور ہم پہلے ہی سے ان کے فرمانبردار بن گئے تھے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ میں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ بعض حضرات کا قول ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ میں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ فرمانبردار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وصف میں شریک ہوگئے۔ فرمانبردار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وصف میں شریک ہوگئے۔

اِنَّهَا كَانَتُ مِنُ قَوُمٍ كَافِرِيُنَ (بلاشبره ه كَافرَق م مِن سے حَى) چونكه وه ملك سبا كى رہنے والى تَحَى اور وہاں كے لوگ كافر قوم مِن سے حَى) چونكه وه ملك سبا كى رہنے والى تَحَى اور وہاں كے لوگ كافر شے اس لئے وہ بھى ان كى ديكھا ديكھى كفراختيار كئے ہوئى تحى كيونكه اكثر اوقات قومى رواج اور قومى عادت انسان كوسو چئے ہے بارے مِن ركاوٹ بن جاتے ہيں چونكه وہ كورت عاقلہ تقى اس لئے جب اسے تنبه ہوگيا تو سمجھ كى كه واقعى مِن غلطى پر ہوں ميرادين شرك غلط ہے جھے سے زيادہ تو اس شخص كا جلال ہے جس نے مجھے خطاكھا ہے۔

ور من من بردر من المستركة والمستركة والمستركة المستركة ا

قَالَ إِنَّهُ صَرِّحٌ مُّمَوَدٌ مِنُ قُوَادِيُسَ (سلیمان نے کہا کہ یہ وقل ہے جے شیشوں سے جوڈ کر بنایا گیا ہے)
حضرت سلیمان علیہ السلام نے مناسب جانا کہ اعجاز نبوت کے ساتھ ملکہ سبا کو ظاہری سلطنت اور شوکت بھی دکھا دی
جائے۔ تاکہ وہ عورت دنیا کے اعتبار سے بھی اپنی باوشاہت اور سلطنت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلہ میں بڑی نہ
سمجے اس کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک شیش محل بنواکراس کے حن میں حوض بنوادیا تھا پھراس حوض میں پانی بحردیا پھر
اس کوشیشوں ہی سے پائے دیا اور وہ شخشے ایے شفاف تھے کہ نیچ کا پانی اس طرح نظر آتا تھا کہ گویا اس پانی سے ہوگا جب ملکہ سبا نے گذر نے کے لئے پٹر لیاں کھولدی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بیتو شخصے کا کل ہے پٹر لیاں کھولدی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بیتو شخصے کا کل ہے پٹر لیاں کھولدی تو سلیمان علیہ السلام کی خطمت اور
کھولئے کی حاجت نہیں پانی جونظر آتر ہا ہے وہ شیشہ کے بنچ ہاس سے ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور
سلطنت کا مزید پید چل گیا اور مجھ میں آگیا کہ جسی صنعت کاری یہاں ہے وہ تو میں نے بھی دیکھی ہی نہیں ہے۔

قَالَتُ رَبِّ إِنِّى ظُلَمُتُ نَفُسِى وَاسْلَمْتُ هَعَ سُلِيْمَانَ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الربيس في البتك اپى جان پرظلم كيا كه غيرالله كاعبادت كرتى ربى اب تو ميسليمان كيساتھ رب العالمين كى فرمانبردار بنتى موں يعنی سليمان كاجودين ہے اب ميراجى وبى ہے )

#### فسوائد

- (۱) قرآن مجید میں ملکہ سبا کا اور اس کے اقتدار کا اور آفاب کی پرستش کا پھرسلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے کیاں اس ملکہ کانام کیا تھا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اس ملکہ کانام بلقیس تھا۔
- (۲) جب بلقیس نے اسلام قبول کرلیا تو آ کے کیا ہوا قرآن مجیداس سے بھی ساکت ہے جب بلقیس نے اسلام قبول کرلیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا امت میں داخل ہوگئ تو اب ان کے ملک میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا حظم جاری ہوگیا۔

(٣) علامة قرطبی نے کھا ہے کہ جب بلقیس نے سیجھ کر کہ پانی میں گذرنا ہوگا پی پند لیاں کھول دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آئیسی پھیر کرفر مایا کہ بیتو شیشوں کا بنایا ہوائی ہے۔ اور ایک نبی کی بلکہ ہرصالے موس کی بہی شان ہے کہ وہ الیں جگہ نظر نہ ڈالے جہاں نظر ڈالنے کی اجازت نہیں۔ اگر نظر پڑجائے تو اسی وقت نظر کو چھیر لے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیق سے پجانظر پڑنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے حکم دیا کہ نظر پھیرلواور ایک صدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر باقی نہر مواخذہ ہوگا (مشکل قالم سانج) باقی نہر کھو کیونکہ بلااختیار جو پہلی نظر پڑجائے اس پر تبہارا مواخذہ نہیں ہوگا اور دوسری نظر پر مواخذہ ہوگا (مشکل قالم سانج)

 المغل و تھادوا تحابوا و تذھب الشحنا (آپس مسمافة كياكرواس كينجاتار كاورآپس ميں ہديدلياكرو اس سے كينجاتار كاورآپس ميں ہديدلياكرو اس سے آپس ميں محبت ہوگا اور تمنی چلے جائے گی) آپس ميں مسلمانوں كے لئے يہم ہے كہ ہديدليا دياكريں اوراگركسى شرعی عذركی وجہ سے ہديدندليا جائے مثلاً رشوت بصورت ہديدى جارہى ہويا كوئى شخص مال حرام سے ہديد در اہمويا اور كوئى عذر بہوتو يدوسرى بات ہے رہى يہ بات كەكافر كام ية بول كرنا جائز ہے يائيس؟ اس بارے ميں رسول الله عليہ كامل مختلف رہا ہے آپ نے كل سے معلوم ہوتا ہے كہ شركين كام ديا كى الاطلاق نة بول كرنا ہے اور ندردكرنا ہے و ين مسلمت كود يكھا جائے۔

سی کافرمشرک کاہدیقبول کرنے سے اسلام قبول کرنے کی امید ہوتو اس کاہدیقبول کرلیا جائے کیونکہ بیا لیک دینی مصلحت ہے اوراگر کافرومشرک کاہدیقبول کرنے میں ان کی طرف سے سی سازش یا دھو کہ دبی اور فریب کاری کا اندیشہ ہو یا اور کوئی بات خلاف مصلحت ہوتو ان کاہدیقبول نہ کیا جائے۔

لفظ فَمَا اَتَا فِي الله مندوستان وپاکتان کے جومطبوع مصاحف بین ان بین تون کے بعد لمین (ے) لکھ رفتہ وے دیا گیا ہے تاکہ حضرت حفص کی روایت فی الوصل پر دلالت کرے وہ اس بین وصل کرتے ہوئے رسم قرآ فی کے خلاف یائے مفتو حظا ہر کرکے پڑھتے ہیں جیسا کہ ہندو پاک کے حفاظ وقراء بین معروف ومشہور ہے (رسم عثانی بین صرف ن ہے مینیں ہے) اب رہی وقف کی حالت تو اس بین حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں روایتیں ہیں وقف بالانبات یعنی فیما آتانی اوروقف بالحذف بھی لینی فیما آتان اس بین انہوں نے بحالت وصل رسم کی مخالفت کی ہے کونکہ کی کوفا ہر کرکے پڑھا ہے اوروقف کی ایک صورت بین بھی مخالفت کی ہے اوروہ نے کہی کووالی لاکرساکن کرکے بڑھا اس کونوب فور کرکے جھیں۔

ولقن السكنا إلى تعود اخاهم صلى الناه فاذاهم فريقن يختصمون العداله فاذاهم فريقن يختصمون ولقن السلام المدينة ال

بالله كنبيتنه و اله له نتوان فول اله في الكوليم ما الكولا مه بلك الهله و إنا لصرف فون الله كالميرة فون المعلم الم

#### قوم ثمود کی طرف حضرت صالح الطَّلِیْلاً کا مبعوث ہونا' قوم کی بدسلو کی کرنا پھر ہلاک ہونا

حضرت صالح عليه السلام فرمايا لِمَ تَسُتَعُجِ لُونَ بِالسَّيِّفَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغُفِرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمُ تَصُوْنَ (كَيْمَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا تَسْتَغُفِرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمُ تَوْحَمُونَ (كَيْمَ الجَعِي بايان لا ناچا بِيقاليكن ايمان لا ناچا بي تقاليكن ايمان لا ناچا بي تقال بي تقال

نہیں کرتے مغفرت طلب کرلواور کفر نے تا ب ہوجاؤتم پر دم کیا جائے گا اس کے جواب میں انہوں نے یوں کہا کہ ہم تم کواور تمہار بے ساتھ والوں کو نموس بھیتے ہیں تمہارے آنے کی وجہ ہے ہماری قوم میں ناا تفاقی ہوگئی کچھلوگ تمہارے ساتھ ہو گئے اور کچھلوگ اپنے پرانے دین پر باقی ہیں اس نااتفاقی کی وجہ ہے ہمارے اندرانتشار اور خلفشار پیدا ہوگیا اور دوسری مشکلات بھی پیدا ہوگئیں روح المعانی میں لکھاہے کہ وہ لوگ قط میں مبتلا کردیئے گئے تھے۔

حضرت صالح علیه السلام نے فرمایا کرتمہاری نوست کا سب تو اللہ کے علم میں ہے یعنی تمہارے اعمال کفریدان خرابیوں اورمصیتوں کا سب بیں اگرتم سب ایمان لے آتے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتیں۔

بَلُ اَنْتُمُ قَوُمٌ تُفَتِنُونَ (بلکه بات بیہ کہ اب تو تہمیں عذاب میں بہتلا ہونا ہی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ بلغ اور واع تبلغ کرنے اور اظہاری میں بیسوچ کرکوتا ہی نہ کرے کہ میری بات سے قوم میں انتشار اور خلفشار ہوجائے گا جب تن بات کہی جائے گی تو منکرین اور معاندین بحرحال خالفت کریں گے ان کی وجہ سے جو انتشار ہواس کا خیال کئے بغیری کی وجہ سے جو انتشار ہواس کا خیال کئے بغیری کی وعوت دی جائے اور کھل کری بیان کیا جائے۔

جن لوگوں نے ایمان تبول کر ایا تھا ان کے علاوہ باتی قوم کا فراور منکر بی تھی ان کا فروں میں نوشخص ایسے تھے جو بڑے فسادی تھے ان لوگوں نے آپس میں حضرت فسادی تھے ان لوگوں نے آپس میں حضرت صالح علیہ السلام کوشہید کرنے کی ٹھان لی۔ آپس میں کہنے لگے کہ آؤ آپس میں مل کر اللہ کی تم کھالیں کہ اس شخص (لیمنی حضرت صالح علیہ السلام) کو اور اس کے گھروالوں کو راقوں رات قل کرویں۔

جب ضبح کواس کے قبل کا چرچا ہواوراس کا ولی پوچھ پاچھ کرے کہ کس نے قبل کیا؟ تو ہم کہدویں گے کہ ہمیں پہتہ نہیں ان کے گھر والوں کے قبل کے وقت ہم موجوز ہیں تھے۔ہم چھ کہدرہے ہیں ہماری اس بات میں شک نہ کیا جائے ان لوگوں نے کہاتھا کہ پہاڑ سے اونٹنی ٹکال کر دکھاؤ تو تب آپ کو نبی مانیں کے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی پہاڑ سے اونٹنی برآ مدہوگی حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا کہ تعَمَسُوْ هَا بِسُوَّ ءِ فَیا نُحْدَدُکُمْ عَلَمَاتِ اَلِیْمُ ( کہاس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تہمیں در دناک عذاب پکڑے گا)

ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کوتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اونٹی کو بھی قبل کرنے کا مشورہ کیا اور آخرا سے قبل کربی دیا جس کی وجہ سے ان پرعذاب آبی گیا اس کوفر مایا وَمَسَكُرُواْ مَكُرُا وَمُمُ لَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

در منشور میں ہے کہ بینوآ دی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کوئل کرنے گئے تو ان پرایک پہاڑ سے پھر گڑھک کرآ گیا اور وہ لوگ و ہیں ہلاک ہوگئے۔

بنوآ دميون كانجام موااور بورى قوم چيخ اورزلزله بالكردى كى جس كاذكرسوره اعراف اورسوره هوديس كزرچكا ب-

بیلوگ پہاڑوں کوکاٹ کاٹ کر گھر بنا لیتے تھے عذاب آیا تواپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل ایسے پڑے رہ گئے جیہا کہاں میں بھی رہے ہی نہ تھے خود ہلاک ہوئے اور گھریونہی دھرے رہ گئے جواب تک موجود ہیں خالی پڑے ہیں۔ اِنَّ فِنی ذُلِکَ لَایَةً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ﴿ اِلا شِہاس مِیں جانے والوں کے لئے بردی نشانی ہے )

وَ اَنْجِیْنَا الَّذِیْنَ اَمَنُوا وَ کَانُوا یَتُقُونَ (اورہم نے ایمان والوں کو جات دی اور پرلوگ کفر اور شرک سے پر ہیز کرتے تھے)

ان لوگوں نے جو بیر کہا کہ ہم صالح کے گھر والوں کو آل کر کے اس کے ولی سے کہد یں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کس نے قل کیا اس میں بیدا شرکال پیدا ہوتا ہے کہ جب کس کے گھر والے مقتول ہو جا کیں تو ولی کہاں بیچ گا جو خون کا دعویٰ کر سے اس کیا اس میں بیدا شرکال پیدا ہوتا ہے کہ جب کس کے گھر والے مقتول ہو جا کیں تو ولی کہاں بیچ گا جو خون کا دعویٰ کر سے کہ ان لوگوں کا مقصد بیتھا کہ صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین اہل ایمان کو آل کر دیں گے الورساتھ ہی یہ ڈر پھر بھی لگا ہوا تھا کہ جو لوگ صالح علیہ السلام کے دین پر نہیں ہیں وہ رشتہ داری کی بنیاد پر خون کا چوئی کر دیں گے جالا تک کہ کی باشم خون کا دعویٰ کر دیں گے جالا تک کہ بیاشم خودا کی عرصہ کے بعد مسلمان ہوئے۔

بی باشم خودا کی عرصہ کے بعد مسلمان ہوئے۔

## وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ آتَاتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُمْ تُبُصِرُوْنَ وَإِنَّكُمْ لِتَاتُونَ الرِّجَال

ادرہم نے لوط کو بھیجاجب کہ انہوں نے اپن قوم سے کہا کیاتم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم بھے بو جھ رکھتے ہو کیاتم عورتو ل کوچھوڑ کر

شَهُوةً مِنْ دُوْبِ النِّسَاءِ بِلُ اَنْتُمُ قَوْمُ تَجُهُ لُوْنَ ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ ﴾ إِلَّا اَنْ قَالُوْلَ

ھوت پوری کرنے کے لئے مردوں کے پاس آتے ہؤیک بات یہ بے کتم جہالت کے کام کر ہے ہؤسوان کا قوم کا جواب بی تھا کہ آل او لوکوا پی بستی سے

آخر مجوا ال لُوطِ مِن قَرْيَةِ لُمْ إِنَّهُ مُ إِنَّهُ مُ أَنَاسٌ يَتَكُمُ وَنَ فَانْجَيْنُ وَاهْلُ الْكَامُراتُكُمْ الْمُواتَدُ الْمُواتَدُ الْمُواتِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَكَّ زَنْهَا مِنَ الْغَيْرِيْنَ وَ مَطْوَيَا عَلِيْهِمُ مِّطَرًا فَيَاءً مَطَوُ الْمُنْنَ رِبْنَ فَ

جوعذاب میں رہ جانے والے تھے اور ہم نے ان پر خاص قسم کی بارش برسادی سوان لوگوں کی بری بارش تھی جوڈ رائے گئے۔

حضرت لوط العَلَيْ لأى قوم كاب حيائى كے كاموں ميں مشغول ہونا نصيحت قبول نه كرنا اور بالآخر ہلاك ہونا

ت فسير: ان آيات من حضرت اوط عليه السلام ك قوم كاسوال وجواب اور پهران كى بلاكت كا تذكره ب تفصيل سے ميدواقعه سوره اعراف سوره جراور سوره شعراء من گذر چكا ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام جن لوگوں کر طرف مبعوث ہوئے تھے یہ لوگ برے کام کرتے تھے یعنی مردمردوں سے شہوت پوری کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ایمان کی بھی دعوت دی اور یہ بھی سمجھایا کہ اس کام کو چھوڑ و تہمارا دل بھی جا بات کہ بیکا م اچھا نہیں ہے 'یہ جا بالوں کا کام ہے تم پر جہالت سوار ہے کہ تم اسے برا کام جانتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتے ان لوگوں نے الئے الئے جواب دیے اور کہنے لگے کہ اجی لوط کو اور ان کے ساتھیوں کو (جنہوں نے ایمان قبول کر لیا) اور ان کے گھروالوں کو اپنی ہتی سے نکال باہر کرویہ لوگ پاک باز بنتے ہیں ، پاک آدمیوں کا نا پاک آدمیوں میں کیا کام (یہان لوگوں نے بطور طنز و تسخر کہا تھا)

آخران لوگوں پرعذاب آگیا بھی المی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام الل ایمان کوادر گھر والوں کو آخر رات بیل بستی سے لیکرنکل گئے اللہ یاک نے ان کی قوم پر پھروں کی بارش بھیج دی اور زمین کا تختہ بھی الث دیا۔

بارش میں جو پھر برسائے گئے انہیں سورہ حودادر سورہ جرمیں حِجَارَةً مِّنُ سِجِیْلٍ فرمایاادر سورہ ذاریات میں حِجَارَةً مِنْ سِجِیْلٍ فرمایاادر سورہ ذاریات میں حِجَارَةً مِنْ سِجِیْلٍ فرمایا ادر سورہ ذاریات میں حِجَارَةً مِنْ طِیْنِ فرمایا سَجیل کا ترجمہ کنگر کیا گیا ہے لین ایس اس سے اینٹیں منائی جا کیں اس کوفر مایا ہم نے خاص ہم کی بارش بھی دی آخر میں فرمایا فَسَاءَ مَطَوُ الْمُنْفِرِیُنَ (سوبری بارش بھی اور کوئی ارتبیں اور کی جنہیں ڈرایا گیا انہوں نے کوئی ارتبیں بلاکت کا مندد کھنا پڑا۔

ایس میں اور پھروں کی بارش ہوئی ادر انہیں بلاکت کا مندد کھنا پڑا۔

قُلِ الْحَمْنُ لِلْهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِةِ الْكِرْيْنَ اصْطَفَى اللهُ خَيْرًا مَا يَشْرِكُونَ ﴿

اَ كُمْنَ حَكُنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ ا

إذا دَعَاهُ وَيَكْثِيثُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُوْ خُلَفَآءَ الْكِرْضِ عَ الْدُمَّ مَا لِلَّهِ قِلْيُلَّا مَ دعاء كوستتا بج جبوه اسے بكارتا باور بدحالى كودور فرماتا باور تهمين زمين مين خليفه بناتا بكيا الله كساتھ كوئى معبود بي تم بهت تَذَكَرُونَ ﴿ أَمِّنَ يَهُدِيكُمْ فِي ظُلْتِ الْبَرِّو الْبَعْرِومَنْ يُرْسِلُ الرِّيمُ کم دھیان دیتے ہو کیا وہ جو تمہیں خشکی میں اور دریا کے اندھیروں میں راہ بتا تا ہے اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جواس کی رحمت سے پہلے بُشُرُ الْكِيْنَ يَكُنُ رَحْمَتِهُ ﴿ وَإِلَّهُ مَّمَ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهُ عَيَّا يُشْرِكُونَ ﴿ المِّنَ خوشخری دینے والی ہوتی ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس سے برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں' کیا وہ يَّبُكُ وُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمُ مِن السَّهَآءِ وَالْأَرْضِ عَ الْهُ مَّعَ الله جو تلوق کواول بارپیدا فرما تا ہے پھراسے دوبارہ پیدا فرمائے گا اور جو تہمیں آسان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ ُقُلْ هَاتُوْا بُرُهِا كَكُمُ إِنَّ كُنْتُمُ صِلِ قِيْنَ®قُلْ لَا يَعْلَمُ مِنَ فِي التَّمُوٰتِ وَالْرَرْضِ كوئى معبود ب؟ آپ فرماد يجئ كرتم اپنى دلىل پيش كرواگرتم سيچ بو آپ فرماد يجئ كرآسانوں ميں اورزمينوں ميں جو جى چزيں موجود بين ان بيس سے كوئى بھى الْغَيْبُ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بِلِ ادْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ غیب کنیس جانا اوائے اللہ تعالی کے اور بدلوگ علم نیس رکھتے کہ کب زنرہ کئے جائیں کے بلکہ بات بیب کہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم نیست و نابود ہو گیا ا بِلُ هُمْ رِفْ شَاكِي مِنْهَا "بِلْ هُمْ مِنْهَا عَبُولَ اللَّهُ بلكديداكساسك بارسيس شكيس باسهوع بين بلكدياس كاطرف الاعصائد صياب

# الله تعالیٰ کی صفات عظیمهٔ مخلوقات میں الله تعالیٰ کے تصرفات مشرکین کی توحید کی دعوث شرک کی تردید

قسفه مدیس : بیچندآیات بین جن میں اللہ تعالی کی و حید کے دلائل بیان فرمائے بین اول تو اللہ تعالی کی تعریف بیان فرمائی ہے پھر جن بندوں کو اللہ تعالی نے متخب فرمالیا اپنی رضامندی کے کاموں کے لئے اور اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لئے چن لیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر سلام ہو پھر سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کی ذات اقد س بہتر ہے یا وہ چیزیں بہتر بیں جنہیں مشرکین اللہ تعالی کا شریک بناتے بین ان چیزوں کو پھی بھی قدرت نہیں اور اللہ تعالی کی بوی قدرت ہے اس کی قدرت کے مظاہر نظروں کے سامنے بین مشرکین بھی چانے بین کہ جو پھی ہی وجود میں ہے اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ سنے ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی بھی چیز کو کسی نے کچھ بھی وجود نہیں بخشا پھر اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک تھیرانا

حاقت نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالی کی قدرت کے چندمظاہرے بیان فرمائے اول توبیفر مایا کہ جس یاک ذات نے اسانوں کواورز مین کو پیدافر مایا اورجس نے تمہارے لئے اسان سے پانی اتار ااورجس نے اس پانی کے ذریعہ بارونق باغیچے پیدا فرمائے تمہارے بس کا کام نہیں تھا کہتم اس کو پیدا کرتے کیا (ان چیزوں کی تخلیق میں)اس کا کوئی شریک ہے اس کوتوسب مانتے ہیں کہاس میں اس کا کوئی شریک نہیں چرعبادت میں اس کا شریک کیوں تھراتے ہو؟ والمه مع الله ( كياالله كماته كوئى معبود ب) لعنى اس كعلاوه كوئى بھى معبوز يس بسل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اس كالكرجم تووه ہی ہے جواو پر لکھا گیا یعنی ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بیلوگ پھر بھی اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں لعن مخلوق کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بیلوگ جان بوجھ کرراہ حق سے ہٹتے ہیں لفظ بعد لون میں دونوں طرح ترجمه کرنے کی گنجائش ہے اس کے بعد فرمایا کہ جس پاک ذات نے زمین کو تھبرنے والی چیز بنا دیا جوخود بھی تھبری ہوئی ہے اوراس پرانسان اور حیوانات سب تھرے ہوئے ہیں اس میں حرکت نہیں ہے اور جس نے اس کے درمیان نہریں بنادیں اور اس کیلئے بھاری پہاڑ بنادیے اور جس نے دوسمندروں کے درمیان آ ڑ بنادی ایک میٹھا ہے اور دوسر آمکین ہے دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے کیا ایس یاک ذات کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ لیمیٰ نہیں ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے میہاں جوز مین کو تشہر نے والی بتایا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ الی حرکت نہیں کرتی جس سے اوپر کی چیزیں حرکت کرنے لگیں یعنی اس میں عام حالت میں زلزلد اور اضطراب کی کیفیت نہیں البذاید اس كے معارض نہيں جوابل سائنس كہتے ہيں كررات دن كرآ كے پیچھے آنے ميں زمين كى حركت كودخل ہے جيسے اوپر كے یاٹ پرایک چیونی بیٹھی یا جلتی رہاور یاٹ گھومتار ہے تو چیونٹی کے بیٹھے رہنے یا چلتے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ رہی ب بات كماال سائنس جويد كيت بين كميل ونهاركا آ كے چيچية ناجاناز مين كى حركت كى وجد بان كايةول مي بيانين ایک ستقل بحث ہے یہاں تو یہ بتانامقصود ہے کہ اگر اہل سائنس کا قول درست ہوت بھی قرار ارض کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے جب اللہ تعالی جا بتا ہے زلزلہ والی حرت بھی زمین میں پیدا ہوجاتی ہے اس وقت بھاری پہاڑ بھی زمین کے زلزلد كونيس روك سكتے بلكه وه خود بھى چوره چوره موجاتے ہيں۔

پھر فرمایا کہ مجبور حال دعا کر بے واللہ تعالی قبول فرمادیتا ہے اور وہ تہمیں زمین میں خلفاء بناتا ہے بعنی گذشتہ لوگوں کا اس زمین پر جو تسلط تھا اس کے بعد تہمیں تسلط بخشا ہے کیا ایسی ذات کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یعنی اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے تم نہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

پھر فرمایا کیا جوذات پاک مشکی اور سمندروں کی تاریکی میں راہ بتا تا ہے اور جواپی رحمت بیعنی بارش نے پہلے خوشخری دینے والی جواو کی پھیجتا ہے کیااس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ لیعنی کوئی نہیں اللہ اس سے برتر ہے جو بیلوگ شرک کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا جوذات ابتداء پیدا فرمائے پھر موت کے بعد اس مخلوق کولوٹا دیلینی دوبارہ زندہ فرمادے اور وہ ذات جو تہمیں آسان اور زمین سے رزق دے کیا اس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ آپ فرماد یجئے کہ اپنی دلیل لے آؤاگر تم سے مو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی مخلوق میں حقیق تصرف کرتا ہے جب بیابت ہے قوشرک پر کیوں جے ہوئے ہو۔

آخر میں فرمایا فَکُلُ لَا یَعُلَمُ مَنُ فِی السَّمُوتِ وَالْارُضِ الْعَیْبَ اِلَّا اللهُ (آپ فرمادیجے که آسانوں میں اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا صرف اللہ بی غیب کوجانتا ہے )

اس میں منکرین قیامت کی تردید ہے جورسول اللہ علی سے کہتے تھے کہ آپ بتادیجے کہ قیامت کب آئے گئی۔

بات کہنے سے ان لوگوں کا مقصود وقوع قیامت کی نفی کرنا تھا ارشاد فر مایا کہ آسانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے ان میں

سے کوئی غیب کوئیس جا نتا غیب کا علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے اس نے جھے معین کر کے وقوع قیامت کا وقت نہیں بتایا البذا
میں اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا لیکن مجھے اور تہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ قیامت نہیں آئے گئی
میں اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا لیکن مجھے اور تہمیں اس کا وقت معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ قیامت نہیں آئے گئی
وَمَا يَدُتُ عُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَفُونَ (اور اس کا عَلَمْ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جا کیں گے) بَسَلُ ہُمْ فِیُ شَکِ مِنْهَا آ دی کہوں آتا اور
کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں) بَسَلُ ہُمْ مِنْهَا عَمُونَ مطلب سے کہ چھے اندھے کوراست نظر نہیں آتا اور
اس کی وجہ سے وہ مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اس طرح یہ لوگ عناد کی وجہ سے دائل صیحہ میں غوروتا لی نہیں کرتے جووضوح میں کا راستہ ہاں سے انہیں عناد ہا اور یہ لوگ قصد آارد ہ کو لائل میں غور بی نا ہیں کیونکہ شک والا آدی کہی دلائل میں نظر کرتا

وقال الذين كفر وا المائل المائل المائل المائل المائل المنظر المؤل المنظر والمائل والمائل المنظر والمائل المنظر والمائل المنظر والمائل المنظر والمائل المنظر والمائل المنظر والمائل والمنظر وا

# التَّاسِ وَلَكِنَ الْنُوهُ مُولَا يَنْ كُوْوَنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُحَكِنَ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رىپمىيان

كتاب مبين ميں ندہو

#### منكرين بعث كے وسوسے ان كے لئے عذاب كى وعيداور تنبيه

قصمىيى: توحيد كا ابات اورشرك كى ترديد كا بعد مكرين كا تكاريد كا تذكر وفر مايا كافركت بي كمآ ب جو ية قيامت آن والى بات كمت بين اوريه بتات بين كرزنده موكر قبرول سے الله كمرے مول كے يہ بات مارى مجھ ميں نہیں آتی قبروں میں فن ہونے کے بعدہم مٹی ہوجا کیں گے ہارے باپ دادا بھی مٹی ہو سے ہیں اس حالت کو پینی کرزندہ قبروں سے نکالا جانا ہیہ بات سمجھ سے باہر ہے چھر یہ بات بھی ہے کہ جارے باپ دادوں کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھائے جاؤ کے آج تک تو یہ وعدہ پورا ہوائیس ہارے خیال میں تو یہ پرانے لوگوں کی باتیں نقل درنقل چلی آربی ہیں ان کی اصلیت کچھنیں نہ قیامت آئی ہے نہ زندہ مونا ہے نہ قبروں سے نکانا ہے ان لوگوں کی محلا یب کے جواب يل فرمايا قُلُ سِيسُوُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَإِنَ عَاقِبَةُ الْمُجُومِينَ ﴿ آَ بِفرماد يَجَ كَرَيْن مِن چلو پھروسود كيولو بحرمين كاكيا انجام موا)اس ميں مكرين قيامت كوتنيد فرمائي ب مطلب يد ب كرتم جوالله تعالى كي توحيد كاوروقوع قيامت كمئر موتم سے يہلے بھى تكذيب كرنے والے كزرے بيں جواسى دنيا ميں رہتے سے تكذيب كى وجه ے ان پرعذاب آیا اور ہلاک ہوئے ان کی آباد بول کے نشان اب تک زمین کے مختلف گوشوں میں موجود بین چلو پھرو انہیں دیکھوتا کتہبیں ان لوگوں کا انجام معلوم ہو جائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا' اور تکذیب کر کے مجرم بے اگر تہاری تکذیب جاری رہی تو سوچ اوتہار ابھی بیانجام ہوگا اس کے بعدرسول الله عظام کو آسل دی اور فرمایا کہ وکل تُحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمُكُرُونَ (اورآبان كاباتون يررخُ نديجة اوران كركل وجراتك ول نه موجائي الله تعالى آپ كى حفاظت فرمائكا) وَيَقُولُونَ مَنى هذا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ (اوروه كمت بي كه بيدوعده كب بورا بوگااگرتم يے مو) جب ان سے كها كياز مين ميں چل چركرد مكولوكذ مجرمين كاكياانجام مواتو بطور تسخر اوراستهزاء بول كها كمجوعذاب آنام وه كب آئ كا؟ اگرسيج موتواس كاوقت بتادوا چونكه عذاب كايقين نبيس تفااس لِيَ انهول نے الى بات كى اس كے جواب من فرمايا: قُلُ عَسنَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجلُونَ (آپ فرماد بیجئے کہ تم جس عذاب کی جلدی مجارے موعقریب اس کا بعض مصرتم سے آئی لگاہے)

مفسرین نے فرمایا ہے کہاس سے غزوہ بدر مراد ہے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ مرمہ سے آئے اور شکست کھائی ان کے سترآ دمی مارے گئے اورسترآ دمیول کوقید کر کے مدیندلایا گیا بدلوگ بوے طمطراق سے نکلے تھے بالآ خردنیاوی عذاب بھی د كيوليا اورقبر كے عذاب ميں بھي مبتلا موئے اور يوم القيامه كاعذاب اپن جگه باقي رہا۔

وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَصُلِ عَلَى النَّاسِ (بلاشبه بكارب لوكول يرفض فرمان والاس) اى فضل مين سي يبيمي ہے کہ تفریس اور شرک میں مبتلا ہونے والوں کو بھی تعتیں دیتا ہے اور ان پر نصل فرما تا ہے اور پہ نصل بھی ہے کہ آئیں ڈھیل ديتا بعضخ من جلدي نبيل فرماتا

وَلْكِتْ ٱكْفُو النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (ليكنان من ساكرُلوك شكرادانبين كرت ) الله تعالى كالعتين استعال کرتے ہیں ان کاحق بیہ ہے کنعمتیں دینے والے کو پہچانیں اسے وحدہ لاشریک مانیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کواس کے منع كئے ہوئے مواقع ميں خرچ ندكريں۔

وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَاتُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (اور بلاشبة بكاربان باتول كوضرور جانا بجنهيل ان کے سینے چھیاتے ہیں اور جو پچھ بیاوگ ظاہر کرتے ہیں)اس میں رسول اللہ عظیم کے کہ آپ ان کی باتوں معملین نه ہوں ان کی دل کی باتیں نیتیں اور ارادے ہمیں سب معلوم ہیں حکمت کے مطابق ان کا انجام سامنے آجائے گا اورساتھ ای منکرین کے لئے تہد یداور تحذیر بھی ہے کہ تہاری کوئی نیت کوئی ارادہ کوئی عمل پروردگار جل مجدہ سے پوشیدہ نہیں ہاں کی طرف سے جوعذاب میں تا خیر ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کوتمہارا حال معلوم نہیں اسے سب کھے پت ہے حكمت كےمطابق جب وہ چاہے گاس ادے گااس كے بعد فر مايا كه

وَمَا مِنْ غَالِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينَ (اورآ ساناورزين من كوئي يوشيده چيزايي نيس جو كتاب مين مين شهو) كتاب مين سے مفسرين في لوح محفوظ مرادلى بي مطلب سي به كرة سان اورزمين مين جو كھ ہوہ كتاب مبين ميں محفوظ ہے ان سب كوالله تعالى جانتا ہے اس كاعلم كى كتاب ميں مندرج بر موقوف نبيس بے ليكن پھر بھی اوج محفوظ میں درج فرمادیا ہے اوگوں کے اعمال حسنات سیات بھی محفوظ ہیں اللہ تعالی شامۂ اپنی حکمت کے مطابق جب جا ہے گامزادے گائمزامیں در لگنے سے بینتہ جھیں کرمزانہ طے گ۔

اِنَّ هٰ نَاالْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ اِسْرَاءِيْلَ ٱكْثُرُ الَّذِي هُمْ فِيْ لِهِ يَخْتَلِفُونَ الْأَنْ الَّذِي هُمْ فِيْ لِهِ يَخْتَلِفُونَ اللهِ اللهِ يَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### وَإِنَّهُ لَهُ أَى وَرَحْمُهُ ۚ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ لِكُونُ مِنْكُ مِعْكُمِهُ ۗ وَهُو اور بلاشبہ بیقر آن مونین کے لئے ہدایت ہے اور رحمت ہے بیشک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے تھم سے فیطے فرمائے گا اور وہ الْعَزِيْرُ الْعَلِيْمُ فَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحُقِ الْمُبِينِ

عزیز بے علیم بے سو آپ اللہ پر بحروسہ ، سیجے بلاشبہ آپ صرف حق پر ہیں

#### قرآن مجیدان چیزوں کو بیان کرتاہے جن میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں

قصسير: يهارآيات بين بهلى دوآيول من قرآن كي صفات بيان فرمائي بين اول تويفر مايا كه بني اسرائيل جن باتون میں اختلاف رکھتے ہیں قرآن ان کے بارے میں سیجے صبحے بوری حقیقت کو بیان کرتا ہے ان لوگوں نے اپنی کتاب میں تو تحریف کری دی تھی اور ان میں جو کچھٹی سائی باتیں چلی آ رہی تھیں ان میں بھی اختلاف رکھتے تھے قرآن مجیدنے واضح طور برحق باتیں واضح فرمادیں۔

ان لوگوں کی جاہلانہ ہاتوں میں ایک بیربات بھی تھی کہ العیاذ باللہ حضرت ابراہیم یبودی تھا س بات کی تردید کرتے موت فرمايا: مَاكَانَ إِسُواهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصُوانِيًّا وَّلْكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا (ابراتيم يهودى اورنعراني تهين تصلین وہ حق کی طرف مائل ہونے والے فرمانبردار تھے)

بیلوگ بیجی کہتے تھے کہ حضرت ابرہیم اور یعقو ب علیهما السلام نے اپنی اولا دکو یہودیت اختیار کرنے کی دصیت فرمائي تقى اس كى ترديد مي فرما ياوو رضى بها آ إبراهيم بنيد ويعقوب

اس طرح حضرت مریم اوران کے بیٹے حضرت علی علی مماالسلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے قرآن نے اس كوبهي صاف كيااور حضرت مريم عليها السلام كي عفت اورعصمت بيان فرمائي اور حضرت عيسى عليه السلام كالنجح مقام بتايا كدوه الله کے بیٹے ہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے۔

قرآن مجید کی دوسری صفت مید بیان فرمائی کدوہ اہل ایمان کے لئے ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گذارتے ہیں اس لئے ان کے لئے قرآن ہدایت اور رحمت ہے ہے تو غیر مونین کے لئے بھی ہدایت اور رحت کیکن وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اس لئے وہ اس کی خیریت اور برکات سے محروم ہیں۔ تيسرى آيت مين فرمايا كمالله تعالى قيامت كون اليخ هم سان كورميان فيصله فرمائ كاس وقت في اور باطل ظاہر بوجائے گا وَهُوَ الْعَذِيْزُ الْعَلِيْمُ (اللّذر روست بوہ قيامت كدن سب كوحاضر فرمائے گا دروہ كليم بھى ہے اس كوہر ہر فرد کا اور ہر ہر فرد کے عقیدہ اور عمل کا علم ہے) کوئی اس سے چھوٹ کر جانہیں سکتا اور کوئی چیز اس کے علم سے ہا ہز ہیں۔ چوقتی آیت میں رسول اللہ علیات کو کسلی دی کہ آ ب اللہ پر بھروسہ سیجئے ان لوگوں کی تکذیب سے عملین نہ ہوجے بلاشبہ آ پ صرت کمٹ پر ہیں حق پر ہونا ہی کسلی اور ثبات قدمی کے لئے کافی ہے۔

# إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُونِي وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَلِّم إِذَا وَلَوْامُنْ بِرِسْنَ ﴿ وَمَا آنْتَ

بلاشبه آپ مردول کونبین سا سکتے اور نه آپ ببرول کو پکار سا سکتے ہیں جبکه وہ پیٹے پھر کر چل دین اور نه آپ

بهلی العنی عن صلاته و ان تسیع الامن یون ما این الم من می الین افع مر مدان دون الم من می می الم می می المون الم اعموں کوان کی مرادی سے بچا کر داستہ دکھا کتے آپ و انہیں کو سائتے ہیں جو ہاری آیات پر ایمان لاتے ہیں سووہ فرمانبروار ہیں

## آپ مردول کونبیں سناسکتے اورا ندھوں کوراہ حق نہیں دکھا سکتے

اِن تُسُمِعُ إِلَّا مَن يُؤُمِنُ بِالنِّنَا فَهُمُ مُسُلِمُونَ لِينَ آپ قوصرف ایسے بی اوگول کوسناسکتے ہیں جواللہ کی آیات پر ایمان لا کیں اوراطاعت قبول کریں۔اس پورے ضمون میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس جگہ سنف نانے سے مراد محض کا نوں میں آواز پنچنا نہیں بلکہ مراداس سے وہ ساع اور سنناہے جونفع بخش ہو۔ جو ساع نافع نہ ہواس کو قر آن نے مقصد کے اعتبار سے عدم ساع سے تجیر کیا ہے جیسا کہ آخر آیت میں یہ ارشاد ہے کہ آپ قوصرف ان لوگول کوسنا سکتے ہیں جو ایمان لا کیں اگر اس

میں سنانے سے مراد محس ان کے کان تک آواز پہنچانا ہوتا تو قر آن کا بیار شاد خلاف مشاہدہ اور خلاف واقع ہوجاتا کیونکہ کافروں
کے کانوں تک آواز پہنچانے اور ان کے سننے جواب دینے کی شہاد تیں بے شار ہیں کوئی بھی اس کا افکار ٹیس کرسکتا اس سے واضح
ہوا کہ سنانے سے مراد ساع نافع ہے ان کومردہ لاش سے تشبید دیکر جو بیفر مایا گیا ہے کہ آپ مردوں کوئیس سناسکتے اس کے معنی
ہیں ہوئے کہ جیسے مردے کوئی بات می کی این بھی لیس اور اس وقت وہ می کو قبول کرنا چاہیں تو بیان کے لئے نافع نہیں کیونکہ وہ
دنیا کے دار العمل سے گزر چکے ہیں جہاں ایمان وعمل نافع ہوسکتا ہے ای طرح آپ کے مخاطبین جو کچھ سنتے ہیں اس سے منتقع
مزیس ہوئے اس لئے اس آیت سے بیات ثابت نہیں ہوتی کہ مردے کوئی کلام کی کاس ہی ٹیس سکتے ساع اموات کے مسئلہ
سے در حقیقت بیآ یت ساکت ہے البتہ یہ مسئلہ پئی جگہ قابل نظر ہے کہ مردے کی کلام کوئن سکتے ہیں یانہیں۔

مسئلہ ساع اموات: بیدسئلہ کہ مردے زندوں کا کلام من سکتے ہیں یانہیں ان مسائل میں سے ہے جن میں خود صحابہ کرام کابا ہم اختلاف رہا ہے حضرت عبداللہ بن عرضا عموتی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المونین صدیقہ عائشرا سی کی ٹی کرتی ہیں ای طرح دوسر مصابہ و تابعین میں بھی دوگروہ ہو گئے بعض اثبات کے قائل ہیں بعض ٹی کے اور قران کریم میں میں میضمون ایک تو اس موقع پر سورہ کمل میں آیا ہے دوسر مے سورہ روم میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورہ فاطر میں میضمون ای الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورہ فاطر میں میضمون ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے وکم آئت بیکھ شمیع میٹن فی الفیکور کی ہیں سنا کو گوں کوئیس سنا سے جو کہ قبروں میں جیں ان جنوں آیوں میں اس تعین فرمایا کہ مرد سے سن نہیں سکتے بلکہ تیوں آیوں میں اس تعین فرمایا کہ مرد سے سن نہیں سکتے بلکہ تیوں آیوں میں اس تعین واق تار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے گر باختیار خودان کوئیس سنا سکتے ہو ساس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے گر باختیار شودان کوئیس ساسکتے۔

ان تیون آیون کے علاوہ ایک چوقی آیت جوشہداء کے بارے بین آئی ہوہ یہ ثابت کرتی ہے کہ شہداء کوائی قبروں بین ایک خاص شم کی زندگی عطاء وتی ہے اوراس زندگی کے مطابق رزق بھی ان کوملتا ہے اوراپ پشمائدہ متعلقین کے تعلق بھی منجانب اللہ ان کو بشارت سنائی جاتی ہے آیت بیہ ہے وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهِ يُن فُیسُلُوا فِی سَبِيلُ اللهِ اَمُواَتا بَلُ اَحْمَاءٌ عِندُ مَا لَٰہُ مِن خُلِفِهِمُ اللهُ مَن خُلِفِهِمُ اللهُ حَوْق عَلَيْهِمُ وَلَا مَعْمَ يَحْوِنُونَ مِن خُلِفِهِمُ اللهُ مَن حُلِفِهِمُ اللهُ عَلَي مَن خُلِفِهِمُ اللهُ مَن حُلِم اللهُ عَلَي مَن خُلِفِهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ مَن حُلِم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَ

ما من احديمر بقبراحيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلمه عليه الارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام (ذكره ابن كثير في تفسيره)

جو خص ایخ کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کودہ دنیا میں پیچا نتا تھا اور وہ اس کوسلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح اس میں واپس بھیج دیتے ہیں تا کہ وہ سلام کا جواب دے۔

معلوم ہوا کہ جب کوئی فض اپنے مردہ مسلمان بھائی کی قبر پرجا کرسلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کوسنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور اس دور ہے ہیں دوم ہے یہ کہ ان کا سنتا اور ہمارا سنا ناہمارے اختیار میں نہیں البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں سنا دین جب نہ چاہیں نہ سنا کیں۔ مسلمان کے سلام کرنے کے وقت تو اس حدیث نے بتلا دیا کہ حق تعالیٰ مردہ کی روح واپس لا کراس کوسلام سنا دیتے ہیں اور اس کوسلام کا جواب دینے کے بعد قدرت دیتے ہیں باقی حالات وکلمات کے متعلق کوئی قطفی فیصلہ نہیں کیا جا اسکا کہ مردہ ان کوسنتا ہے یا نہیں۔ اس لئے امام غز الی اور طلامہ بکی وغیرہ کی حقیق ہیں ہے کہ اتی بات تو احادیث میچ اور قر آن کی آئے ہے ذکورہ سے فاہت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زعموں کا کلام سنتے ہیں گئی سے کہ اتی بات تو احادیث میں مردہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتا ہے اس طرح آیات وروایات کی تطبیق بھی ہو جاتی ہیں کہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتا ہے اس طرح آیات وروایات کی تطبیق بھی ہو جاتی سنیل بعض کے کلام کو نستیں بی بعض مردے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سنا دیتے ہیں اس لئے جن مواقع ہیں طری سنا دیتے ہیں اس لئے جن موال ہیں ہوائی جن میں اس سنتیں بیٹیں وہاں دونوں احتمال ہیں اس طری تو تعلی میں اس کے نقطی اثابت ہے وہاں سنتے پرعقیدہ رکھا جائے اور جہاں فابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہیں اس کئے نقطی اثبات کی تجائش ہے نقطی نفی کی واللہ بجائے وقعالی علم حافظائی کی آئی ہیں کہتے ہیں۔

وثبت عنه عَلَيْكُ لا مته اذا سلموا على اهل القبور ان يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجتمعون على هذا\_

یعنی رسول الله علی سے بیٹابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ ال قبور کوسلام کریں اگر اس طرح کا خطاب نہ ہوتا تو اموات معدوم اور جماد کی طرح ہوتے (جبکہ مطاب کا تقاضایہ ہے کہ وہ لوگ جماد کی طرح نہ ہوں بلکہ سنتے سجھتے ہوں اور سلف کا اموات کو اس طرح سلام کرنے پراجماع ہے)

حافظائن كثررهمة اللهعليان جس صيغه خطاب كى طرف اشاره كياب

صححمهم من الطرح عب السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتأكم ما توعدون غدامؤجلون وانا

انشاء الله بكم لا حقون (١٦٣٥)

سلام میں خطاب ہے جو سننے پر دلالت کرتا ہے البتہ یہ احتمال رہ جاتا ہے کہ سلام کو سنتے ہوں اس کے علاوہ وہ دوسری

با تیں نہ سنتے ہوں لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس مسئلے میں کدوکاوش کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت حکیم الامت

خانوی قدس سرہ سے کسی نے سوال کیا کہ اہل قبور سنتے ہیں یانہیں تو جو اب میں تحریر فرمایا دونوں طرف اکا براور دلائل ہیں ایسے ختمان فی امر کا فیصلہ کون کرسکتا ہے اور ضروریات عملی علمی میں سے بھی نہیں کہ ایک جانب کی ترجی میں تدقیق کی جائے۔

ایسے اختمال فی امر کا فیصلہ کون کرسکتا ہے اور ضروریات عملی علمی میں سے بھی نہیں کہ ایک جانب کی ترجی میں تدقیق کی جائے۔

پھر اس میں بھی معتقدین ساع موتی کے عقائد مختلف ہیں اگر کسی اعتقاد خاص کی تعیین ہوتی تو کسی قدر جو اب ممکن تھا۔ والشراعلم

(ایدادالفتادی ج ۵ سفی 19 سے ۱

# وَإِذَا وَقَعُ الْقُولُ عَلِيْهِ مُ الْخُرِجْنَا لَهُ مُرِدُ أَبَّدُ مِنَ الْاَرْضُ تُكِلِّمُهُ مُرْ النَّاسُ اور جب ان پروعدہ پر اہونے والا ہوگاتہ ہم ان کے لئے زین سے ایک جانور نکال دیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لؤک گانو ا بِالْمِینَا لَا یُوقِیْنُونَ اُ

#### قرب قيامت مين دابة الارض كأظاهر بهونا

قصسين: دلبة الارض (زمين برآمهونے والا چوپايه) اس كاخرون علامات قيامت ميں سے ہا حاديث شريفه ميں قدرتے تفسيل كے ساتھ اس كاذكر آيا ہے۔

حضرت حذیفه بن اسید ی دوایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ قیامت نہ ہوگی جب تک دل نشانیاں ظاہر نہ ہوں (۱) دھواں (۲) د جال (۳) دلبۃ الارض (۲) پچتم سے سورج کا ٹکلنا (۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا (۲) یا جوج ماجوج کا ٹکلنا (۷٪) زمین میں تین جگہ لوگوں کا دھنس جانا ایک مشرق میں دوسرام خرب میں تیسرا عرب میں (۱۰) اوران سب کے اخیر میں بمن سے آگ نظے گی جولوگوں کوان مے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ دوسری روایت میں دسوین نشانی (آگے کے بجائے) یہ ذکر فرمانی کہ ایک ہوا نظے گی جولوگوں کوسمندر میں ڈال دے گی رضیح مسلم سام ۲۶۰۳ میں ک

آیت کریمہ سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا لکنامعلوم ہواجولوگوں سے باتیں کرے گالفظ دلبۃ کی تنوین میں اس جانور کے جیب الخلقت ہونے کی طرف اشارہ ہاور یہ بھی کہ بیجانور عام جانور کی طرح توالدو تناسل کے طریق پر پیدانہ ہوگا جانوں کا خروج آخری علامات میں سے ہوگا۔

حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات (جواس سے پہلے قریب تر زمانہ پس ظاہر ہوں گی) ان بیس سب سے پہلے بچتم کی طرف سے سورج کا نکلنا ہے اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دلبة الارض کا نکلنا ہے اور دنوں بیس سے جو بھی پہلے واقع ہوجائے دوسری نشانی اس کے قریب ہی ظاہر ہوگی (صحیح سلم) اور حضرت ابو ہر برۃ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ (قیامت کی) تین علامتیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہوجا کی تو کسی کو اس کا ایمان لا نافع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہویا جس نے اپنے ایمان میں کسی خیر کا کسب نہ کیا ہو (لیعنی اب تک گنا ہوں سے قربہ نہ کی ہو) (ا) پہلے کی طرف سے سورج نگلنا (۲) د جال کا ظاہر ہونا (۳) د الدیکا ظاہر ہونا (۱۳) د الدیکا ظاہر ہونا (رواہ مسلم)

دابة الارض كے ظاہر ہونے كى حديث جو حضرت حذيف بن اسيد سے مروى ب(جس كاذ كر ميح مسلم كى روايت ميں گذرا) بيمنداني داؤد الطيالي مين بھي ہے جس مين قدرت تفصيل ہے اور وہ بيدے كدرسول علي في الله كا تذكره کرتے ہوئے فرمایا کہ دائبہ تین مرتبہ ظاہر ہوگا ہیلی باردیہات میں ظاہر ہوگا اور مکہ مرمیں اس کا تذکرہ بالکل نہ ہوگا اس کے بعدوه عرصه درازتک ظاہر نه هوگا دوباره پھر <u>نکلے</u> گاتواس کا تذ کره دیبات میں بھی ہوگا اور مکه مکرمه میں بھی ہوگا' (تیسری بار نکلنے کے بارے میں )رسول الشعافیہ نے فرمایا کہ پھرایک دن مجدحرام میں جوحرمت کے اعتبارے اللہ تعالی کے زدیک بدى مجد باورسب سے زیادہ محرم بلوگ موجود مول کے کداجا تک دابة الارض ظاہر موجائے گا جوجر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان آواز نکالیا ہوا اور سرے مٹی جھاڑتا ہوا ظاہر ہوگا لوگ اس کے اجا تک نکلنے سے خوف زدہ اور منتشر ہو جائیں گے بہت سے لوگ اس کی وجہ سے دور بھاگ جائیں گے مونین کی ایک جماعت ثابت قدم رہے گی بیمون بندے يہ بمحد كرانى جگہ جے رہيں كے كه وہ الله كو عاجز نہيں كرسكتے للذا بھا گئے ہے كھے فائدہ نہيں بيرجانو رمونين بندوں كے چېرول کو چيکادے گا گويا که چیک دارستاره کی طرح موجا ئيں گے اور پھروہاں سے پشت پھير کر چلا جائے گا (اوراس تيزي سے زمین میں گھومے پھرے گا کہ) کوئی پکڑنے کا ارادہ کرنے والا بھی اس کو پکڑنہ سکے گا اور کوئی بھا گئے والا اس سے نجات نہ یا سکے گایہاں تک کدایک شخص نماز میں اس جانورے پناہ مائے گا تووہ جانوراس کے پیچے ہے آ جائے گااور کھے گا کہا ہے فلاں اب تو نماز پڑھتا ہے؟ پھروہ اس کے چبرہ پرنشان لگادےگا'اس کے بعدیہ ہوگا کہ لوگ چلیں پھریں گے اموال میں شریک ہوں گے اور شہروں میں مل جل کرساتھ رہیں گے (اوراس جانور کے نشان لگانے کابیاثر ہوگا کہ )مومن اور کافریس خوب اچھی طرح امتیاز ہوگا کہ موس کافرے کے گا کہ اے کا فرمیراحق اداکردے اور کافرموس سے کے گا کہ تو میراحق ادا کردے (ابوداو دطیالی ۱۳۳)

حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دابة تکے گااس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا الگوشی ہوگی اور موک علیہ السلام کا عصابوگا۔وہ مومن کے چہروں کوروش کردے گااور کاقرکی ناک پرمبر لگادے گا (جس

سے و پھنے والے سے محموم کی گرکہ کے کہ رہ کا فر ہے) (رواہ التوم فی تفسیر سورۃ النمل وقال هذا حدیث حسن و قدروی هذا الحدیث عن ابی هریرۃ عن النبی علیہ الله من غیر هذا الوجه فی دابۃ الارض)

## وَيُوْمِ نَعْشُرُمِنَ كُلِّ أُمَّةً فَوْجًا مِّمِّنَ يُكُنِّ بُ بِالْتِنَا فَهُ مُ يُوْزِعُونَ حَتَّى إذا

جسون ام برامت میں سے ایک ایک جماعت ان لوگول میں ہے جمع کریں گے جو ہماری آیات کو تھٹلاتے تھے پھر ان کی جماعت بندی کر دی جائے گی۔ یہاں تک

جَاءُوْقَالَ ٱكَذَّبْتُمْ بِإِيْتِي وَلَمْ يُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكُنْتُمْ تَعْبُلُونَ ٩

وہ جب حاضر ہوجا ئیں گے تواللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کیاتم نے میری آیات کو جٹلایا حالا نکرتم ان کواپنے احاط علمی میں بھی نسلانے بلکے آم اور کیا کیا کام کرتے تھے

وَوَقَعُ الْقُولُ عَلِيْهِمْ بِمَاظِكُمُوا فَهُ مُ لِاينْطِقُونَ المُرْيِرُوا آثَاجَعَلْنَا الَّيْلَ

اوران کے ظلم کی وجہ سے ان پروعدہ پوراہو چکا ہے سودہ بات نہ کریں کے کیا نہوں نے نبیس دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا کہ وہ اس میں

لِيَسْكُنُوْافِيْهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

آرام كريں اور جمنے دن كو بنايا جس ميں ويكھيں بھاليس بلاشبدان ميں ان لوگوں كے لئے نشانياں ہيں جوايمان لاتے ہيں۔

قیامت کے دن کی پیشی مکذبین کی جماعت بندی ا اوران سے سوال اقرار جرم کے بعدان کے لئے عذاب کا فیصلہ

قصدين : قيامت كدن اولين وآخرين سب بى جمع كئے جائيں گا اور جرامت ميں سے ايک ايک گروہ ان لوگوں ميں سے عليحده كرديا جائے گا جو اللہ تعالى كي آيات كو جھٹلاتے تھے اور ان كى جماعت بندى باقی رکھنے کے لئے يوں كيا جائے گا كہ آئے پيچے ندر ہيں سب ساتھ ہو كر حماب كى جگہ تک چليں پھر جب موقف حساب ميں بي جائيں گر جہاں حساب ہوگا ) تو ان جھٹلانے والوں سے اللہ تعالى كا خطاب ہوگا كياتم لوگوں نے ميرى آيات كو جھٹلايا تھا جالانكه تم أبيس اپنے احاطم ميں بحق نہيں لائے يعني آيات كو سنتے ہى تكذيت كردى كا ميں بكتم دوسرے كام كيا كرتے ہے مثلاً انبياء كيم السلام كول كرنا اور الل ايمان كو تكليف پہنچا نا اور عقائد كفريد اختیار كرنا اور الل ايمان كو تكليف پہنچا نا اور عقائد كفريد اختيار كرنا اور الل ايمان كو تكليف پہنچا نا اور عقائد كفريد اختيار كرنا اور الل ايمان كو تكليف پہنچا نا اور عقائد كفريد اختيار كرنا اور الل ايمان كو تكليف پہنچا نا اور عقائد كفريد اختيار كرنا اور الل ايمان كو تكليف پہنچا نا اور عقائد كفريد اختيار كرنا اور الل ايمان كو تكليف پہنچا نا اور عقائد كفريد اختيار كرنا اور الل ايمان كو تكليف پہنچا نا اور عقائد كور كے كاموں ميں بوجہ تھ كر حصد لينا۔

وَوَاقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنُطِقُونَ اوران كِظَمَى وجه عنداب كاوعده بورا بوجائ كالعنى ومردا كلم كل وجه عنداب كاوعده بورا بوجائ كالعنى ومردا كلم سخت بول عنده بيش كرنا فدكور به وهم المستحق بول عندا بيش كرنا فدكور به وهم المتحق بول يستحق بول بيش كرنا فدكور به وجائى أن سوال وجواب كوابى سے جمت قائم بوجائى كا تو اورا بي اعضاء كى كوابى سے جمت قائم بوجائى كا تو باكل بوتى بند بوجائى الديد اس آيت مل باكل بوتى بند بوجائى الديد اس آيت مل

بتایا ہے کہ لوگوں کورات اورون کے آنے جانے میں خور کرنا چاہئے دیکھوہ م نے رات بنائی تا کہ اس میں آرام کریں اورہم نے دن کو ایسا بنایا کہ جس میں دیکھنے بھالنے کا موقع ہے بیرات کا سونا جو موت کے مشابہ ہے اس پرنظر ڈالیس اس کے بعد اللہ تعالیٰ دن کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور بیرو نے کے بعد اٹھ جانا اور چانا پھر نا دیکھنا بھالنا اس پرواضح دلالت کرتا ہے کہ جس ذات پاک نے بار بار نیند سے جگا دیا موت کے بعد بھی زندہ کرسکتا ہے اس سے بھولیا جائے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ذندہ کرنے پر قادر ہے اس کو سورة زمر میں فرمایا۔ اللہ نیتو قی الانے فسس جین مُورِیها وَ الّیہ یُ لَمُ تَمُتُ فِی مَنا مِها فَیُسَمُسِکُ الّیہ یُ قیصلی عَلَیٰ بھا الْسَمُوت وَ ہُرُسِلُ اللهُ حُربی اِلٰی اَجلِ مُسمَّی اِنَّ فِی ذٰلِک کَ لایاتِ لِقَوْمِ یَتَ فَکُّرُونَ وَ (اللہ بی قیض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ہیں آئی ان کے سونے کے وقت پھران جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا تھم فرما چکا ہے اور باتی جانوں کو ایک میعاد میں تک کے لئے رہا کر

#### 

تفخ صور کی وجه آسان وزمین والول کی گھبرا ہے 'بہاڑول کابادلول کی طرح چلنا' لوگول کا میدان حساب میں حاضر ہونا'اصحاب حسنہ اوراصحاب سیریہ کی جزا تفسید: ان آیات میں یہ تیامت کے بعض مناظر کا اور حسنات وسیالے کی جزاو مزاکا تذکر ہزمایا ہے وقع قیامت کی ابتداءاس طرح ہوگی کہ اسرافیل علیہ السلام جوصور پھو تکنے پر مقرر ہیں وہ صور میں پھونک مارویں کے حضرت عبداللہ بن عمر قسے سروایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فرمایا کہ المصور قرن ینفخ فید (کہ صورایک سینگ ہے جس میں پھونک دیا جائے گا) (التر فدی والوداؤد)

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیے خوشیوں والی زندگی گزاروں اور حال یہ ہیں کیے خوشیوں والی زندگی گزاروں اور حال یہ ہیں اورا پی پیشانی کو جھکار کھا ہوہ اور حال یہ ہیں اورا پی پیشانی کو جھکار کھا ہوہ اس انتظار میں ہے کہ کب صورت میں پھو تکنے کا حکم دیدیا جائے صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الو کیل (اللہ ہمیں کافی ہے اورا چھاکارساز ہے) پڑھاکرو (رواہ التر ندی)

جب صور میں پھونکا جائے گا تو کا نتات کا نظام درهم برهم ہو جائے گا' یہاں سورۃ اٹمل میں فرمایا فَفَرِعَ مَنُ فِی السَّمُولَتِ وَمَنُ فِی الْاَرُضِ کردہ سب گھبرااٹھیں کے جوبھی آسانوں میں اورز مین میں ہوں کے اور سورہ زمر میں فرمایا کہ فَصَعِقَ مَنُ فِی السَّمُولِتِ وَمَنُ فِی الْاَرْضِ کرانِحُ صورکی وجہ سے آسانوں والے اورز مین والے بے ہوش ہو

یہ سیبی میں بھی مصوب وسی بھی اور میں میں اور میں میں اور میں جو اور اور میں اور مطلب بیر ہوگا کہ اولا گھرا جا ئیں جا ئیں گےاگر بید دنوں با تیں فحۃ اولی لیتی پہلی بارصور پھو تکئے ہے متعلق قرار دی جا ئیں تو مطلب بیر ہوگا کہ اولا گھرا جا ئیں

گاور پریشان ہوں گے پھر بے ہوتی میں ہوجائیں گاور بھم کُلُ نَفُسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ سب مرجائیں گاور بعض حضرات نے صعق کو تھ اولی سے اور فزع کو تھ تائید سے متعلق قرار دیا ہے جس کا مطلب میہ کہ جب دوبارہ صور پھولکا

جائے گا توسب مردے زندہ موجا کیں گے اور بیجان کر کہ صاب کتاب مونے والا ہے مجبرا مث میں پڑجا کیں گے۔

آیت کے تم پرجو وَ کُلُ اَتَوُهُ دَاخِوِیْنَ فرمایا ہے (کسب اس کے صور میں عاجز اندطور پر حاضر ہوں گے )اس سے ای قول کی تائید ہوتی ہے کہ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّماوَاتِ ومَنْ فِی الْاَرْضِ نَفَحَه ثانید سے متعلق ہے۔

سورة النمل میں جوفزع فرمایا اورسورة الزمر میں جوف عق فرمایا اس کے ساتھ ہی الامن شآء اللہ بھی فرمایا بیکون حضرات ہوں گے جنہیں فزع اور صعق سے متنی فرمایا ہے ( کہ جسے اللہ چاہے وہ گھراہ اور بے ہوتی سے محفوظ ہوگا) تفییر درمنشور میں ہے کہ رسول للہ علی ہے فرمایا کہ ان سے حضرت جرائیل حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت اور حضرت حاملان عرش علیم السلام مرادی گوید حضرات فزع وصحق سے محفوظ رہیں گے لیکن بعد میں میلوگ بھی وفات یا جا کیں گے۔

صور پھو نے جانے پر جو کا تئات درهم برهم ہوگی اس کی تفصیلات آیات قرآنیه میں گئی جگہ وارد ہوئی ہیں آسان وزمین کا بدل جانا سورہ ابراہیم میں اورآسان کا پھٹ جانا سورہ انفطار وسورۃ الانشقاق میں بیان فرمایا ہے سورج کا مکور ہونا اور ستاروں کا گر جانا اور سمندرں کا مبحور ہونا سورۃ الگو ریمیں ذکور ہے سورۃ النمل میں پہاڑوں کا تذکرہ فرمایا اوروہ سیکہ پہلٹ چون طبیق کونظر آرہے ہیں ان کی ظاہری مضبوطی کود کھر انسان کو خیال ہوتا ہے کہ گویا سے ہمیشہ یوں ہی اپنی جگہ جے رہیں گے اور حرکت نہ کریں گے حالانکہ ان کا بیرحال بنے گا کہ وہ صور پھو تکے جانے پراس طرح اڑے پھریں گے جیسے بادل چلتے ہیں سورہ قارعہ میں فرمایا کہ (جس دن انسانوں کی بیرحالت ہوگی کہ وہ بھرے ہوئے چنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنا ہوارنگین اون ہوتا ہے) سورہ میں فرمایا (جس دن زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ ریت کا یاسانہ ہیر بنے ہوئے ہوں گے جو پھسل کرگراجار ہا ہوگا) اور سورہ حاقہ میں فرمایا فیاذا نُفِف فی الصّورِ نَفْحَة وَاحِدَة فَیوُمَنِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة رَانَشَقَّتِ السَّمَاءُ نَهِی وَاحِدَةً فَیوُمَنِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة رَانَشَقَّتِ السَّمَاءُ نَهِی اللَّهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَر اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

اورسورہ الواقعہ میں فرمایا کہ وَہُسّتِ الْجِبَالُ ہُسًّا فَکَانَتُ هَبَاءً مُّنَبُنَا (اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے پھروہ پراگندہ غبار بن جا کیں گے اورسورہ النباء میں فرمایا وَہُسّتِ الْجِبَالُ فَکَانَتُ بِسَوَاہًا (اور پہاڑوں کو جلادیا جائے گاسووہ ریت بن جا کیں گے) اورسورہ طرمی فرمایا فَفُلُ ہَنُسِفُهَا رَبِی نَسُفًا (سوآ پ فرماد بحثے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑ اور پھا صور پھو تکے جانے کی وجہ سے پہاڑوں پر بیختف حالات گزریں گے بعض حضرات نے آیت کا مطلب بیتایا کہ جب وہ بادل کی طرح گزرد ہے ہول گے عین ای وقت کوئی دیکے والا ویکھے گاتو یول محسوں کرے گاکہ وہ مطلب بیتایا کہ جب وہ بادل کی طرح گزرد ہے ہول گے جیسا کہ کثیف سیاہ بادلوں کے ساتھ ہوتا ہے دیکھے والا دیکھا ہے تو اپنی حکم محسوں کے میں النہ دہ چل معلوم ہوتے ہیں حالانکہ وہ گر در ہے ہوتے ہیں' تغیر قرطبی جے )

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ پہلے بہاڑوں میں زلزلد آئے گا پھروہ دھنے ہوئے اون کی طرح ہوجا کیں گے پھر حبابن جا کیا ، کے پھر انہیں ، ہواکیں بھیردیں گی پھراڑاویں گی جیسا کہ غبار ہوتا ہے پھر سراب ہوجا کیں گے۔

لفظ اتقن اتقان سے ماضی کا صیغہ ہے جومضوط بنانے کے معنی میں آتا ہے لیکن چونکہ ماری ہی چیزیں مضوط نہیں ہیں اس کے شمرین نے اس کا ترجمہ سواہ علی ساتھ عنی المحکمة کیا ہے اور صاحب دوح المعانی فرمات ہیں کہ رہا میں اس کے میرالجار معزل کے ایک استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واجد بان الآیة مخصوصة بغیر الرعواض لان الانقان بمعنی الاحکان وهومن اوصاف السر کبات ولوسلہ فرصف کل الاعراض به ممنوع ضمامن عام الاوقد خص ولو سلم فالا جماع المبذکور ممنوع بل هی متقد

ایضا بمعنی ان الحکمة اقتضتها (اس کاجواب اس طرح دیا گیاہے کہ آیت اعراض کے علاوہ کے ساتھ مخصوص ہے کیونگہ انتقان کامعنی احکام ہے اور بیمر کہات کے اوصاف سے ہے اور اگر آیت کوعام مانا جائے تو تمام اعراض کواس سے متصف ماننا ممنوع ہے ہیں کوئی عام نہیں ہے گراس سے خصیص کی گئی ہے اور بیہ بات تسلیم کرلی جائے تو فدکورہ اجماع ممنوع ہے بلک اس معنی کے ساتھ مقید ہے اس کا احکام جس کا تقاضا حکمت الہی کرتی ہے) (بلا شبہ اللہ ان کا مول سے باخبر ہے جوتم کرتے ہو) اس سب کے احوال اور اعمال معلوم ہیں وہ اپنے علم کے مطابق بدلہ دے گاجس کا اس کے بعدوالی آیت میں ذکر ہے۔

مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ (جُوضُ نَيَ لَے كرآئے گاس كے لئے اس سے بہتر ہے) حضرت ابن معوداور حضرت ابن عباس فرایا ہے گہاس آیت سے کلمہ اسلام لا اله الا الله مراد ہاور فیله حید منها کے بار ہیں حضرت ابن عباس فرایا ہے ای وصل الیه المنجیر منها یعن اس کلمہ كی اسے بنی جودا فلہ جنت كی صورت میں حاصل ہوگی اس تغییر كی بناء پر لفظ فیراسم تفضیل کے لئے نہیں ہے اور مؤن ابتدائے غایت کے لئے ہاور بعض حضرات فرمایا ہے كہ فرمایا ہی ہے من میں ہے اور مطلب یہ ہے كہ اللہ تعالى كا ثو اب اور اللہ تعالى كی رضاء مندى اور اللہ كى روئیت بندے كے تصور ہے من ہے ہو منها كام مداق ہے جیسا كہ دوسرى آیت میں جا ئیں تو نیکیوں كو چندور چندا ضافہ فرما كر جو ثو اب دیا جائے گاوہ بھی حید منها كام مداق ہے جیسا كہ دوسرى آیت میں من جَاءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْعَالِهَا ور اجع تفسیر القرطبى (جست وروح المعانی)

وَهُمْ مِنُ فَزَعِ يَوُمَنِذِ المِنُونَ (اوربيلوگ الى دن كي هجرابث سے بخوف ہول گے) اس سے پہلی آیت میں گرراہ ف گرراہ فَزِعَ مَنُ فِی السَّمُوتِ وَمَنُ فِی الْاَرْضِ اور بہال اصحاب حسنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہوہ هجرابث سے پرامن اور بے خوف ہول کے فزع اول سے کیامراد ہے اور فزع ٹانی سے کیامراد ہے؟

میں جائیں گے لیکن ان کاعذاب کا فرول کے نسبت بہت زیادہ خفیف ہوگا اور کا فر ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اہل ایمان گنا ہوں کی سزایانے کے بعددوزخ سے نکالے جائیں گے۔

هَلُ تُحْوَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ (تمهين وى بدلدديا جائے گاجوتم كرتے تھے) ليني آخرت ميں دوز خيول سے ميربات كهدى جائے گى كم مرفض كواپئے عقيده اور عمل كى سزاملے گى كى يرذ رائعى ظلم ندہوگا۔

#### إِنَّا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُكُ رَبِّ هَذِهِ الْبَلْكَةِ الَّذِي حُرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَّ أُمِرْتُ

مجھاتو یکی تھم ہوا ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے وست دی ہاور ہر چیزاس کی ہاور جھے بیکم دیا گیا ہے کہ

آنْ ٱلْوُنَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ ﴿ وَآنُ اتَلُواالْقُرُانَ ۚ فَكُنِ اهْتَالَى فَاتَكَا يَهُتَلِينَ

میں فرمانبرداروں میں سے رہول اور بیک قرآن کی تلاوت کروں سوجو شخص مدایت اختیار کرتا ہے سودہ اپنے تی لئے راہد ایت پرآتا ہے اور جو شخص گراہی پر ہے

لِنَهْنِيهُ وَكُمْنُ حَدَّلُ فَعُلُ إِنَّهُ آنَامِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ سَيُرِيْكُمُ الْيَهِ

آ ب فرماد بجئے كەيلى توصرف درانے والول سے مول اورآ ب يول كبئے كەسب تعريف الله كے كئے ہے وہ عظريب اپن نشانيال دكھادےگا

فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُكِ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ هُ

سوتم ان کو پیچان لو گے اور آپ کارب ان کاموں سے عافل نہیں ہے جوتم لوگ کرتے ہو۔

#### آ پ بیاعلان فرمادی که مجھے صرف یہی تھم ہواہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور فرماں بردارر ہوں

قف مديو: رسول الله علي كالله تعلق كوالله تعلم فرمايا كرآب بداعلان فرمادين كر مجها الله تعالى كاطرف يحمد ديا كيا ع كريس اس شهر كرب كي عبادت كرول جس في است حرمت دى باس بي امن وامان ركه نا اور شكار ندكر نا اوراس ك درخت ندكا شا اوراس بيس كى كا خون بها في سهر كرنا اس كى حرمت بين بدسب داخل برآب بت شريف كوم الفاظ كى وجه سے حضرت امام ابى حنيف رحمت الله عليه في فرمايا كرا گركوئى خف حدود حرم بين كى قول كرد في قاتل كوبطور قصاص حرم بين قرن نبين كيا جائے كا بلكه است حرم سے باہر لے جا كرفل كريں كرا گروہ فه فك تو الى صورت حال بناليس جس كى وجه سے وہ حرم سے باہر آ في برجم ور موجائے جب حرم سے باہر آ جائے تو قصاص بين قرل كرديا جائے يا در ب كرحم

ہے مجدحرام اوراس کے چاروں طرف جوحرم ہے جس کی صدود پرنشان گے ہوئے ہیں وہ سب مراد ہے۔ وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ (اوراى رب كے لئے مرچزے)سبكواس نے پيدافر مايا ہے اورسباس كے مملوك بھى يى لبزاساری مخلوق برلازم ہے کہاس کی عبادت کرے۔

وَأُمِرُتُ أَنُ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ (اور جَح مِي جَي حَمَ ديا كياب كفرمانبردارول من سع جوجاوس) جن اعمال کوعام طور سے عبادت سمجھتے ہیں ان کےعلاوہ بھی ہرتھم میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا تھم ہے جواعمال پروردگارعالم مجدہ کی رضا کے لئے انجام دیئے جائیں گےوہ بھی عبادت میں شامل ہوجائیں گے وَاَنْ اَتْسَلُوَ الْقُوْآنَ (اور مجھے بیمی عظم دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں جس میں خود قرآن مجید کا پڑھنا اور لوگوں کو پڑھ کرسنانا سب داخل ہے جیے سورۃ بقرہ میں يَتُلُوُ عَلَيْهِمُ آيات بتايا ہے۔

فَمَنِ اهْتَداى فَاِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ (سوجُوض بدايت برآجائوه اپنى بى جان كے ليے اور اپنى بى جھلے كے لیے ہدایت پر آئے گا اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی آخرت کے عذاب سے محفوظ ربيكا) وَمَن صَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا آنا مِنَ الْمُنْدِرِينَ (اورجو حض مرابى كواختيار كري وفرماد يجئ كديس توصرف ڈرانے والا ہوں) آپ پراس کی کوئی ذمدداری نہیں ہاوراس میں آپ کا کوئی ضرر بھی نہیں۔ آپ فرماد بھے کہ میری ذمددارى صرف بات پنجانے كى بندانو كوتم راس كاوبال راسكا-

سوره يِلْس شِ فرمايا: قُـلُ يَكَايُّهَا السَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُّ الْحَقُّ مِنُ رَّيِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَاى فَإِنَّمَا يَهُتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنُ صَلَ فَالنَّمَ الصِلُّ عَلَيْهَا وَمَا آمَّا عَلَيْكُمُ مِوْكِيل (آپفراديج اللهوات المارك باستهار عال ت آ گیاہے سوجو محض ہدایت پرآئے تو وہ اپنی جان کیلئے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو مخص گمراہی اختیار کرے تو وہ اپنی جان کو تکلیف میں والع كيلي مراه بناب اوريس تبهار او يرمساطنيس بول)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيْكُمُ ايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا اورآب فراد يجئ كسب تعريفي الله كي بي وهم والابحى ب اورقدرت والابھی ہاور علیم بھی تم مجھ سے کہتے ہو کہ قیامت کب ہوگی میرے اختیار میں اس کاواقع کرنانہیں ہاللہ تعالی جب جا ہے گاتہیں اس کی نشانیاں دکھادے گالینی قیامت کے آثار ظاہر فرمادے گاجنہیں تم دیکے او عجب اس کی حکمت موكى قيامت ظاہر موجائے كى وَمَا زَبُكَ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اورآ پكاربان كامول سے عافل ميں ہے جوتم كرتے ہو)كوئى محض كيسابى اچھامل كرے يابرامل الله تعالى كوسب كاعلم بوده استے علم اور حكمت كے مطابق جزاد سے گا۔

> ولقدتم تفسير سوره النمل واله الحمد على مانعم واكرم والهم وعلم والصلوة على رسوله الذي ارسل بالطريق الامم الى خير الامم وعلى اله وصحبه الذين جاهدو النشر الدين في العرب والعجم